مولانا عبار لمصطفى محرمجا هرالعظارى القادرى

خاندان رسول عرفية



خاندار سول مالئة الم

بنميل كتال ليتمران ليحتمي اللهبر المالية المنظمة المالية المنظمة المالية المنظمة وتعالى ال محتمل كما طلبت عَلَىٰ إِبْرَاهِمِينَ وَعَيْلَ الْنَابِرَاهِمِينَ إِنَّاكَ حَمَيْنُ عُجَيِّلُ مُجَعِيلًا مُعَالِمُ الْمُحَيِّلُ مُ اللهب بالشخاب على محكم الله المالة ال





مؤلف: مولاناعب المصطفى محرم عجاه العظارى القادرى شاه جمال آستانة عالبته جهلار شريف

المرابع المرد بالمرد ب

## جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

: خاندان مصطفع مضايقة

مولامنا عبار لتصطف محدم بجاهد العظارى القادرى

: الجربك سيرز

600 :

تعداد

.....ملنے کا پہتہ

اكبرا المستعار المستع

المال المال



اسم احمد کاوظیفہ ہے ہسراک غسم کی دوا لاکھ خطرے ہول اسی نام سے ٹل حباتے ہیں اپنی آغوش میں لے لیت ہے جب ان کا کرم زندگی کے سبھی انداز بدل حباتے ہیں



| صفحتمبر | عنوان    |              |
|---------|----------|--------------|
| 19      |          | ميزان حروف   |
| 29      | سلسه نسب | باباول:      |
| 29      |          | معدبن عدنان: |
| 30      |          | زار:         |
| 32      |          | مضر          |
| 33      |          | الياس:       |
| 34      |          | مدرکہ:       |
| 34      |          | خر کیمہ:     |
| 34      |          | كنانه:       |
| 35      |          | نضر          |

| <u> </u> | nttps://ataunnabi.blogspot.com/          |
|----------|------------------------------------------|
| 8        | خاندان رسول پر                           |
| 35       | مالك:                                    |
| 35       | فہر                                      |
| 36       | قریش کی و جد تمیه                        |
| 37       | كعب بن لوى                               |
| 38       | مره بن كعب                               |
| 38       | كلاب                                     |
| 40       | قصی .                                    |
| 41       | عبدمنات                                  |
| 42       | باشم:                                    |
| 46       | حضرت عبدالمطلب:                          |
| 49       | واقعه يل:                                |
| 51       | چاه زم زم اورعبدالمطلب كاخواب:           |
| 55       | عبدالمطلب کی نذر:                        |
| 58       | والدما مدحضرت عبدالله ينافغنز:           |
| 59       | قریشی لڑیوں کی وارفنگی:                  |
| 59       | حضرت خواجه عبدالله رظائفهٔ کی پاک دامنی: |
| 60       |                                          |
| 61       | نور نبوی میشن کی منتقلی:                 |

| https://ataunnabi.blogspot.com/ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                               | خاندان رسول في المساول |
| 61                              | فتیلہ سے پھرملا قات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 62                              | ظهورنبوت کی بیشین گوئی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 62                              | حضرت عبدالله رشائنة كانتقال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 63                              | والده ما جدة حضرت آمنه خالفها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 65                              | آپ مضائلیا کے والدین کانجات دہندہ ہونا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 67                              | باجدوم: رسول عرب المنظية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 67                              | تاریخ ولادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 68                              | تولد شریف کی خوشی کا تمره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 69                              | اسم گرامی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 70                              | رضاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 70                              | گندگی سے پاک:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 70                              | پیدائشی مختون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 71                              | وقت ولادت شهادت توحيد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 71                              | كنيت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 72                              | حضرت علىمه معديه رضي عنه النوازي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 73                              | خواجه عبدالمطلب اورحضرت حليمه معديه رشائفنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 74                              | د ونول جہال کی برکتیں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 75                              | عجائبات كاظهور:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

https://ataunnabi.blogspot.com/ خاندان رسول يهيئ 10 خِرْتَى تيزرفآرى اورگويانى: 75 خچر کاسجد هٔ شکر: 76 بنجرز مين ميس سبزه: 76 ميد كائنات مِيْنِيَةِ كَيْ كَفْتَكُو: ميد كائنات مِيْنِيَةِ كَيْ كَفْتَكُو: 77 نوركانزول: 77 دو دھ چھڑانے کے وقت تکبیر: 78 حضرت أمنه طليخ أورخوا جدعبدالمطلب كانقاضه: 78 78 سيدنانبي رحمت مضيعيّن کي مکه واپسي: 79 ابركاسابيه: 80 يېودې كاشورمجانا: 81 آب منه کاسفراوروفات: منه کاسفراوروفات: خواجه عبدالمطلب کی گفالت: نبوت کی علامتیں بیجین ہی سے: 81 83 84 84 نجران کابادری: 85 آ شوب چشم: عبدالمطلب كاانتقال: 86 87

| 11   | خاندان رسول المنات المستول المس |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87   | ابوطالب في كفالت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 88   | دسترخوان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 88   | برکت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 89   | نیند سے بیدار:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 89   | مندابوطالب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 89   | طفولیت میں حضرت کی دعا سے نزول باران:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 91   | شام کا پېلاسفر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 92   | حرب فجأ رمين شركت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 93   | حلف الفضول ميں شركت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 95   | شام کاد وسراسفر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 99   | ورقه بن نوفل کامشوره:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 99   | سيده خد يجبه رنبي عنها كاخواب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 100  | حضرت خدیجه طلایم اسے نکاح:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 102  | تعمير كعبدا ورآب من المنظمة المحكيم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 108  | كعبه تنى بالتعمير كميا گيا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.09 | مخضوص احباب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 110  | موجدين عرب سي تعلقات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 113  | كاروبارى مثاغل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|     | https://ataunnabi.blog <u>spot.com/</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12  | خاندان رسول عرب المسائد المسائ |
| 114 | غير معمولي كردار:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 116 | نبوت كاطلوع شمس:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 116 | غادِ 7ا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 116 | جبل نور میں سیدنا جبرائیل علیائِلا) کی آمد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 118 | سیدہ ضدیجہ شائختا کے پاس:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 119 | ورقه بن نوفل سے ملاقات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 121 | آغاز دعوت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 122 | تنبيغي على الاعلان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 132 | بجرت مبشه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 132 | بادشاه نجاشي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13: | کفار کاسفیر نجاشی کے دربار میں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13  | حضرت جعفر مِنْ لَعْمَةُ فَي تَقرير:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14  | حضرت ابوبكراورا بن دغنه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14  | حضرت حمزه ملمان ہو گئے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14  | اميرالمؤمنين حضرت عمر فاروق (طالفيز) كااسلام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14  | شعب ابی طالب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15  | غم كارال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1:  | ا بوطالب كاوصال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 13  | خاندان رسول چين                          |
|-----|------------------------------------------|
| 152 | حضرت بی بی خدیجه کی و فات:               |
| 153 | طائف كاسفر:                              |
| 153 | سرداران طائف سے ملاقات:                  |
| 155 | ایداد بی کی انتها:                       |
| 156 | انگورکے بیل کے سایہ میں:                 |
| 156 | عتبه وشيبه كے دل ميں جذبه رحم:           |
| 156 | غلام کی گفتگو اور عقیدت:                 |
| 157 | عتبه وشيبه كي حيرت:                      |
| 157 | كيل دُالنه كي پيش : .                    |
| 158 | رحمة للعالمين من النيزية كاجواب:         |
| 158 | جنات كا ايمان لانا:                      |
| 159 | پناه کی ضرورت:                           |
| 160 | طفیل بن عمرو دوسی طالعنهٔ کااسلام لانا:  |
| 161 | كلام الهي كي تا ثير:                     |
| 162 | حضرت طفيل طلعنهٔ كادعوت إسلام قبول كرنا: |
| 163 | نشانی حق:                                |
| 163 | الل خانه كالبلام:                        |
| 164 | قوم كودعوت إسلام:                        |

| 14  |                                         | خاندانِ رسول عِيَّةٍ     |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------|
| 165 |                                         | معراج النبي سَنْظِينَامُ |
| 168 |                                         | انصار کی بیعت :          |
| 173 |                                         | تبحرت مدین <b>ن</b> :    |
| 177 |                                         | تعمير مسجد قباء:         |
| 178 |                                         | تعمير مسجد نبوي:         |
| 179 |                                         | اذان کی ابتداء:          |
| 180 |                                         | اصحابِ صفه:              |
| 181 |                                         | مواخات:                  |
| 181 |                                         | يهو دِمدينه سےمعاہدہ:    |
| 182 | * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | سرية حمزه:               |
| 182 |                                         | سرية عبيد بن الحارث:     |
| 183 | •                                       | سرية معدبن افي وقاص      |
| 184 |                                         | غزوة الواء:              |
| 184 |                                         | غزو هسفوان:              |
| 185 | •                                       | غزوه ذي العثيره:         |
| 185 |                                         | سرية عبدالله بن محش:     |
| 187 |                                         | غروة بدر:                |
| 198 |                                         | غږو ه سويلق:             |

| 15  |      | خاندان رسول فِيْرَانُ |
|-----|------|-----------------------|
| 199 |      | جنگ أحد:              |
| 208 |      | سربدابوسلمه:          |
| 208 |      | سريه عبدالله بن انيس: |
| 209 |      | حادثه ءرجيع:          |
| 213 |      | واقعه بئرِ معونه:     |
| 215 |      | غروه بني نضير:        |
| 216 |      | غ.وه بدرموعذ:         |
| 217 |      | غروه دومته الجندل:    |
| 217 |      | غروة احزاب:           |
| 218 |      | غروة بني قريظه:       |
| 219 |      | بيعت رضوان:           |
| 222 |      | صلح صديبيه:           |
| 228 |      | فتح مبين:             |
| 229 | لام: | ملاطین کے نام دعوت اس |
| 229 |      | غروة فيبر:            |
| 232 |      | جنگ مورد:             |
| 232 |      | مكر:                  |
| 239 |      | غروة مين:             |

| 16  | خاندان رسول عليه المساول على الم |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 242 | غرووَ تبوك:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 244 | حجة الوداع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 245 | دین کی شخمیل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 245 | وفات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 253 | باب سوم: إزواج مطهرات بنائين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 253 | ام المونين حضرت سند و خديجه ظالفينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 265 | ام المونين حضرت سيده سو د ه خالفينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 271 | أم المونيين حضرت سيّده عا كنشه طلح ثبنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 285 | ام المونين حضرت سيده حفصه خالتكونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 292 | أم المونيين حضرت سيده ام سلمه طلحبالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 306 | أم المونين حضرت سيّده زينب طلقهُ ابنت خزيمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 310 | أم المونين حضرت سيده زينب طليخها بنت تحجش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 322 | أم المونيين حضرت سيده جويريه خالفةُ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 327 | ام المونين حضرت متيده ام جبيبه رشائفها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 332 | أم المونيين حضرت سيده صفيه رشائبنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 338 | أم المونيين حضرت سبّده ميمونه ولينجئنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 343 | باب جهارم: 19لوپاک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 344 | سيدنا حضرت قاسم طالفينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

| 17  |                            | خاندان رسول النائم       |
|-----|----------------------------|--------------------------|
| 344 |                            | حضرت زينب خالفيز         |
| 345 |                            | حضرت رقبيه طنيعتنا       |
| 347 |                            | حضرت أم كلثوم طالنيز     |
| 348 | التَّدَ؛<br>ناعنه<br>ناعنه | حضرت فاطمة الزهراء ط     |
| 351 | ري<br>انشر .               | ميدنا حضرت عبدالتدري     |
| 352 | د<br>منه<br>منه            | سيدنا حضرت ابرا جيم طالة |
| 353 | : خسر رسول سُفِيَانِمُ     | بابېنجم                  |
| 353 |                            | خولىد بن أسد             |
| 354 | ف طلقهٔ<br>من رسی عنه      | سيدناحضرت ابوبكرصد.      |
| 377 |                            | ذ معه بن قبس             |
| 378 |                            | خزیمه بن مارث            |
| 379 |                            | انی اُمیه بیل بن مغیره   |
| 379 |                            | محبش بن رياب             |
| 380 | الند.<br>يئ عنه<br>ين عنه  | سيدنا حضرت عمر فاروق     |
| 404 |                            | طارث بن الى ضرار طالعه   |
| 406 |                            | مارث بن حزن              |
| 407 |                            | ی بن اخطب                |
| 408 |                            | حضرت الوسفيان طالغة      |

https://ataunnabi.blogspot.com/ خاندان رسول ني المساول المساو

18

| 412 | باب ششم: داماد رسول سُوَالِينَا     |
|-----|-------------------------------------|
| 412 | حضرت الوالعاص بن ربيع طالعنز        |
| 422 | سيدنا حضرت عثمان غنى طالفة          |
| 449 | سيدنا حضرت على المرضى طالتنة        |
| 476 | باب بهفتم: <b>نواسے اور نواسیاں</b> |
| 476 | حضرت سيدناعلى بن ابوالعاص طالعين    |
| 476 | حضرت امامه خلیجهٔ ا                 |
| 477 | حضرت عبدالله بن عثمان طالفنا        |
| 478 | حضرت سيدنا امام من طلعنة            |
| 486 | حضرت سيدنا امام عين طالفنز          |
| 518 | حضرت سيدنامحن طالفنه                |
| 518 | حضرت زينب طليخها                    |
| 524 | حضرت أم كلثوم والغيثا               |

# ميزال تروف

این معادت نیبت که حسرست بردبرال جو پائے تخت قیصب روملک مکن دری

الله تبارک و تعالیٰ کے بابرکت اور مقدس نام سے شروع کرتا ہول جو بہت بی زیادہ مہر بان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے نیز آقا سے دو جہال شفیع المذنبین، سرورِکائنات ، فخر موجودات حضور پرنور میدنا محمصطفے مضابیۃ پرائن کی آل پرلامحدود درودِ بیاک کاندران پیش کرتا ہول۔

رمول الله عضي على الله على المان اور كمالات نبوت خود الله تعالى كے كلام مين

میں ہے۔

محدحامب دحمدِ خسدا بس خدامب دح تو فسرین صطفی بس خدامب درج آفسبرین صفی بس

الله تنارك وتعالى في بياد عليب اور بماد مي بينم برصرت ميدنا معموط الله تنارك وتعالى من بياد على الله الله على الله على

خاندان رسول کے

20

سیدالا نبیاء قرار دیااور آپ میشینی ذات اقدی کو دنیا کے لیے ایک بہترین نمونه بنا کر بھیجا ہے ایک بہترین نمونه بنا کر بھیجا ہے اس لیے اہلِ عالم کے لیے آپ میشیکی ذات ِ مبارکہ کی تعریف خود الله تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ:

(سوره نخخ:۲۸\_۲۹)

ترجمسہ: "وہ (اللہ) ایساہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دی اور سچادین (یعنی اسلام) دیے کر (دنیا میں) بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینول پر غالب کرے اور اللہ کافی گواہ ہے جمحہ اللہ کے رسول میں اور جولوگ آپ کے صحبت یافتہ میں وہ کافروں کے مقابلہ میں تیز میں اور آپس میں مہر بان میں ۔اسے خاطب تو ان کو دیکھے گا کہ بھی رکوع کر ہے میں بجھی سجدے کر رہے میں اللہ تعالیٰ کے ضل اور رضامندی کی جبتو میں لگے ہیں۔"

(بيان القرآن)

اى طرح ايك اورجگه الله تبارك وتعالى ارثاد فرمات ين كه: لَقَلُ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيُهِمُ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمُ يَتُلُو عَلَيْهِمُ الْيَهِ وَيُزَكِّيُهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةُ وَ (آلَ عمران: ١٢٣)

ترجمه: "حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احمان کیا جب کہ ان میں انہی کی جنس سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اوران لوگوں کی صف کی کرتے رہتے ہیں اوران کو کتاب اور نہمسم کی باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ (بیان القرآن)

نبی کریم رؤف الرحیم مضیقی ذات کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ
ضیفی کی بیل یعنی جب سے تصنیف و
سے میں کا میں برآج تک بے شمار کتابیل کھی گئی بیل یعنی جب سے تصنیف و
تالیف کاسلسله شروع ہوا ہے تب سے لے کرآج کے ذمانہ تک ہر قرن ، ہر علماء نے
ابنی ابنی زبانول میں آپ میں کے حالات زندگی بیان کئے بیل اور اللہ تبارک و تعالیٰ
ابنی ابنی ذبانول میں آپ میں منظرِ عام پرآچی بیل اور آگے کتنی منظرِ عام پر
آئے والی ہے۔

مسلمانول کے علاوہ غیر مسلم نے بھی ہزاروں کی تعداد میں آپ میں ہے یا رے یا دے یا دیا ہے میں ایک بور بین سیرت نگار آپ میں میں گھتے ہیں ۔ ایک بور بین سیرت نگار آپ میں کھتے ہیں کہ:

"محمد مضائق المسلم المن المارول كالايك وسيع سلسله هي المحمد مضائق المارول كالايك وسيع سلسله هي المحمد من كاختم مونا غير ممكن هي كيكن الله ميس مبكه بإنا قابل فخر چيز هي -"

(ازسیرت النی مضایقید)

قرآن كريم كى بيض مارآ يات مباركه اوراحاديث مباركه السرير ثابدين كه مراكه الله المرير ثابدين كه رسول الله بيض يَفَيَعَ فَي الماعت اور فرما نبردارى اورالله تبارك وتعسالي اورآب مضاعية في كالماعت اور فرما نبردارى اورالله تبارك وتعسالي اورآب مضاعية في كالماعت اور فرما نبردارى اورالله تبارك وتعسالي اورآب مضاعية في كالماء من منطق الماء منطق الما

تعلیمات اورمنتوں کا تناع ہی انسان کی مکل اصلاح کانسخہ اکسیراور دنیاو آخرست کی کامیا بی کاضامن ہے۔

الله تنارک و تعالیٰ نے رسول الله منظوییکی کو ایک مثالی نمونه بنا کر بھیجا ہے اور لوگول کو یہ ہدایت دی ہے کہ زندگی کے ہر شعب، ہر معاملات، ہر دور، ہر حال میں اور عبادات ومعاشرت نیز عادات میں اس نمونے کے مطابق خود کو ڈھالیں اور دوسروں کو اس طرز عمل اینانے کی فکر کریں۔

ارشادِ بارى تعالى ہے كه:

لَقَلُ كَأَنَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللهِ أَسُوتًا حَسَنَةً

کامطلب ہی ہے گویار سول اللہ منظور آئی سیرت اور شمائل ایک جیٹیت سے قرآن مجید ہے۔

ال لیے ہرزمانے کے علماء نے ہرزبان میں رسول اللہ میں کی شمائل و خضائل و خضائل کو مختصر اور مفصل منتقل رسالوں اور کتابوں کی صورت میں جمع فرمادیا ہے جو کہ ایک حیثیت سے پوری تعلیمات نبویہ کا خلاصہ ہیں۔

حضرت عبدالله بن بن معود والني فرمات میں کدایک دن آقائے دو جہال حضرت سیدنا محمصطف مضابقی آنے مجھے سے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن مجید کی تلاوت ساؤ ، میں نے آپ مضابقی اسے عرض کیا کہ حضور ( مضابقی کا آن مجید تو آپ مضابقی کی بنازل ہوا ہے اور آپ مضابقی کی ساؤل ؟ اس پر بنی کریم رو ف الرحم مضابقی کی بنی نازل ہوا ہے اور آپ مضابقی کی ساؤل ؟ اس پر بنی کریم رو ف الرحم مضابقی کے ارشاد فرمایا کہ میرادل جا ہتا ہے کہ میں دوسرے سے سنول اسس پر میں نے امتثال امر میں شروع کی اور سورة نمائی تلاوت سنسروع کی جب میں اس آ بت مبارکہ میں بہنیا:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ مِيشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوْلَاءِ شَهِيْدًا طُرورة الناء آيت: ٢١) هُوُلَاءِ شَهِيْدًا طُرورة الناء آيت: ٢١) ترجم منه والله وقت كيا مال بمو گاجب كه بهر مسرامت ميل سے ایک ایک گواه کو ماضر كریں گے اور آ ہے کو الن لوگول پر (جن كا آ ب سے سابقہ ہوا ہے) گواہ ی دینے کے لیے ماضسر كریں گے ۔ "

تو میں نے آقائے دو جہال شفیع المنسبین رسولِ اکرم میں آئے ہے جہرہ میں۔ مبارک کی طرف دیکھا کہ آپ میں ہے کی دونوں آنھیں گریہ کی وجہ سے بہدرہی میں۔ (شمائل ترمذی)

ابوامامہ رہائی خضرت سیدنا محمصطفے مطبیقی کے فقر کے بارے میں بتاتے میں کہ قائد کے اور کے بارے میں بتاتے میں کہ قائد قائد و جہال حضرت محد مطبیقی کہ نے ارشاد فرمایا کہ:

"میرے رب نے جھے سے کہا کہ اے بنی اگرتم چاہوتو تہارے "
لیے وادی مکہ کو سونے کی بنادیا جائے، میں نے عرض کیا کہ ہیں
پروردگار، میں تویہ پبند کرتا ہول کہ ایک دن بھوکار ہول اور ایک
دن بیٹ بھر کرکھانا کھاؤل، جس دن بھوکار ہول تیرے حضور گریہ
وزاری کرول اور تیری یاد میں مصروف رہول اور جس دن بیٹ
بھر کرکھانا کھاؤل دل کی گہرائیول سے تیر اشکر اور تیسے ری تعریف
بیان کروں۔ "(فتح الباری، مدارج النبوۃ)

حضرت عقبہ بن عامر طالعہ سے مروی ہے کہ ایک دن بی باک مطابعہ آئی ایک مطابعہ آئی ہے نہ ایک مطابعہ آئی ہے نہ ایک مطابعہ ایک مطابعہ نے ایک مطابعہ ا

خاندان رسول کے ا

دوسری روایت میں ہے کہ آپ سے بھی آپ نے میراہاتھ پکڑا۔ اسپے ہاتھ میں میراہاتھ لیااور فرمایا۔ اے عقبہ! میں تجھے نہ بتادول کہ دنیااور آخرت کے اخلاق فاضلہ کیا ہیں۔ (پھر فرمایا) تم اس سے جوڑ رکھو جوتم سے توڑر کھے۔اور جوتم کو محروم کرے نہ دے ہم اسے دو۔ جوتمہیں تکلیف پہنچائے تم اسے معاف کرو۔

(شرح الهنةج ٣٥ ١١١، مجمع الزوائد ما تم ٢٨ ص١٨٨)

حضرت انس طلان ہے مردی ہے کہ آپ میں خوایا۔ مکارم اخلاق (اخلاق حسنہ کے بلندیا پیداعمال) یہ ہیں۔

(اتحاف البادة ج ع ص ۱۳۱۸)

حضرت معاذر ٹائٹی سے مرفوعاً میدروایت ہے کہ من اخلاق کے بلندیا یہ اعمال یہ بین یہ یہ اعمال میں یہ بین یوز رکھنے والول سے جوڑ ،محروم کر دینے والول کے ساتھ دینے کا معاملہ، گالی دینے والول کو معاف کرنا۔ (اتحان جے ص ۳۱۸)

تقى اس ليے تحليات بھي

لاتقفعندس

«جن کی کوئی غایت پنهو <u>"</u>

فائز ہوتی تھیں پس جب مرتبہ مابعد کواعلیٰ دیکھتے تھے تو اسپنے کو مرتبہ ماقبل کے اعتبار سے تقصیر کی طرف سے منسوب فرماتے ۔ (نشراطیب)

امریہ ہے کہ حضورا کرم مضیری کا اسم صفت "اول" کیسے ہے؟ تو یہ اولیت اسی بنا پر ہے کہ آپ مضیری کی موجودات میں سب سے اول ہے۔ چنانچہ مدیث شریف میں ہے: شریف میں ہے:

اَوْلُ مَاخَلَقَ اللهُ نُوْدِيُ اَوْلُ مَاخَلَقَ اللهُ نُوْدِي

"النَّه تعالىٰ نے سب سے پہلے میر ہے نور کو وجو د بخیا "

يەكەآپ مىڭ ئىلىدىم تىبەنبوت مىن بھى اول بىل \_

چنانجپەمدىث پاك مىں ہے۔

كنُتُ نَبِيّا وَّإِنَّ ادَمَر لَسُنْجَوِرُ فِي طِيُنَتِه

" میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم اسپیخمیر میں ہی تھے۔"

يدكرآپ بى روزمثياق سارے جہان سے پہلے جواب دسينے والے تھے۔

چنانچین تعالی نے ارشاد فرمایا:

اَلَسُتُ بِرَبِّكُمْ .

«بحيامين تمهارارب نهين؟»

قَالُوابَلَى

"سبنے کہاہال "

یکہ آپ منے کو ہوں سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ چنانجیدار شاد فرمایا:

وَآوَّلُ مَنْ الْمَنَ بِاللَّهِ وَبِذَلِكَ أُمِرُتُ وَآنَا آوَلَ الْمُوْمِنِيْنَ "اللَّه برجوسب سے پہلے ایمان لائے اور اس کے حکم کی عمیل کی ان میں سب سے پہلے مومن ہول۔"

یکہ جب زمین شق ہو گی اورلوگ اس سے تعلیں گے تو میرے لئے سب سے پہلے میں ہی سجدہ کرنے کی اجازت پہلے ذمین شق ہو گی ،یہ کہ (روزِ قیامت) سب سے پہلے میں ہی سجدہ کرنے کی اجازت پاؤل گایہ کہ باب شفاعت سب سے پہلے میرے لئے ہی کھلے گایہ کہ سب سے پہلے میں ہی جنت میں داخل ہوں گا۔

اس مبقت اولیت کے باوجود بعثت ورسالت میں آسپ ﷺ آخر میں چنانجیوں تعالیٰ کاارشاد ہے:

وَلٰكِنُ رَّسُولَ اللَّهُ وَخَاتَم النَّبِين

" آب طف الله كرسول اورآخرى نبي بيل "

اور یدکه کتابول میں آپ می<u>شند کی کتاب قرآن کریم آخری اور دیو</u>ل میں آپ

النياية كادين آخرى هم چنانج فرمايا:

أَخِنُ الْاخَرُونَ السَّابِقُونَ ـ

تمام بقتوں کے باوجو دبعثت میں ہم آخری ہیں۔

کیونکہ بعثت میں یہ آخریت و خاتمیت اور فضیلت میں اوایت وسیابقیت کا موجب ہے۔ اس لئے کہ رسول اکرم میں گذشتہ تمام کتابوں اور دینوں کے ماقی اور نائے ہیں۔

یہ جتنے بیٹوا آ ہے یہ جتنے انبیاء آ ہے خبر کے کرانہیں آنا تھیا بن کرمبت دا آ ہے

و ہی ہر شے کا جانبے والا ہے۔"

كاارشاد بلا شبه حضورا كرم مطفي ينائه بى كے لئے ہے كيونكه:

فَوۡقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عِلْمُ

"ہرصاحب علم کے اوپر اور زیادہ جانبے والا ہے۔"

کی صفات آپ مضایقیم بی میں موجود ہیں۔

بخاری ومهم میں حضرت براء بن عازب طالعین سے مروی ہے انہوں نے

بیان کیا که رسول الله مطاعظیم ام اوگول میں سب سے زیادہ خوبرواورخوسس خوتھے۔

حضرت الوهريره وظائفة كى حديث ميس هےكه:

مَارَ اَيَتُ شَيْئًا آحُسَنَ مِنَ رَّسُولِ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

"رسول الله منظير المنظيرة المنظيرة المنظرة ال

«کسی چیز کویند پیھا۔"

فرمایااور:

مّارَ أَيْتُ إِنْسَانًا يَارَجُلًا "كسى انسان يامر دكونه ديكها."

ہمیں فرمایا کیونکہ اس میں بہت زیادہ مبالغہہے۔مطلب یہ کہ آپ مشے وَ اَلَّهِ اَلَٰ مِنْ اَلِیْ اِلْمُ اِلْمُ اِلْ خوبی وحن ہر چیز پر فائق تھی اور انہوں نے فرمایا کہ چہرہ انور ایساروش و تابال تھا کہ گویا آفناب آپ میشے وَ اِلْور میں تیررہا تھا

> تاشب نیست روز مستی زاد آفت ابے چوتو ندار دیاد

"یعنی کسی رات کے بعد ایسادن طلوع نه ہوا جیہا آپ منظ کی آپہرہ انور روشن و تابال تھے۔ مقصودیہ ہے کہ آپ منظ کی آپ انور روشن و تابال تھے۔ مقصودیہ ہے کہ آپ منظ کی آپ منظ کی آپ میں آب و تاب بہت ہی زیادہ تھی۔"

الله تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ عرض ہے کہ وہ احقر کی کو تاہیوں سے درگز رفر ما کراس کتاب کو اپنی بارگاہ میں قبول ومنظور فر مائے اور قسار ئین میں اسے مقبولِ عام و خاص بنائے۔اس کتاب کے ذریعے لوگوں میں محبست ِ رسول الله منظم کتاب کے ذریعے لوگوں میں محبست ِ رسول الله منظم کتاب کے ذریعے لوگوں میں محبست ِ رسول الله منظم کتاب کے اور اپنے اور اپنے کہ تو فیق نصیب فر ماسے اور اپنے کرم سے ہمارے کردہ اور ناکردہ گنا ہوں کو معاف فر مائے۔ آیین ثم آیین

محمد حبيب القادري

خاندان رسول كَيْرَيْنَ

باب اول:

ہمارے بنی اکرم محمصطفی مضیقی کاسلسانہ الذہب اور جم النہ النہ یہ ۔ سے اعلیٰ اور برتر اور سب سے افضل اور بہتر ہے وہ سلسانہ الذہب اور شجرۃ النہ بی عبداللہ بن المطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعن بن غالب بن فہر بن ما لک بن نضر بن کنانہ ابن خزیمہ ابن محد بن عدنان ۔ اور عدنان حضرت اسمعیل بن ابن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن فرار بن معد بن عدنان ۔ اور عدنان حضرت اسمعیل بن ابراہیم کیلی اللہ عیاہ کی اولاد سے ہیں ۔ اب ہم ان کامختصر ذکر بیان کرتے ہیں۔ ابراہیم کیلی اللہ عیاہ کی اولاد سے ہیں ۔ اب ہم ان کامختصر ذکر بیان کرتے ہیں۔

( بخارى كتاب مذكور ج: ص ۵۴۳ ، باب مبعث النبي المينية)

## معبد بن عرنان:

معد بن عدنان کے ایک بھائی سعید بن عدنان تھے معد بن عب نان حضور معند بن عبد نان حضور معند بن عبد نان حضور معند بن عبد ایک بھائی سعید بن عبد ان مدارج النبوت )

ابوجعفسر بن عبیب اپنی تاریخ میں روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رائی ان الغیمایہ فرماتے تھے کہ عدنان ،معد، ربیعہ، خزیمہ اور اسدیہ سب ملت ابراہیمی پرتھے۔ ان کاذکر خیراور بھلائی کے ساتھ کرواور زبیر بن بکارمسر فوعاً روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مشاعیقیا مناد فرمایا کہ مضراور ربیعہ کو برامت کہو، و واسلام پرتھے اور سعید بن میب عینالیہ سنے التا اللہ عنالیہ اللہ اللہ عنالیہ اللہ اللہ عنالیہ عنالیہ اللہ عنالیہ عنالیہ عنالیہ عنالیہ اللہ عنالیہ اللہ عنالیہ اللہ عنالیہ اللہ عنالیہ اللہ عنالیہ عنالی

کی ایک مرس روابیت بھی اسی کی موید ہے۔ (ابن جر، فتح الباری، جے بے بھی اسی کی موید ہے۔ (ابن جر، فتح الباری، جے بی دمانہ میں بار و
امام طبری عبید فرماتے ہیں کہ معد بن عدنان بخت نصر کے زمانہ میں بار و
سال کے تھے۔ اس زمانہ کے بیغمبر ارمیاء بن صلقیاء پر اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل
جوئی کہ بخت نصر کو اطلاع کر دوکہ ہم نے اس کوعرب پر مسلط کیا اور آپ معد بن عدنان کو
ایسے براق پر سوار فرمالیس تا کہ معد کو کوئی صدمہ نہ جہنچے۔

فانی مستخر جمن صلبه نبیا کریماً اختیم به الرسل (طبری مجمدین جریر، تاریخ الامم والملوک (۱۱۱۲/۱) ج۲:ص۲۷)

> "اس لیے کہ میں معد کی صلب سے ایک محترم نبی پیدا کرنے والا ہوں جس سے پیغمبروں کاسلسلختم کروں گا۔" ہوں جس سے پیغمبروں کاسلسلختم کروں گا۔"

حضرت ارمیاءمعد بن عدنان کواییے ہمراہ براق پرسوار کرکے ملک شام لے گئے۔ وہاں بہنچ کرمعد نے بنی اسرائیل میں رو کرنشو دنمایایا۔

(سيلى، روض الانف، ج اجس ١١)

ای و جه سے علماء اہلِ کتاب کے نز دیک معد بن عدنان کا نسب معروف

ابن سعد نے طبقات میں ابو یعقوب تدمری سے نقل کیا ہے کہ بورخ بن ناریا ابن سعد نے طبقات میں ابو یعقوب تدمری سے نقل کیا ہے کہ بورخ بن ناریا نے جوارمیاء عملیہ کے کا تب اورمنشی تھے معد بن عدنان کا جونسب بیان کسیا ہے وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ (ابن سعد الطبقات ج ابسفیہ ۵۷)

לונ:

نزار، نزرسے بناہے جس کے معنے قلس کے بیں کہتے ہیں کہجب یہ پسیدا ہوئے توان کے والد نے ان کی دونوں آنکھوں میں نورمحدی مطابع کا جمکتے دیکھااس پر بہت خوش ہوئے اوراس خوشی میں مساکین کو کھانا کھلا یااور کہا کہ یہ سب کچھاس بچے کی ولادت کی خوشی میں بہت کم ہے۔اسی بنا پران کانام" نزار" رکھا۔ان کی کنیت ابور بیعت کھی۔(مدارج النبوت)

(نزار) نزار نزار سے منتق ہے جس کے معنی قبیل کے ہیں۔ ابوالفرج اصبہانی فرماتے ہیں نزار چونکہ اپنے زمانہ کے یکنا تھے یعنی ان کی مثال کم تھی اس لیے نزاران کانام ہوگیا۔ (ابن جم، فتح الباری جے بی ۱۲۵)

علامہ بیلی عشینی عشینی فرماتے ہیں جب نزار ببیدا ہو سے توان کی پیٹانی نور محدی مطابقے ہیں جب نزار ببیدا ہو سے اوراس خوشی میں محمدی مطابعت جمک رہی تھی ۔ باب یہ دیکھ کر بے صدمسر ورہوئے اوراس خوشی میں دعوت کی اور یہ کہا:۔

هذا كلهنزر لحق هذا المولود فسمى نزار الذالك

(سبيلي ،روض الانف،ج ١:صفحه ۵)

"یرسب کچھال مولود کے حق کے مقابلہ میں بہت قلس لے۔ اس لیے نزارنام رکھا گیا۔" اور تاریخ الخیس میں ہے۔

انه خرج اجمل اهل زمانه واكبرهم عقلا

(حیین بن محد بن الحن دیار بری ، تاریخ الخیس ، ۱۳۰۷هه ، ج ۱: صفحه ۱۲۸)

"نزاراسینے زمانہ کے سب سے زیادہ حیین وجمیل اور سب سے زیادہ عاقل اور دانشمند نکلے "

خاندان رسول عَرَة اللهِ الله

مدینهٔ منوره کے قریب مقام ذات الجیش میں ان کی قبر ہے۔ (زرقانی، شرح مواہب، ج ابسفحہ **۹** ک

مضسر:

مضروہ پہلے تخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل کے لئے مدی کومقرر کیایہ اپنے رمانہ میں تمام لوگوں سے بہترخوش آواز تھے۔اوریہ دین اسلام اورملت ابراہیم پرقائم تھے۔(مدارج النبوت)

مضر کااصل نام عمر وتھا، ابوالیاس کنیت تھی مضر ان کالقب تھا۔ مضر ماضر سے
مشتق ہے جس کے معنی ترش کے بیں ۔ ترشی اور د، ی آ پ کو بہت مرغوب تھی اس لیے
مضر کے نام سے مشہور ہوگئے ۔ (زرقانی، شرح مواہب، جا بصفحہ ۵۹)
مضر کے نام سے مشہور ہوگئے ۔ مضر کے کلمات حکمت میں ہے ۔
من یوز عشر ا بیصد ندامة و خیر الخیر اعجله
من یوز عشر ا بیصد ندامة و خیر الخیر اعجله
جوشر کو بو ہے گاو ، شرمند گی کو کائے گااور بہترین خیرو ہ ہے جو
جو جلد ہو ۔ "

فاحملوا انفسكم على مكروها واصرفوها عن هواها فليس بين الصلاح والفساد الاالصبر

( زرقانی ،شرح مواہب،ج ۱:صفحہ ۷۹ )

"پس اسپے نفسول کو ناگوار خاطسہ چسپے زول پر آ مادہ کرواور خواہ ثات سے نفسول کو بچاؤ مسلاح اور فساد کے مابین سوائے مبر کے کوئی حدفاصل نہیں۔"

نهایت خوش الحان تھے۔ چلتے وقت اونٹول پر مدی پڑھناائہیں کی ایجب اد

ہے۔(سیلی،روض الانف،ج ا:صفحہ ۸)

ابن سعد نے طبقات میں عبداللہ بن خالد سے مرسلاً روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مضاع اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مضر کو برامت کہوو ہ مسلمان تھا۔

(ابن سعد الطبقات، ج ان ابن جر، فتح الباری، ج ۱: صفحه ۳۸، باب المناقب)

ابن صبیب نے اپنی تاریخ میں ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ عدنان ، ان
کے باپ اوران کے بیٹے سعد، ربیعہ، مضر، قیس، تیم ، اسداو رضبہ ملت ابراہیم پرمسلمان
مرے ۔ (ابن سعد الطبقات، ج ان شخمہ ۳۰۔ ابن جح، فتح الباری، ج ۲: صفحہ ۳۸۳، باب المناقب)

الب)

الیاس پہلے خص میں جنہوں نے بیت الحرام کی طرف اونٹوں کی ہدی بھیجی قاموں میں کہا گیا ہے۔ منقول ہے قاموں میں کہا گیا ہے کہ یہ پہلے خص میں جنہیں یاس محرکہ یعنی میل پہنچی ہے منقول ہے کہ وہ اپنی پشت میں جج کے موقع پر حضورا کرم میں بھی آواز سنا کرتے تھے۔ کہوہ اپنی پشت میں جج کے موقع پر حضورا کرم میں بھی آواز سنا کرتے تھے۔ کہدہ ابنی پشت میں جج کے موقع پر حضورا کرم میں بھی آواز سنا کرتے تھے۔ کہدہ ابنی پشت میں جج کے موقع پر حضورا کرم میں بھی تھی آواز سنا کرتے تھے۔ کہدہ ابنی پشت میں ج

حضرت الیاس عَدِائِلًا کے ہم نام۔ بیت اللہ کی طرف ہدی جیجنے کی سنت سب ہیلے الیاس بن مضر ہی نے جاری کی کہا جاتا ہے کہ الیاس بن مضر ہی نے جاری کی کہا جاتا ہے کہ الیاس بن مضر اپنی صسلب (پشت) سے بنی اکرم مضر کی تا تر ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنی اکرم مضر کی تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنی اکرم مضر کی تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنی اکرم مضر کی تھا۔

(ابن جمر، کتاب مذکورج ۲: صفحه ۳۸۴)

 

### مبدرکه:

مدرکہ کانام عامریا عمرہ تھا۔ مدرکہ عنی پانے والے کے بیں اس کی و جہتمیہ اہل سیریہ بیان کرتے بیں کہ ایک دن وہ ایک خرگوش کے بیچھے دوڑے اور اسے پکوالیا اس پران کے والد نے ان کالقب مدرکہ رکھد یااور وہ اس لقب سے مشہور ہوگئے۔

اس پران کے والد نے ان کالقب مدرکہ رکھد یااور وہ اس لقب سے مشہور ہوگئے۔

بعض و جہتمیہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے آباؤ اجداد جوعزت وشرف رکھتے تھے وہ سب ان میں جمع تھیں اس کلمہ کا "تاء" مبالغہ کے لئے کذافی روضة الا حباب اوریہ بھی مکن ہے کہ یہ تاء ،صفت سے اسمیت وعلم کی جانب منتقب ل کرنے کے لئے ہو (واللہ ممکن ہے کہ یہ تاء ،صفت سے اسمیت وعلم کی جانب منتقب ل کرنے کے لئے ہو (واللہ اعلم)۔ (مدارج النبوت)

جمہورعلماء کا قول یہ ہے کہ مدر کہ کا نام عمر وتھا محمد بن اسحق کہتے ہیں کہ ان کا نام عامرتھا۔ (ابن جمر بختاب مذکورج بے بصفحہ ۱۲۵)

اورمدرکہان کالقب تھا جواد را ک سے شتق ہے۔ چونکہ انہوں نے ہرقتم کی عزت اور رفعت کو پایااس لیے مدرکہان کالقب ہوگیا۔ (زرقانی شرح مواہب ج ایسفیہ ۵۹)

خسىزىيىسە:

ا بن عباس شائع بنا فرمائے ہیں کہ خزیمہ ملت ایرا ہیمی پر مرے۔ دیسا

(زرقانی،شرح مواہب ج۱:منحه ۹۷)

كنانه:

عرب میں بڑے جلیل القدر سمجھے جاتے تھے۔ان کے علم وضل کی وجہ سے دور دراز سے لوگ منتقل ان کی زیارت کے لیے سفر کرکے آتے تھے۔ دور دراز سے لوگ منتقل ان کی زیارت کے لیے سفر کرکے آتے تھے۔ (ابن جمر، فتح الباری جے 2:صفحہ ۱۲۵)

## تضر

تضرنضارۃ سے منتق ہے جس کے معنی رونق اور تروتاز گی کے ہیں۔ من وجمال کی وجہ سے ان کونضر کہنے لگے تھے۔اصل نام قیس تھا۔

(زرقانی، کتاب مذکور،ج ۱: صفحه ۷۸)

## ما لك:

مالک نام تھا۔ ابوالحارث کنیت تھی۔ عرب کے بڑے سر داروں میں تھے۔ (زرقانی بخاب مذکورہ ج ابسفیہ ۸۷)

## فہسر:

فہرکے بارے میں اہل سروتواریخ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ قریش اس کا لقب ہے اور قریش کی نبیت اس کی جانب کرتے ہیں چنانچے جوفہر کی لل سے نہیں ہوتا اسے قریش نہیں کنانہ کا لقب اسے قریش نہیں کتانہ کا لقب اسے قریش نہیں کتانہ کا لقب اسے قریش نفر بن کنانہ کا لقب ہے۔اوران کی اولاد کو قرشی اور قریش کہتے ہیں۔ (مدارج النبوت)

فہرا پنے وقت میں رئیس عرب تھا۔ اس کاہم عصر احمان بن عبد کلال جمیری چاہتا تھا کہ کعبہ کے بچرا ٹھا کر بمن میں لے جائے۔ تاکہ جج کے لیے وہیں کعبہ بنادیا جائے۔ جب وہ اس ادادے سے جمیر وغیرہ کو ساتھ لے کر بمن سے آیا۔ اور مکہ سے ایک منزل پر مقام مخلہ میں اترا۔ تو فہر نے قبائل عرب کو جمع کر کے اس کا مقابلہ کیا۔ جمسے رکو شکست ہوئی۔ حمال گرفتار ہوا اور تین برس کے بعد فدید دے کر ہا ہوا۔ اس واقعہ سے فہر کی ہیت وظمت کا سکہ عرب کے دلول میں جم گیا۔ (ہیرت ربول عربی ہے ہے)
فہر کی ہیت وظمت کا سکہ عرب کے دلول میں جم گیا۔ (ہیرت ربول عربی ہے ہے)
فہر نام ہے۔ قریش لقب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قریش نام ہے اور فہر لقب فہرنام ہے۔ قریش لقب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قریش نام ہے اور فہر لقب

ہے۔ انہیں کی اولاد کو قریشی کہتے ہیں اور جوشخص فہر کی اولاد سے نہ ہواس کو کنائی کہتے ہیں اور جوشخص فہر کی اولاد سے نہ ہواس کو کنائی کہتے ہیں اور بعض علماء کہتے ہیں کہ قریش نضر بن کنانہ کی اولاد کانام ہے۔ حافظ عراقی اپنی الفیہ سیرت میں فرماتے ہیں ۔

اماً قريش فالاصح فهر جماعها والاكثرون النصر

( زرقانی ،شرح مواہب ج ا:مفحہ 29 )

عافظ علائی فرماتے ہیں کہ بہی تھی ہے اور محقین کا قول ہے کہ قسیریش نفرین کا نہ کا اور محقین کا قول ہے کہ قسیریش نفرین کنانہ کی اولاد کو کہتے ہیں اور بعض احادیث مسرفو مہمی ای موید ہیں۔امام سٹ افعی عمینیہ سے بھی بہی منقول ہے کہ قریش نفرین کتانہ کی اولاد کا نام ہے۔

بعض حفاظ صدیث فرماتے ہیں کہ فہر کے باپ مالک نے سوائے فہر کے کوئی اولاد ہیں چھوڑی اس لئے جوشخص فہر کی اولاد سے ہے وہ نفسسر کی اولاد سے بھی ہوئی اولاد سے ہے وہ نفسسر کی اولاد سے بھی ہوگئے۔ ہے کہذا قریش کی تعیین میں جواقوال مختلف تھے وہ سب بحمداللہ متفق ہوگئے۔

قسىرىش كى وجەتىمىيە:

قریش نام رکھنے میں متعدد وجوہات بیان کئے گئے ہیں مشہور و جہ یہ ہے کہ قریش ایک مشہور و جہ یہ ہے کہ قریش ایک بہت بڑا آئی جانور ہے جو چھلیوں کو کھا تا ہے کوئی دوسرا آئی حب نوراسے ہمیں کھاسکتا یہ تمام دریائی جانوروں پر غالب و برتر رہتا ہے۔

صراح میں اس کی شہادت میں بعض شعراء متقد مین کے اشعار نقل کئے گئے ہیں لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ متفرق اور منتشر ہو جانے کے بعد حرم پاکس میں چونکہ یہ لوگ دو بارہ مجتمع ہوئے تھے۔اور تقرش کے معنی ہی حب مع ہونے اور اکٹھ ا

تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ لوگ اہل تجارت اورصاحب ہنر تھے۔
اور قرش کے معنی کرب وہنر اور اکٹھا کرنے کے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جب لوگ جج
کے لیے آتے تو یہ لوگ فقراء ومما کین کے احوال کی فتیش کرتے اور ان کی امداد
کرتے تھے یہاں تقریش کے معنی فتیش کے ہیں۔ صراح میں تقریش کے معنے غالب
آنے اور اقراش کے معنی کئی کے لئے معی وکو مشش کرنے کے ہیں۔ (مداری النبوت)
مافظ بدر الدین مینی مینی ہے ہے تقریش کو قریش کہنے کی بندرہ و جسمیہ بیان کی
میں۔ (عنی بدر الدین ابو محمود بن احمد عمدة القاری شرح سے البخاری ، ہیروست، دارالف کر 1929،

## كعب بن لوى:

سب سے پہلے جمعہ کے دن جمع ہونے کاطریقہ کعب بن لوی نے سباری کیا کعب بن لوی جمعہ کے دوزلوگوں کو جمع کر کے خطبہ پڑھتے ۔ اول خدا کی جمد وشن بیان کرتے کہ آسمان اور زمین اور چانداور سورج یہ سب چیزیں خدا ہی کی بنائی ہوئی بیل اور پھر پندونصا م کرتے میں کی ترغیب دیتے اور یہ فرماتے کہ میری اولاد میں ایک نبی ہونے والے ہیں اگرتم ان کا زمانہ پاؤ تو ضروران کا اتباع کرنا اور پھریہ شعر پڑھتے:

یا لیتنی شاهد فحواء دعوته
اذا قریش تبغی الحق خدالانا
"کاش میں بھی ان کے اعلان دعوت کے وقت ماضر ہوتا جس
وقت قریش ان کی اعانت سے دست کش ہول گے۔"
فراءاور تعلب کہتے ہیں کہ اس سے پیشتر یوم جمعہ کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ سب

سے پہلے کعب بن لوی نے اس دن کا نام جمعہ رکھا۔ عافظ ابن کثیر عمینیہ نے بھی اپنی تاریخ میں کثیر عمینیہ نے بھی اپنی تاریخ میں کعب بن لوی کے خطبہ کاذ کرفر مایا ہے۔ (زرقانی کتاب مذکورج ص ۲۲ ابن کثیر ابوالغد اء استعمل بن عمرالبدایہ دالنہ ایدلا ہور مکتبہ قد وسیہ ۱۹۸۴ء ج۲ص ۲۳۳)

#### مسسره بن کعب:

یہ وہ پہلاشخص ہے جس نے یوم عروبہ مقرر کیا۔عروبہ فتح عین ، جمعہ کے دن کا نام ہے۔ وہ اس دن قریش کو جمع کر تااور انہیں خطبہ دیتااور نبی آخرالز مان میں بھی ہے ہے کہ آمد کی بیثارت دیتا یہ انہیں بتایا تھا کہ وہ میری نسل میں سے ہوں گے۔ وہ لوگول کو ان کی بیروی کرنے اوران برایمان لانے کی تلقین کرتااس شمن میں اس نے بہت سے اشعار لکھے ہیں جن میں سے ایک شعریہ ہے۔

ليتنى شاهِرًا فحواء دعوته اذا فريش تنفى الحق خذلانا

(مدارج النبوت)

مرة مرارت سے منتق ہے جس کے معنی کی کے ہیں۔ جو شخص شجاع اور بہادر ہوتا تھا عرب اس کو مرہ کہا کرتے تھے کہ یہ شخص اپنے دشمنوں کے لئے بہت تلخ ہے اور مرہ میں تا' تانیت کے لئے آئیس بلکہ مبالغہ کے لئے ہے۔ بہت تلخ ۔ صدیق الجر اور حضرت طلحہ آئیس کی اولاد سے ہیں۔

(زرقانی شرح مواهب جایس ۲۷)

#### كلاسي:

کلاب، یا تو مکالیب سے مصدری معنی میں ہے جس کے معنی منازعت اور مخاصہ کا بیا تو مکالیب سے مصدری معنی منازعت اور مخاصحت کے بیں ۔ کابست العدد مکاتبہ یعنی دشمن نے دشمنی سے جنگ کی ، یا کلاب ،کلب

کے معنی میں اس کی جمع ہے اور معنوی مراد کنڑت ہے جبیبا کہ ایک درندے یعنی کتے کا نام ہے۔

کسی اعرائی سے پوچھا گیا کہتم اپنے فرزندول کے کلب، دنب یعنی کتے اور بھڑ سئے جیسے برے نام کیول رکھتے ہو حالا نکہ اپنے غلامول کے مسرز وق اور ریاح وغیرہ جیسے اچھے نام رکھتے ہو۔اس اعرائی نے جواب دیا:
"فسرزندول کے نام، دشمنول کے لئے ہیں اورغلامول کے نام
اسینے لئے۔"

كلاب،ايك حكيم كالجحى نام ہے بعض كہتے ہيں كەكلاب كانام عروہ تھا۔

(مدارج النبوت)

کلاب کلب کی جمع ہے۔ ابوالولیش اعرابی سے کسی نے دریافت کیا کہ اس کی کی جہا ہے۔ ابوالولیش اعرابی سے کسی نے دریافت کیا کہ اس کی اور جہ ہے کہ تم لوگ اپنی اولاد کے لئے کلب (عمّا) ذئب (بھیڑیا) اس قسم کے برے نام اورا سپنے غلاموں کے لئے مرزوق (رزق دیا ہوا) رباح (نفع پانے والا) اس قسم کے عمدہ نام تجویز کرتے ہو؟ ابوالوقیش اعرابی نے یہ جواب دیا کہ ہسٹوں کے نام دشمنوں کے لئے اورغلاموں کے نام اسپنے لئے رکھتے ہیں ۔ یعنی غلام تواپنی خدمت کے لئے رکھتے ہیں ۔ یعنی غلام تواپنی خدمت کے لئے رکھے جاتے ہیں بخلاف اولاد کے کہوہ وشمنوں سے سینہ سپر ہوکر جنگ کرتی ہے اس لئے ان کے نام بیتے ہی مرغوب ہوجائے۔ لئے ان کے نام بیتے ہی مرغوب ہوجائے۔ کئے ان کے نام بیتے ہی مرغوب ہوجائے۔ کلاب کانام جمیم یاعود ہیا مہذب تھا گی اختلاف الاقوال کیا ب شکار کے بہت ثالی تھے شکے اس لئے ان کانام ہی کلاب پڑگیا۔

(ابن جر فتح الباري ج ٢: ص ١٢٢)

قصى:

قسی بھی کی تصغیر ہے جس کے معنے بعید کے ہیں۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ
ان کی والدہ جن کانام فاطمہ تھا جب حاملہ ہوئیں تو وہ اپنے قبیلہ سے بہت دور، بلاد قضاعہ
میں ٹھیری ہوئی تھیں۔ انہیں " مجمع " بھی کہتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ جب عرب ک
قبائل خزاعہ کے ظبعہ کے زمانہ میں مکہ مکرمہ سے متفسر ق اور منتشر ہو گئے تھے تو انہوں
منے ان قبائل کو مجمع کیا تھا، جب قصی نے ان سب کو اکٹھا کرلیا تو مکہ مکرمہ آ کر خزاعہ کے
ہاتھ سے ملک لے لیا اور ان قبائل کو مکہ مکرمہ میں دو بارہ آباد کر دیا کہتے ہیں کہتھی نے
ہاتھ سے ملک لے لیا اور ان قبائل کو مکہ مکرمہ میں دو بارہ آباد کر دیا کہتے ہیں کہتھی نے
ہی "دار الندوہ" بنایا تھا چنانچہ جب قریش کو کوئی اہم معاملہ در پیش ہوتا تو وہ سب اس گھر
مکیں جمع ہو کرمشورہ کرتے تھے ندوہ کے لغوی معنی گفتگو کرنے کے ہیں۔ ندی نادیہ جس
کے معنی جمل کے ہیں اسی سے بنا ہے قسی کانام زیدتھا۔ (سدار جالنبوت)

قصی کانام مجمع تھا جو جمع سے شتق ہے۔قصی نے چونکہ قریش کے متفرق اور متثقت قبائل کو جمع کیا تھا اس لئے ان کو مجمع کہتے تھے قریش ابتداء میں متفرق تھے اور ایک جگہ آ باد نہ تھے یو ئی بہاڑ میں رہتا تھا'کوئی صحصرا میں'کوئی وادی میں اور کوئی گھائی میں'کوئی فار میں قصی نے سب کو مکہ کے دامن میں جمع کیا اور سب کے رہنے گھائی میں'کوئی فار میں قصی نے سب کو مکہ کے دامن میں جمع کیا اور سب کے رہنے کے لئے بگہ دکی اور سب کوایک جگہ آ باد کیا۔اس وقت سے ان کو جمع یکا راجانے لگا۔ چنا نچہ ایک شاعر کہتا ہے۔

ابو کھ قصی کان یدعی مجیعاً به جمع الله القبائل من فهر به جمع الله القبائل من فهر امام القبائل من فهر امام القبائل من فهر امام القبائل من المام المدين ميل ميليد امام الفي سدراوی بيل كه کانام زيد تقار امام الفي سدراوی بيل كه کانام زيد تقار امام الفي سدراوی بيل كه کانام زيد تقار امام کانام در الله کانام کانام کانام در الله کانام ک

41

خاندان رسول فَيْهَا

قسی بڑے حکیم اور داناتھے۔ان کے کلمات حکمت میں نقل کیا گیا ہے جوکئیم اور کاناتھے۔ان کے کلمات حکمت میں نقل کیا گیا ہے جوکئیم اور کمینہ کا کرام کرے وہ بھی اس کے لوم یعنی کمینہ بن میں شریک ہے۔جوا بیخ مرتبہ سے زیادہ طلب کرے وہ تحق محرومی ہے اور حاسد دسمن خفی ہے اور مسرتے وقت اپنے بیٹوں کو یہ سے دی ۔ بیٹوں کو یہ سے دی ۔

اجتنبوا الخبرفانها تصلح الابدان وتفسد الاذهان

(ابن معدُ الطبقات ج ا: ص ۲۲)

"شراب سے پر ہسینز کرناوہ بدن کو درست کرتی ہے اور ذہن کو خراب کرتی ہے۔"

عرب میں قصی کو خاص اقتدار حاصل تھا۔ تمام لوگ ان کے مطبع اور فسرمال بردار تھے۔ قصی نے دارالندوہ کے نام سے ایک مجلس مثاورت قائم کی جس میں تمام اہم امور کے مثور سے ہوتے تھے۔ نکاح اور از دواج اور جنگی مہمات کے متعصلی بھی اسی مجلس میں مثورہ ہوتا تھا۔ حجارت کے لئے جو قافلہ دوانہ ہوتا وہ بھی اسی مقام سے روانہ ہوتا۔ سفر سے واپس آتے تو اول دارالندوہ میں آکر از تے گویا کہ دارالندوہ عرب کا باب حکومت اور پارلیمال تھا۔ حجابت 'مقایت' رفادہ 'دارالندوہ اور لواء صرف قصی ان تمام مناصب کے فتمہ دار تھے ان کے بعد یہ مناصب کے فتمہ دار تھے ان کے بعد یہ مناصب کے فتمہ دار تھے ان کے بعد یہ مناصب اور عہدے ختلف قائل پر منقسم ہوئے۔

## عبرمناف.

عبد مناف کانام مغیرہ اور کنیت "ابوعبدالشمن" ہے مناف ایک بت کانام تھا ان کے چارفرزند تھے ایک ہاشم جو نبی کریم مطابق کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے دادا ہی دوسرے عبدالشمن "جو بنی امیہ کے جد ہیں تیسرے نوفل جو حضرت جبیر بن دادا ہی دوسرے "عبدالشمن" جو بنی امیہ کے جد ہیں تیسرے نوفل جو حضرت جبیر بن

مطعم کے جدیں۔ چوتھے مطلب جوامام ثافعی عملیہ کے جداعلیٰ ہیں۔
کہتے ہیں کہ ہاشم اور عبدالشمس دونوں توام (حبٹروال) تھے۔اور دونوں کی پیٹانیاں جیکی ہوئی تھیں۔ انہیں جدا کرنے کی بڑی کوشٹس کی گئی مگرنہ ہوئی بالآخر تلوار سے ان کے چہرے جدا کئے گئے اسی بنا پر دونوں کی اولاد میں دشمنی اور شمشرزنی ہوتی رہی ہے کنافی دوضة الاحباب

بعض لوگول میں یہ بھی مشہور ہے کہ دونوں کی کمریں جودی ہوئی تھی ہیں جسے تلوار سے جدا کر دیا گیا۔ (مدارج النبوت)

امام ثافعی عمین فرماتے ہیں عبدمناف کا نام مغیرہ تھا۔ بہت حین وجمیل تھےاسی و جہ سے ان کو قمر البطحا بھی کہتے تھے۔

(زرقانی شرح مواهب جابس ۲۳ ییلی روض الانف جابس ۴ موئی بن عقبه رو ایت کرتے میں کہ بعض پتھرول پرید کھا ہوا پایا گیا۔ موئی بن عقبه روایت کرتے میں کہ معض پتھرول پرید کھا ہوا پایا گیا۔ انا المعیر قابن قصی آمر بتقوی الله وصلة الرحم

(زرقانی شرح مواهب جایس ۲۳ ییلی دخ الانف جایس ۴ استیلی دخ الانف جایس ۴) «میس مغیر قصی کابیثا الله کے تقوی اورصله رحمی کاحکم دیتا ہول ۔"

باسثم:

حضرت عبدالمطلب کے والد، ہاشم کانام مسرو ہے۔ ہاشم اس و جہ سے کہتے ہیں کہشم کے معنی روٹی کے بھوے بھوے کرنا ہیں سب سے پہلے جس نے اپنی قوم کو قحط کے زمانہ میں اٹنکنہ یعنی روٹی کے بھوے پاکھوے کے کھلائے وہ ہی تھے۔ اور علومسرتبت کے زمانہ میں اٹنکنہ یعنی روٹی کے بھورے پیا کے کھلائے وہ ہی تھے۔ اور علومسرتبت کے لحاظ سے ان کو "عمر والعلی" بھی کہتے ہیں یہ بہت خوبصورت اور صاحب جاہ وحب لال تھے۔ تھے ہاشم کے چار فرزند تھے ایک اسد جوعلی مسرتفیٰ مٹائٹیو کی والدہ کے والد تھے۔

https://ataunnabi.blogsp<u>ot.com/</u>

43

خاندان رسول يُنْهُمُ

دوسر کے نفیلہ تیسر سے منی ، چوتھے عبدالمطلب جوہمار سے بنی منظیر کے داداتھے ان کی کوئی اولاد حضرت عبدالمطلب کے سواباقی ندر ہی۔ (مدارج النبوت) ادامہ دالک عبیب اور ادامہ ذافعی عبیب فی استریک اشمریکا دادع دیتا ا

امام ما لک عرفی اورامام ثافعی عرفی فرماتے ہیں کہ ہاشم کا نام عمرونھا۔ مکہ میں قحط تھا ہاشم نے شور بہ میں روٹیاں چور کراہلِ مکہ کو کھسلا ئیں۔اس لئے ان کا نام ہاشم ہوگیا۔شم کے معنی چورا کرنے کے ہیں۔ ہاشم اس کا اسم فاعل ہے۔

(سيملئ روض الانف ج ا: ص ٢)

عمرو العلاهشم الثريد لقومه
و رجال مكة مسنتون عجاف
"عمرو بلندمرتبه نے اپنی قوم اور تمام اہل مكد كوثريد بنا كركھلايا اور
مكه كے لوگ قحط كی وجه سے لاغراد رنا توال تھے۔"
ایک مرتبہ ہیں بلكہ بار باراہل مكد كو اس طرح سے كھلايا \_ نہايت تنی تھے \_ دستر
خوان بہت وسيح تھا۔ ہروار دوصاد ركے لئے ان كادستر خوان حاضر تھا غسريب
مافروں كوسفر كرنے كے لئے اونٹ عطافر ماتے تھے \_ نہايت حيين وجميل تھے نورِ
نبوت آپ كی پیشانی پرچم كتا تھا علماء بنی اسرائیل جب آپ كو دیکھتے تو سجدہ كرتے اور
آپ كے ہاتھوں كو بوسد ديہے۔

قبائل عرب اورعلماء بنی اسرائیل نکاح کے لئے اپنی لائکیاں ہاشم پر بیش کرتے تھے حتیٰ کہ ایک مرتبہ ہرقل شاہ روم نے ہاشم کو خطاکھا کہ مجھ کو آپ کے جود و کرم کی اطلاع پہنچی ہے۔ میں اپنی شہزادی کو جوشن و جمال میں یگا ندروزگار ہے آپ کی اطلاع پہنچی ہے۔ میں اپنی شہزادی کو جوشن و جمال میں یگا ندروزگار ہے آپ نکی افرادی کا نکاح ذوجیت میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ یہاں آ جائیں تا کہ آپ سے شہرادی کا نکاح کردول۔ ہاشم نے شہزادی کے نکاح سے انکار کردیا۔ شاہ روم کا مقصد اصلی یہ تھا کہ وہ

نورِنبوت جوہاشم کی بیٹانی پر چمک رہاہے اس کواسپے گھرانے میں منتقب ل کرلے۔ کہاجا تا ہے کہ وفات کے وقت ہاشم کامن ۲۵ سال کا تھا۔

(زرقانی 'شرح مواہب ج ۱:ص ۲۷)

ہاشم ہی نے سب سے پہلے قریش میں دستورجاری کیا کہ سال میں دومرتب حجارت کے لئے قافلہ روانہ ہوا کر ہے ۔ موسم گرمامیں شام کی طرف اورموسم سسرمامیں میں کی طرف ۔ اس دستور کے مطابق ہرموسم میں قافلہ روانہ ہوتا۔ لق و دق بیابانوں اور ختک ریگتا نول اور برو بحرکو قطع کرتا ہوا موسم سرمامیں میں اور حبشہ تک پہنچتا۔ ختک ریگتا نول اور برو بحرکو قطع کرتا ہوا موسم سرمامیں میں اور حبشہ کی بہت مدارات کرتا اور ہدایا بیش کرتا اور موسم گرمامیں شام بخرہ اور انقرہ (انگورہ جواس وقت قیصر روم کا پایتخت تھا) تک پہنچتا۔ شام بخرہ اور انقرہ (انگورہ جواس وقت قیصر روم کا پایتخت تھا) تک پہنچتا۔

قیصرروم بھی ہاشم کے ساتھ نہایت احترام کے ساتھ پیشش آتااور نذرانہ بھی پیش کرتا۔ (ابن سعدُ الطبقات ج ابس ۳۳)

ایک ثاء کہتا ہے۔

سفرین نهاله و لقومه سفرین نهاله و لقومه سفر الشتآء و رحلة الاصیاف "باشم نے اپنی قوم کے لیے دوسفرول کا طریقد کار جاری کیا ایک سفرسر دی اور دوسراسفرگری کا"

(بغوی محد کمین بن معود معالم التزیل ملتان تالیفات اشرفیه ی می بخش ۱۹۵۹)

اور ہاشم نے حکومت یمن اور حکومت روم سے قریش کے کاروال تجارت کی حمایت اور حفاظت کا حکم حاصل کیا یے راستے عموماً چونکہ لوٹ اور تجارست سے مامون نہ تھے اس لئے ہاشم نے قبائل سے یہ معاہدہ کیا کہ ہم تمہاری ضرور تیں بہم بہنچایا

کریں گے اورتم ہمارے قافلہ کوئسی قسم کا ضرر نہ بہجانا۔ (ابن سعد کتاب مذکورج ایس ۴۵) ہاشم کی اس حنِ تدبیر کا یہ نتیجہ ہوا کہ تمام راستے مامون ہو گئے ۔ حق جل سٹ انہ نے اسپنے کلام میں قریش کو یہ انعام یاد دلایا ہے۔

> لِإِيْلُفِ قُرَيْشٍ إِلْفِهِمْ رِحُلَةَ الشِّتَاءُ وَالطَّيُفِ فَلْيَغُبُلُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّن جُوْعٍ وَّ امْنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ (سورة القريش: الله)

> "چونکه قریش الله کی رحمت سے موسم سر ماوگر ما کے سفر کے عادی ہوگئے اس لئے ان کو نعمت کے شکریہ میں اس خدا کی عبادت کرنی چاہئے جواس گھسر کا مالک ہے اور اس نے ان کو بھوک سے کھانے کو دیا اور خوف سے امن دیا۔"

جب ایام جج آتے تو ہاشم تمام حجاج کو گؤشت اور روٹی اور سنتو اور کھور، یہ چیزیں کھلاتے اور زمزم کا پانی پلاتے منی ،مز دلفہ اور عرفات میں بھی اسی طرح کھانے اور پینے کا انتظام فرماتے۔

امیہ بن عبد مس کو ہاشم کا یہ جود و کرم اور تمام عرب میں ان کا یہ اقتدار بہت ثاق اور گرال تھا امیہ نے کھلائے مگر ثاق اور گرال تھا امیہ نے بھی اس کی کوشٹس کی کہ ہاشم کی طرح لوگوں کو کھلائے مگر امیہ باوجو دثروت اور دولت کے ہاشم کامقابلہ نہ کرسکا۔ بنی ہاشم سے بنی امیہ کی عداوت کاسلسلہ اول بہیں سے شروع ہوا۔

فی هذه الترجمه اشارة الی ان ابتداء العداوة من بنی امیه لامن بنی هاشم "ان طالات سے اثارہ ہے کہ دمنی کی ابتداء بنوامیہ نے کی تھی ندکہ

خاندان رسول عرب الله المسلم ال

بنوباشم نے۔"

ایک بار ہاشم قافلہ تجارت کے ساتھ سفر کے لئے روانہ ہوئے ۔ راست میں مدینہ منور کھے سے دوانہ ہوئے ۔ راست میں مدینہ منور کھے ہے و ہال بازار میں ایک عورت پرنظر پڑی میں وجمیل ہونے کے علاوہ شرافت و نجابت منہم اور فراست اس کے جہرے سے نمایال تھی ۔

ہاشم نے دریافت کیا یہ عورت کئی کی منکوحہ یانا کتخدا ہے۔ معلوم ہوا کہا صبحہ بن جلاح کی منکوحتھی جس سے عمراور معبدیہ دولڑ کے پیدا ہوئے۔ بعد میں اصبحہ نے اس کو طلاق دے دی۔

ہاشم نے اس سے نکاح کا پیام دیا۔ ہاشم کی نبی سشمرافت اور ذاتی مکارم کی و جہ سے اس نے اس پیام کو قبول کیا اور نکاح ہوگیا۔ اس عورت کا نام کمیٰ بنت عمروتھا جو قبیلہ بنی النجار سے تھی۔ نکاح کے بعد ہاشم نے ایک دعوت دی جس میس تمام قافلہ والے شریک تھے اور کچھلوگ قبیلہ خزرج کے بھی مدعوتھے۔

ہاشم نے نکاح کے بعد کچھ روز مدینہ میں قیام کیا۔ کمی کوتمل ہوگیا جسس سے عبد المطلب پیدا ہوئے۔ جس وقت پیدا ہوئے تو سر میں ایک بال سفید تھااس لئے شیبہ نام رکھا گیا۔ ہاشم قافلہ کے ساتھ غزہ کی جانب روانہ ہوئے۔غزہ پہنچ کر ہاشم کا انتقبال ہوگیا۔ وہی مدفون ہوئے۔ (ابن سعدُ الطبقات جانص ۴۶ میں مدفون ہوئے۔ (ابن سعدُ الطبقات جانص ۴۶ میں مدفون ہوئے۔ (ابن سعدُ الطبقات جانص ۴۵ میں)

#### حضسرت عبدالمطلب:

اب ہم بعض ان اشخاص کا تذکرہ کرتے ہیں جومشہور معروف اور متفق علیہ ہیں ان کانام شیبہ بھی تھاان کا یہ نام اسوجہ سے تھا کہ وقت ولادت ان کے سسر میں سفید بال تھے۔ انہیں" شیبۃ الحد" بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کے اکثر افعال پرندیدہ اور خوکشس بال تھے۔ انہیں" شیبۃ الحد" بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کے اکثر افعال پرندیدہ اور خوکشس بال تھے جس کی وجہ سے لوگ ان کی تعریف ویتائش کیا کرتے تھے بعض لوگ ان کو

خاندان رسول في المسال ا

"عامر" کے نام سے بھی یاد کرتے تھے کہ حضرت عبدالمطلب حضورِ اکرم طفی ایک دادا تھے۔

صاحب مواہب فرماتے ہیں کہ یہ قیتبہ کا قول ہے اور مجد شیرازی نے ان کی پیروی اختیار کی ہے حضرت عبدالمطلب کی کنیت ابوالحارث تھی کیونکہ انہوں نے سب بیروی اختیار کی ہے حضرت عبدالمطلب کی کنیت ابوالحارث تھی جانے میں بکثرت وجوہ سے بڑے فرزند کا نام حارث رکھا تھا ان کا عبدالمطلب نام رکھے جانے میں بکثرت وجوہ مشہور ہیں۔

ایک و جرقویہ ہے کہ آپ کے والد ماجد جن کا نام ہاشم تھا یکی زمانہ میں مدینہ منورہ میں جا کرا قامت گریں ہوئے توان سے یہ فرزند پیدا ہوا جب ہاشم کے بھا آ مطلب مدینہ میں آئے توانہوں نے بچہ کو دیکھا جو حین صورت اور خوش جمال تھے۔ دریافت کرنے لگے کہ یہ بچہ کس کا ہے ہم ہی میں سے معلوم ہوتا ہے اور ہمارا ہی ناک و نقشہ رکھتا ہے لوگوں نے کہا یہ ہاشم بن عبد مناف کا فرزند ہے پھر توانہوں نے اس بچہ کو نقشہ رکھتا ہے لوگوں نے کہا یہ ہاشم بن عبد مناف کا فرزند ہے پھر توانہوں نے اس بچہ کو افران کی میں اٹھا کر اونٹ پر اپنے بیچھے بٹھا لیا۔ چونکہ بچہ کے پر ٹرے میلے کچلے اور بری شکل میں اٹھا کر اونٹ پر اپنے بیچھے بٹھا لیا۔ چونکہ بچہ کے کپر ٹے میلے کچلے اور بری شکل میں اٹھا کر اونٹ پر اپنے بیچھے بٹھا لیا۔ چونکہ بچہ ایہ میں انہوں نے کہا یہ میر اس عبد ہے اس بنا پر انہیں عبد المطلب کہا جانے لگا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ہاشم اس جہان سے رطت فرمانے گئے تو اپنے ہمائی "مطلب" سے وصیت کی کہ اپنے اس" عبد" کو لے لوجو شرمانے گئے تو اپنے اس فرزند کی طرف انثارہ کیا جو مدینہ میں مقیم تھا اس بنا پرلوگ ان کو عبد المطلب کہنے گئے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ ہے ہیں کہ یہ بیجے ہی تھے کہ ان کے والد سنے وفات بیائی اور ان کے چیامطلب نے ان کی پرورش کی عرب میں یہ دستورتھا کہ

يرورش كرنے والے وقعب كتے تھے۔ كذا في روضة الاحباب

لیکن اس دستور کے قاعدہ کلیہ ہونے میں کلام ہے کیونکہ اہل عرب عام طور پر اپنی دیرینه عادت وخصلت کی بنا پر بکٹرت یتیموں کی پرورش کرتے تھے کیے گئی بھی ان یتیموں کوان کا"عبرنہیں کہتا تھا۔"

البته اس جگه ایسای واقع ہواہے مگر الفاظ دستور قاعد ہ کلیہ کامقتفی ہے۔
جب حضرت عبد مطلب کی و فات ہوئی تو اہل مکہ کی سر داری حضس سست عبد المطلب کے لئے مقرر ہوئی ۔ اور خانہ کعبہ کی دربانی اور حاجیوں کو زمسنوم پلانے کا منصب ان کے سیر دہوا۔ اور تمام اہل مکہ ان کے مطبع و فر مانسب ردار ہوگئے اور ان کی خوب تعظیم واحترام کرنے لگے۔

حضرت عبدالمطلب کے جسم مبارک سے مشک وعنبر کی خوشہوؤل کی لینیں آیا کرتی تھیں ۔ آپ کی بیثانی مبارک میں رسول اللہ ﷺ کا نور تابال و روش تھا۔ اور جب اہل مکہ کوکوئی عادی در پیش ہوتا تو ان کو جبل خبیر پر لے جاتے ۔ (جبل خبیر بفتح ثاء کسر بادسکون یا مکہ مکر مہ کا ایک پہاڑ ہے ) اور بارگاہ رب العزت میں ان کو وسسیلہ بناتے اور قحط کے دنول میں استرقاء کی دعائیں کرتے تھے اور اس نورمحدی کی برکت سے جوان کی بیثانی میں تابال تھاان کی مشکلیں طل ہوجاتی تھیں ۔

کعب احبار سے مسروی ہے کہ جب نور محدی مینے آج مضرت عبدالمطلب کی بیٹانی میں تابال ہوااور ان کویہ فضیلت حاصل ہوئی تو وہ ایک دن فانہ کعبہ کے گوشے مقام جرمیں سور ہے تھے جب وہ بیدار ہوئے تو ان کی آنکھول میں سرمہ لگا ہوا تھا سرکے بالوں میں تیل پڑا ہوا تھا اور بیش بہا جوڑا جسم پرتھا۔ لوگ ان کے جلال و جمال پر متحیر رہ گئے کہ یہ انہیں کہال سے حاصل ہوا اور ان کوکس نے اس مرتبہ بلند پر پہنچا یا ہے پر متحیر رہ گئے کہ یہ انہیں کہال سے حاصل ہوا اور ان کوکس نے اس مرتبہ بلند پر پہنچا یا ہے

اس کے بعدان کے والدانہیں قسریش کے کا ہنوں کے پاس لے گئے اور سارا مال
بیان کیا۔ کا ہنول نے کہا آسمانی خدانے حکم دیا ہے کہ اس بچہ کا نکاح کردیں۔ غرضکہ
کے والد نے ایک عورت "قیلہ" نامی سے نکاح کر دیا اور ان سے ایک فرزند مارث نامی
پیدا ہوئے جو سب سے بڑے فرزند تھے۔ اس کے بعد قیلہ کا انتقال ہوگیا قیلہ کے بعد
انہوں نے ہند بنت عمرونامی عورت سے نکاح کیا۔

## واقعب فسيل:

جب ابر ہمہ ما تم یمن نے اصحمہ نجاشی کی جانب سے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی اوروہ بیت اللہ الحرام کے انہدام کے لئے بہت بڑا سفید ہاتھی لایا تو لوگوں نے حضرت عبدالمطلب کو اس کی خبر دی انہوں نے فرمایا اے قریش مت ڈرو۔اس گھر کا خدا حفاظت فرمانے والا ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا۔

اس کے بعدابر ہمقریش کی اونٹ بکریاں ہنکال کرلے گیاان میں حضرت عبدالمطلب کے بھی چارسواونٹ تھے حضرت عبدالمطلب قریش کے ساتھ اونٹ برسوار ہوکر نکلے اور جبل جبیر پر آئے اس وقت حضرت عبدالمطلب کی بینیانی پرنور محمدی منظ ایک مانند جمکنے لگا اور اس نور مبارک کی تیز شعاعیں فانہ کعبہ پر پڑھنے گیں جس سے وہ خوب روش ہوگیا۔

جب حضرت عبدالمطلب نے اس نورمبارک کو دیکھا تو فرمانے لگے اسے گروہ قریش جاؤ بلا شبہ اس معاملہ میں تمہیں کامیابی ہوگی خدا کی قتم یہ نورمبارک اس وقت چمکتا ہے جبکہ جمیں کامیابی اورظفر مندی حاصل ہوتی ہے اس کے بعد قریش لوٹ گئے اور منتشر ہوگئے۔

ابر ہمہ نے ایک شخص کو بھیجا تا کہ وہ کرکوشکست دے ۔جب وہ مکہ مکرمہ میں

داخل ہوااور حضرت عبدالمطلب کے چہرہ پرُنور پرنظر ڈالی تو وہ بیہوش ہوکر گرپڑااور ذبح کے وقت گائے کے ڈکرانے کی ماندمنہ سے آواز نکالنے لگاجب وہ ہوش میں آیا تو حضرت عبدالمطلب کوسجدہ کرکے کہنے لگا میں گواہی دیتا ہول تم قریش کے سپے سر دار ہو۔

(مدارج النبوت)

ایک دوایت میں ہے کہ جب حضرت عبدالمطلب، ابر ہمہ کے پاس تشدیف کے گئے اوراس نے اس سفید ہاتھی کو بلا یا جو فانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لئے لا یا گیا تھا۔ جب ہاتھی نے حضرت عبدالمطلب کے چہر ہ برنور پرنظر ڈالی تو وہ مجد ہ میں گرگیا۔ حالانکہ یہ ہاتھی دوسرے ہاتھیوں کے برعکس ابر ہمہ کو بھی سجد ہ نہ کرتا تھا۔ گو یا کہ یہ ہاتھی حق تعالیٰ کی مثیت کے مطابق حضرت عبدالمطلب کے آگے سر جھکا کرزبان حال سے کہدر ہاتھا کہ سلام ہواس پر جوا سے عبدالمطلب تمہاری پشت میں ہے اس ہاتھی حال سے کہدر ہاتھا کہ سلام ہواس پر جوا سے عبدالمطلب تمہاری پشت میں ہے اس ہاتھی کے سر پر ہر چندآنکس مارتے تھے مگروہ ہاتھی زمین سے سرندا ٹھا تا تھا۔

اس کے بعد ابر ہمہ یمن کی جانب لوٹ گیا۔ اس وقت حق تعالیٰ نے اباسیل پر ندول کو تین تین کنکریال لیکر دریا سے بھیجا ایک کسنسکری ان کے منہ میں تھی اور دو دو کنکریال ان کے پنجول میں اور کو کئی کنکری مسور کے دانہ سے بڑی تھی۔ یہ کنکری جس کے بدن پر پڑتی وہ زمین پر ڈھیر ہو کر گر پڑتا چنا نچہ جب ابر ہمہ کے جسم پر یہ کسنسکری پڑی تواس کی انگلیال بھوے بھو سے جو کر گر پڑیں اور اس کے جسم سے خون، بیپ اور یانی بہنے لگا حتیٰ کہ اس کے دل میں بھی چھید ہو گئے۔

نعوذبا لله من غضب الله ـ

یہ قصہ حضور اکرم مضطح کے ان معجزات میں سے ہے جو قبل از اظہار نبوت رونما ہوئے اس قسم کے معجزات کو "ار ہاصات" کہتے ہیں جس کے معنے تا سیس و بنیاد ر کھنے کے بیں انہیں معجزات میں سے حضور اکرم مطنے پیٹیڈ پر قبل از اظہار بعثت ابر کا سایہ کرنا ہے۔ (مدارج النبوت)

جب ت تعالیٰ نے اہر ہمہ کے شرسے صفرت عبدالمطلب کو نجات بختی تو ایک دن حضرت عبدالمطلب کو نجات بختی تو ایک دن حضرت عبدالمطلب جمرہ میں سور ہے تھے انہوں نے ایک بہت بڑا خواب دیکھا جس سے وہ خوفز دہ ہوگئے۔ انہوں نے اپنا خواب قریش کے کا ہنوں سے بیان کیا کا ہنوں نے جواب دیا کہ اگر تمہارا خواب سے تو یقیناً تمہاری پشت سے کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جس پرتمام زمین و آسمان والے ایمان لائیں گے اور اس کی نشانیاں خوب ظاہروروشن ہونگی۔ (مدارج النبوت)

## حب اه زم زم اورعب دالمطلب كاخواب:

قبیلہ جرہم کااصلی وطن یمن تھا۔ مثیتِ ایز دی سے یمن میں قبط پڑا۔ اس وجہ سے بنی جرہم معاش کی تلاش میں نگلے۔ اتفاق سے اثناء راہ میں اسمعیل علیائی اور ال کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ سے جاہ زم زم کے قریب ملا قات ہوگئی۔

بنو جرہم کو یہ جگہ پہندا کی اوراسی جگہ قیام پزیر ہو گئے اور پھر بعد چند ہے۔
سمعیل عَیائِلَا کی شادی اسی قبیلہ میں ہوئی اور نبی ہونے کے بعد عمالقہ جرہم اوراہل یمن
کی طرف مبعوث ہوئے۔ایک ہوتیں سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ طیم میں اپنی
والدہ ماجدہ کے قریب مدفون ہوئے۔

المعیل علیاتی کے وصال کے بعد حب وصیت ان کے بیٹے قیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہے۔ مرور زمانہ کے بعد ہوستے رہے مرور زمانہ کے بعد ہوستے رہے مرور زمانہ کے بعد ہوستے سام طرح بنوالمعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہے مرور زمانہ کے بعد بنوالمعیل اور بنو جرہم میں منازعت اور مخاصمت کی نوبت آئی۔ بالآخر بنی جرہم غالب آ گئے اور مکہ میں جرہم کی حسکومت قائم ہوگئی۔ چندروز بالآخر بنی جرہم غالب آ گئے اور مکہ میں جرہم کی حسکومت قائم ہوگئی۔ چندروز

کے بعد جرہم کے حکام لوگول پرظلم وستم ڈھانے لگے۔ یہاں تک ظلم کیا کہ اولادِ اسمعیل مكه كے اطراف وجوانب میں آباد ہوگئی۔جرہم كاجب ظلم دستم وثق و فجور اوربيت انڈ كی بے حمتی مدسے گزرگئی تو ہر طرف سے قبائل عرب مقابلہ کے لئے کھوے ہو گئے۔ مجبوراً قبیله جرہم کومکہ سے نکلنااور بھا گنا پڑا لیکن جس وقت مکہ سے نکلنے لگے تو خانه کعبہ کی چیزول کو بیر زمزم میں دفن کر گئے اور بیر زمزم کو اس طرح بند کر گئے کہ زمین کے ہموار ہوگیااور زمزم کا نشان بھی ندر ہا۔ بنی جرہم کے حلے جانے کے بعد بنی اسمعیل مكه ميں واپس أيكے اور آباد ہو گئے مگر بير زمزم كى طرف كنى نے كوئى توجہ مذكى \_مرور زمانه سے اس کا نشان بھی بدریا۔

یہال تک کہ جب مکہ کی حکومت اور سرداری عبدالمطلب کے قبضہ میں آئی اوراراد ه خداوندی اس جانب متوجه ہوا کہ جاہ زمزم جوعرصہ سے بنداور بے نام ونشان پڑا ہے اس کو ظاہر کیا جائے تورو یائے صالحہ یعنی سیے خواب کے ذریعہ سے عبدالمطلب کو اس جگه کے کھود نے کا حکم دیا گیااوراس جگہ کے نشانات اورعلامات خواسب میں

چنانچ عبدالمطلب كہتے ہيں كہ ميں خطسيم ميں سور ہاتھ اكدا يك آنے والا ميرے پاس آيااور جھے سےخواب ميں پر کہا:

> احفربره "ير وکھو دو" میں نے دریافت کیا: ومأبرة "بره کیاہے؟"

تووه شخص جلا گیاا گلے روز بھرای جگہور ہاتھا کہخواب میں دیکھا کہوہ شخص

ید کہدر ہاہے:

احفر المضنونة

«مضنو نهوهودو ـ "

میں نے دریافت کیا:

ومأالمضنونة

«مضنو نه کیاہے؟»

تووہ مخص جلا گیا۔ تیسر ہے روز بھراس جگہخواب میں دیکھا کہوہ محص مجھ سے

يەكىمەر باسىكە:

احفرطيبة

«طيبه کوکھو دو۔"

میں نے کہا:

ومأطيبه

"طيبه كيابٍ"

تووه شخص جلا گیا۔ چوتھے روز پھراسی جگہ یہخواب دیکھا کہ وہ شخص مجھ سے یہ

كهدر باسبےكد:

احفرزمزمر

«زمزم کوکھودو \_

میں نے کہا:

ومأزمزمر

"زم زم کیاہے؟" اس نے جواب دیا۔

لا تنزف ابدا و لا تذهر تسقى الحجيج الاعظمر "وه پانى كاايك كنوال هے كه جس كاپانی نه جمی لونما ہے اور نه جمی كم موتاہے ـ بستمار حجاج كوسيراب كرتاہے ـ "

اور پھراس جگہ کے کچھ نشانات اور علامات بتلائے کہ اس جگہ کو کھود و ۔اس طرح باربار دیکھنے اورنٹ نات کے بتلا نے سے عبدالمطلب کو یقین ہوگیا کہ یہ سچاخواب ہے یعنی رویائے صادقہ ہے ۔

عبدالمطلب نے قریش سے اپناخواب ذکر کیااور کہا کہ میر اارادہ اس حب گہ کو کھود نے کا ہے۔ قریش سے اپناخواب ذکر کیااور کہا کہ میر اارادہ اس حب گہ کھود نے کا ہے۔ قریش نے کھود نے کی مخالفت کی مگر عبدالمطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور کدال اور بھاوڑہ لے کرا پینے عارث کے ساتھ اس جگہ بہنچ گئے اور نشان کے مطابق کھود ناشروع کردیا۔

عبدالمطلب کھودیتے جاتے تھے اور حارث مٹی اٹھا اٹھا کر بھین کتے جہاتے تھے اور حارث مٹی اٹھا اٹھا کر بھین کتے جہاتے تھے۔ تین روز کے بعد ایک من ظاہر ہوئی ۔عبدالمطلب نے فرطِ مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگا یااور یہ کہا۔

بذاطوي الممعيل

" بہی المعیل علیائیا کا کنوال ہے۔"

ال کے بعد عبدالمطلب نے جاہ زمزم کے قریب کچھ دوش تیار کرا ۔ یے جن میں آب زمزم بھر کر حاجیوں کو پلاتے۔ چند حاسدوں نے یہ شرارت شروع کی کہ شب میں ان حوضوں کو خراب کر جاتے۔ جب ضبح ہوتی تو عبدالمطلب ان کو درست کرتے۔ خاندان رسول المنظمة المستعمل ا

گھبرا کراس بارے میں اللہ سے دعاما بھی اس وقت ان کوخواب میں یہ بتلایا گیا کہتم یہ دعاما نگو۔ دعاما نگو۔

اللهم انى لا احلها لمغتسل ولكن هى لشارب حل "اللهم ان لا احلها لمغتسل ولكن هى لشارب حل "اسے الله میں اس زمزم سے لوگول کوئل کرنے کی اجازت ہمیں دیتا صرف بینے کی اجازت ہے۔"

صبح المحتے بی عبد المطلب نے اس کاعلان کردیا۔ اس کے بعد جس کسی نے حوض کے خراب کرنے کاارادہ کیاوہ ضرور کسی بیماری میں مبت لا ہوا۔ جب بار باراس قسم کے واقعات ظہور پذیر ہوئے تو حاسدول نے عبد المطلب کے حوضول سے تعب رض کرنا چھوڑ دیا۔ (ابن سعدُ الطبقات جا بص ۴۹ میں میں میں الکیسی الکیری بیروت دارالکتب العلمیہ جا بص ۴۳ میں مواہب جا بص ۹۳)

عبدالمطلب في نذر:

چاہ زمزم کے کھودتے وقت عبدالمطلب کا سوائے اکلوتے بیٹے مارث کے اورکوئی یارومددگار نتھااس لئے منت مانی کہ اگری تعالیٰ مجھے کو دس بیٹے عطافر مائے جو جو ان ہو کرمیر ہے دست و باز وبنیں توایک فرزند کو اللہ کے نام پر ذیح کروں۔ جب اللہ نے ان کی یہ تمنا اور آرز و پوری کی اور دس بیٹے پور ہے ہو گئے تو ایک رات فاند کعبہ کے سامنے سور ہے تھے تو خواب میں یہ دیکھا کہ ایک شخص ان سے یہ کہم رہا ہے۔

یاعبدالمطلب اوف بنندل کو بورا کیجئے جوآب نے اس گھسر کے "اے عبدالمطلب اس نذرکو پورا کیجئے جوآب نے اس گھسر کے مالک کے لئے مانی تھی۔"

خاندانِ رسول في المسلم

عبدالمطلب خواب سے بیدار ہو ۔۔۔ئے اور سب بیٹول کوجمع کیااورا پنی نذراور خواب کی خبر دی ۔سب نے یک زبان ہو کریہ کہا:

اوف بنذرك وافعل مأشئت

"آپاین نذر پوری کریں اور جو چاہیں کریں۔"

عبدالمطلب نےسب بیٹول کے نام پرقر عددُ الاحن اتفاق سے قرعہ حضرت عبدالله کے نام پرنکلا جن کو عبدالمطلب سب سے زیادہ مجبوب رکھتے تھے۔عبداللہ کا ہاتھ پرو کرمذبح یعنی قربان گاہ کی طرف حلے اور چھری ساتھ تھی۔حضرت عبداللہ کی بہنیں یہ دیکھ کررونے لگیں اوران میں سے ایک بہن نے یہ کہا کہ اے باپ آپ دس اونٹول اور عبدالله میں قرعہ ڈال کر دیکھئے اگر قرعہ اونٹول کے نام پر نکل آئے تو دس اونٹول کی قربانی کردیجئے اور ہمارے بھائی عبداللہ کو چھوڑ دیجئے اوراس وقت دس اونٹ ایک آ دمی کی دیت اورخون بہا ہوتے تھے۔قرعہ جو ڈالا گیا توا تفاق سے صرت عسب داللہ کے ہی نام پرنکلا۔عبدالمطلب دس دس اونٹ زیادہ کرکے قرعہ ڈالتے جاتے تھے مگر قر عه عبدالله بی کے نام پرنکلتا تھانہ یہاں تک کہ واونٹ پورے کرکے قسسرعہ ڈالا گیا تو قرعها ونٹول کے نام پرنکلا۔اس وقت عبدالمطلب اورتمام حاضرین نے اللہ اکبر کہا۔ بہنیں ایپنے بھائی عبدالنٰدکو اٹھالا ئیں اورعبدالمطلب نے وہ مواونٹ صفااور مروہ کے ما بین نحر کئے۔(ابن کثیر حوالہ مذکورا بن سعدُ الطبقات ج اجس ۸۸)

ا بن عباس خلیفهٔ افر ماتے ہیں کہ اول دیت کی مقیدار دس اونٹ تھی ۔سب سے پہلے عبدالمطلب نے قریش اور تمام عرب میں بیسنت حب اری کی کدایک آدمی کی دیت مواونٹ میں اور نبی کریم مٹے کی آئے اے بھی اس کو برقر ار کھا۔

(ابن معدُ مُحَابِ مذكورُجِ اجْسُ ٨٩)

ای واقعہ کے بعد حضرت عبداللہ ذہیج کے لقب سے موسوم ہو ۔ ئے اوراسی وجه سے بنی کریم مضایقیا کو ابن الذیجسسین کہتے ہیں یعنی دو ذیجے کے فرزند \_ علامه ذرقانی فرماتے ہیں کہ قسریش جب قحط سالی میں مبت لاہوتے تو عبدالمطلب کوشبیر بیهاڑپر لے جاتے۔ان کی برکت سے باران رحمت کی دعا کرتے اور بار ہاا بہا ہوا کہ قریش کی مشکلات عبدالمطلب کی برکت سے ل ہوئیں۔ ان کی شان عام اہل عرب سے بالکل جدائھی۔ا بنی اولاد کوظلم اور فساد سے منع كرتے اورمكارم اخلاق كى ترغيب دييے 'حقيراوراد نی امور سے رو کتے۔ عبدالمطلب نذرکے بورا کرنے کی تاکید فرماتے اور محسارم (مثلاً بہن اور مچوچی اورخالہ وغیرہ) سے نکاح کومنع کرتے۔شراسب اورزنا'لڑ کیول کو زندہ درگور كرنے اور بيت الله كابر ہنہ طواف كرنے سے لوگول كورو كنے يورول كے ہاتھ كا شے كالحكم ديسيت\_(زرقانی شرح مواهب ج۱: ٥٢)

اوریه وه امور میں که قرآن وحدیث میں جن کی تصدیق اور تا کیدا کیدمذکور

چنانچیرسیرت صلبیه مین ابن جوزی سے منقول ہے کہ عبدالمطلب سے جوامور منقول بیں ان میں سے اکثر کا قرآن وحدیث میں حکم آیا ہے مثلاً ندر کا پورا کرنا' نکاح محارم کی حرمت بچور کا ہاتھ کا ٹنا 'لڑ کیول کے زندہ درگور کرنے کی ممانعت شراب اور زنا کی حرمت بیت الند کابر ہنہ طواف کرنے کی ممانعت ۔ (ابن جوزی سیرت طبیہ ج ابس ے) ایک صریت میں ہے کہ نبی کریم مضائیاتہ نے ارشاد فرمایا کہ جبرئیل نے جھے سے یہ بیان کیا کہ میں نے مشرق سے لے کرمغرب تک تمام زمین کو چھان ڈالامگر بنی ہاشم سے افضل اور بہتر کسی کونہ پایا۔

https://ataunnabi.blogspot.com/

خاندان رسول المنات المان عنول المناب المان المناب ا

ال حدیث کوامام طبرانی اورامام احمد نے روایت کیا ہے۔

(طبرانی ۔احمد بن تنبل امام منداحمد بن تنبل)

حکیم تر مذی فرماتے ہیں کہ جبرئیل ایمن نے پاک نفوس کی تلاسس میں زمین کا چکرلگا یامگر زمانہ چونکہ جاہلیت کا تھااس لئے جبرئیل نے ظامسری افعال واعمال پرنظر نہ کی بلکہ فطرت اور استعداد پرنظر کی۔اس اعتبار سے عموماً عرب اور خاص بنی ہاشم سے حی کو افضل نہ پایا۔(زرقانی شرح مواہب جانص ۱۸۸)

#### والدماحب دحنسسرت عسب دالله رضائفة:

حضرت سید نامحم مصطفے ہے ہے والد ما جد کا اسم گرامی "عبداللہ" ہے۔ حضرت عبداللہ طالبہ فی شخص مصورت کے لحاظ سے بہت زیادہ حیمن وجمیل اور خوبصورت تھے۔ آپ طالبہ فی کا خلاق حمیدہ بھی بہت عمدہ تھا۔ قریش کے نزد یک حضرت عبداللہ رہائی اور اسپینے بہن بھائیوں میں سب سے ممکل ، سب سے حیمن ، سب سے زیادہ پاک دامن اور سب سے زیادہ پاک دامن اور سب سے زیادہ کی میں اسب سے کی نکہ حضرت عبداللہ رہائی کی بیٹانی سے نورمحدی میں بیٹا ہی میں اللہ میں

عافظ عمسقلانی عمینید فرماتے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا محد مصطفے میں کے والد ماجد کانام ہے جس میں کسی کااختلاف نہیں ۔ (ابن جزفتح الباری جے بی ۱۲۴)

یہ وہ نام ہے کہ جواللہ تبارک و تعالیٰ کے نز دیک سب سے زیادہ مجبوب ہے جیسا کہ صدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک سب سے زیادہ دو نام مجبوب میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک سب سے زیادہ دو نام مجبوب میں ایک عبداللہ اور دوسرا عبدالرحمن ۔ (مسلم الجامع السجے 'ج ۲:ص ۲۰۸' تناب الاداب)

اس لیے کہ لفظ اللہ اسم اعظم ہے جیسا کہ امام اعظم ابوصنیفہ النعمان مجسلہ سے منتقول ہے جس کوامام طحاوی نے اپنی سند سے بیان کیا ہے۔

اسم اعظم هست الله العظیم جان جان و هجیی اعظم رمیم

(طحادی) ابوجعفراحمد بن محمد شکل الآثار خیدر آباد دکن دائرة معارف ۱۳۳۳ه رخی ۱۳۳۳) معارف ۱۳۳۳ رخیدر آباد دکن دائرة معارف ۱۳۳۳ رخیدر آباد دکتر معاوم میمام اسماء سنی اسم جلاله کے تابع بیس اسم الله کے بعد اسم رمن کا مرتبه معلوم ہوتا ہے جیبیا کہت جل شانه کا یہ ارشاد اس طرف مشیر ہے:

قل ادعوا الله اوادعوا الرحمان (١١٠:الاسراء:١١٠) "آب كهدد يجيئ كدالله كويكارو يامن "

اس وجہ سے یہ دونام سب سے زیادہ مجبوب ہوئے۔اول عبداکا جواسم اعظم کی طرف مضاف ہے اور دوسرا عبدالرحمن جواسم حمن کی طرف مضاف ہے جس کا مرتبہ اسم اعظم کے بعد ہے۔

## قريشي لڙئيول کي وارنگي:

حضرت عبداللہ رہائی کے چہرے سے نورمحدی کے جہروث ستارہ کی طرح جمکتا تھا۔اس کے حیین بھی بہت نظرا تے تھے۔قریش کی لڑکیاں ان کو بہت پند کرتی اور چاہتی تھیں۔ جب عبداللہ کی شادی ہوئی تو قبیلہ قریش میں بنی مخزوم، بنی عبدشمس، بنی عبدمناف میں کوئی لڑکی ایسی نہیں تھی جو اس غم میں بیمار نہ پڑگئی ہوکہ اس کی شادی نہ ہو۔ (بیرت طبیہ اُردوازمولانا محمداسلم قاسمی)

## حضرت خواجه عبدالله طلائعة كي ياك داني:

حضرت عبداللہ طالعیٰ جب شادی کے لئے جارہے تھے۔ ورقہ بن نوفل کی بہن قتیلہ یارقید کھیے۔ اس بیٹھی چو تی کے یہ عورت ایک عالمہ اور کا ہمنہ بھی تھی۔ اس

نے ابیعے بھائی نوفل سے من رکھا تھا کہ ایک بنی عربوں، خصوصاً قریش میں مبعوث ہوئے اللہ ہے۔ اس کا نوراً سے والد کے چہرے سے جھلکتا ہوگا۔ اس نے حضرت عبدالله طالعیٰ کی بینیانی سے نورِ نبوت دیکھ کر حضرت عبدالله طالعیٰ سے بوچھ لیا۔ عبدالله طالعیٰ کی بینیانی سے نورِ نبوت دیکھ کر حضرت عبدالله طالعیٰ سے بوچھ لیا۔ عبدالله الحمال جارہے ہو؟"

حضرت عبدالله طلط المنظم المنظ

امر الحرام فالمهات دونه والحل لاحل فاسينه ترجمد: "جهال تك حرام كارى كى بات ب، اس سے بهترتو مرجانا ہے۔ "

یعمی الکرم عوضه ودینه فکیف بالامر الذی تبغینه ترجمد: "شریف آ دمی اپنی آ برو اور دین کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ اس لئے تو کیسے ایک غلط کام کی طرف مجھے بلار ہی ہے۔ "(بیرت ملبیہ أردوازمولانامحمد اسلمقامی)

#### حضرت أمنه رضي عناسه عقد:

حضرت عبدالله والنفوا كل عمرا محاره سال تهى جب حضرت آمنه والنفؤ سے عقد موال الله على الله الله والنفوا و مسال الله و مسال الله

بی آ مند را الله مند را الله و مب انتقال فر ما گئے تھے۔ وہ اپنا چپاو ہیب ابن عبد مناف کی سر پرستی میں جوان ہوئی تھیں۔ خواجہ عبد المطلب و ہیب بن عبد مناف کے پاس گئے، اس وقت بہی بنی نہرہ کے سر دار تھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ وہ بب بن عبد مناف نے خود ہی اپنی بیٹی بی بی آ مند رطابعہ کا نکاح حضرت عبد الله رطابعہ سے کیا تھا اور رخصتی بھی کردی تھی۔ حضرت آ مند رطابعہ مقام اور نسب کے اعتبار سے قریشی عور توں میں سب کے دیا وافعل تھیں۔

## نورنبوي طليق المنتقلي:

حضرت عبداللہ و النيز جب بی بی آ منه و النيز کے مالک بن گئے تو انہوں نے بیر کے دن شعب ابو طالب میں جمرہ وسطی کے مقام پر حضرت آ منہ و النیز سے صحبت کی جس کے مقام پر حضرت آ منہ و النیز کی بیٹیانی سے نورِ محمدی میں حضرت عبداللہ و النیز کی بیٹیانی سے نورِ محمدی میں حضرت عبداللہ و النیز کی بیٹیانی سے نورِ محمدی میں حضرت عبداللہ و النیز کی بیٹیانی سے نورِ محمدی میں حضرت منہ و النیز کے ال منتقل ہوگیا۔ (سرت صلبیہ اُردوازمولانا محداسلم قاسی، سرت ابن ہشام)

## فتيله سے پھرملاقات:

عربول کا دستورتھا کہ شادی کے بعد آ دمی اپنے سسسرال میں تین دن رہتا تھا۔حضرت عبداللہ والنظر تین دن کے بعدلو فے قتیلہ نامی عورت سے ملے تو اس کو کہا کہ میں بہلے والی بات دو بارہ کہتی ہو۔اس نے انکار کر دیااور جواب دیا:

«کل جونورتم میں نظر آتا تھا وہ اب تم سے جدا ہو چکا ہے۔اس لئے آج مجھے تم سے کوئی دلچیہی نہیں۔"

(سیرت طبید آردوازمولانامحداسلمقاسی)

#### ظهورنبوت كى بيشين گونى:

قتيله يارقيه بنےخواجه عبداللہ سے کہا۔

"خدا کی قسم! میں بدکار عورت نہیں ہوں۔ میں نے تمہارے چہرے پرایک نور دیکھا تھا۔ اس لئے میں نے چاہا کہ وہ نور مجھ میں آ جائے مگر اللہ کی مرضی یہ نہیں تھی۔ بلکہ جہال اس نے چاہا کہ د نیا کا وہاں اس نور کومنتقل کر دیا۔ اپنی بیوی کو خوشخبری دو کہ دنیا کا بہتر بن انسان اس کے بیٹ میں ہے۔"

(سیرت صلبیه أرد وازمولانا محمداسلم قاسمی)

#### حضرت عبدالله رضائفي كاانتقال:

حضرت عبداللہ رہائی ہے ہوئے اور بیمارہ وکر بہیں رہ گئے ۔ فواجہ عبدالمطلب کو معلوم ہوا تو یشرب (مدینہ) میں تفہر سے اور بیمارہ وکر بہیں رہ گئے ۔ خواجہ عبدالمطلب کو معلوم ہوا تو اپنے بڑے بیٹے مارث کو خبر لانے کے لئے بھیجا۔ وہ یشرب (مدینہ) میں پہنچ تو عبداللہ رہائی کا انتقال ہو چکا تھا۔ چونکہ یہ فاندان میں سب سے زیادہ مجبوب تھے، تمام فاندان کو سخت صدمہ ہوا۔ حضرت عبداللہ رہائی نے ترکہ میں اونٹ، بکریال اور ایک لونڈی چھوڑی تھی، جس کا نام آئم ایمن رہائی تھا۔ یہ سب چیزیں رمول اللہ میں ہوئی کو ترکہ میں مارکہ تھا۔
میں ملیں ۔ ام ایمن رہائی کا اصلی نام برکہ تھا۔

(سیرت ملبید اُردوازمولانامحداسلم قاسمی سیرت ابن به شام بطبقات ابن سعد جزاول سفحه ۱۲)

قافله والول نے جب مکه واپس لوث کر عبدالله کی بیماری کا حال سایا تو
انہوں نے خبر گیری کیلئے اسینے سب سے بڑے لڑے "مارث "کو مدین بھیجا۔ان کے

خاندان رسول شيئة

مدینة بہنجنے سے قبل ہی حضرت عبدالله و الله فالنا فی ملک بقا ہو جکے تھے۔ حارث نے مکہ واپس آکر جب و فات کی خبر سائی تو سارا گھر ماتم کدہ بن گیااور بنو ہاشم کے گھر میں ماتم بر پا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ و لائے فیان نے اپنے شو ہر کا ایسا پر در دمر شیہ کہا ہے کہ جس کون کر آج بھی دل در دسے بھر جاتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبدالله و لائین کی و فات پر فرشتول نے ممگیان ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی ! تیرانبی بیسیم ہو گیا۔ حضرت حق نے فرشتول نے فرمایا کیا ہوا؟ میں اس کا حامی و حافظ ہول۔ (مدارج النبوة جدم ہوس)

حضرت عبداللہ کا ترکہ ایک لوٹڈی "ام ایمن" جس کا اصل نام "برکہ" تھا۔ کچھ اونٹ کچھ بکریال تھیں۔ یہ سب ترکہ حضور سرور عالم مضابطینا کو ملا۔ اُم ایمن" بیجین میں حضور اقدس مضابطاً کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ کھلا تیں کچڑا بہنا تیں پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتیں۔ اس لئے حضور اقدس مضابطاً تمام عمر" اُم ایمن" کی دل جو کی فرماتے رہے۔ اسپ مجبوب و متبنی غلام حضرت زید بن حارثہ دالانی سے سان کا نکاح کردیا اوران کے شکم سے حضرت اسامہ رہائین پیدا ہوئے۔ "(عامہ حسیر)

## والده ماحب وضرت أمن رظافيا:

حضورِ نبی کریم رؤ ف الرحیم مضایقید کی والده ماجده کااسم گرامی "آ منه" ہے۔
آپ ولی خیا کے والد ماجد کااسم گرامی و مهب ابن عبد مناف ہے۔ آپ ولی خیا کی والده کی والده کی والده ماجد و مهب ابن عبد مناف کی والده کی ماجدہ کااسم گرامی قیلہ بنت ابو کبشہ ہے۔ آپ ولی خیا کے والد ماجد و مهب ابن عبد مناف ماجدہ کاانتقال جلدہی ہوگیا تھا اور آ ہے۔ ولیٹنی کی کفالت آپ ولی خیا کے وہیب ابن عبد مناف عبد مناف نے کی اسم گرامی قیلہ بنت ابو کبشہ کے والد ماجدہ کی کفالت آپ ولی خیا کے جیا و مہیب ابن عبد مناف نے کہی۔

مدیث مبارکہ ہے جو نبی کریم مضائلیا کی والدہ ماجدہ حضرت آ منہ رہائی اے

بارے میں خاص طور پروار دے۔

انعیم نے دلائل النبوۃ "میں برنصعیت بروایت زہری ازام سماعہ بنت ابی رہم و ہ اپنی والدہ سے روایت کیا ہے کہ و ہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ ہے ہے گی والدہ ماجہ ہوئی آلی ہیں ان کی وفات ہوئی موجودتھی ۔ اور ماجہ ہوئی ہے اس بیماری میں جس میں ان کی وفات ہوئی موجودتھی ۔ اور محمد میں ہوئی ہوئے محمد میں ہوئی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہواں کے میر ماجہ ہونے ماجہ ہونے الدہ ماجہ ہوخیرت آمنہ ہی ہی نے ان کے چیرہ پرنظر ڈال کرکہا۔

بارك بيك الله من علام بخايعون الملك المنعام بمائة البلك البنعام فأنت مبعوث الى الا غامر تبعث في الحل وني الحرام دين ابيك البرابر اهام يا ابن الذي من حامة الحمام قودي عناة الضراب بألهأم ان صرماً الصيرت في المنام من عند ذي الجلال والإكرام تبعث بألتحقيقم والاسلام فالله ينهاك عن الاصنام ان لاتو البها مع الاقوام نبكي الفتأة البرة الإمينه

زوجه عبد الله و لاقرینه وصاحب المنير في لامن ينه ذات الجبأل العفة الرزينه ام بني الله ذي السكينة صارت لای حفرتها رهنیه "ہر دینے والی کے لئے موت ہے، ہرنئی چیز پرانی ہوجاتی ہے اور ہر بوڑھےکہ لئے فناہے،اور بیل بھی مسسرنے والی ہول ،اور میری یاد باقی رہنے والی ہے بلاشنہ میں بہتر کو چھوڑا،اور یا کیزہ بجية ولد كياب اسكے بعدوہ انتقال فرما گئيں۔ اور ہم ان پر جنات کے رونے کی آواز سنتے تھے ان کے کچھاشعارہ سے یاد كركي يعنى بم ال نوعم ، نيكو كار ، امانتذار ، من وجمال كى پيپ كر ، صاحب عفت وعظمت جوحضرت عبدالند طلائن کی زوجه،الندکے نبی صاحب سکینہ،مدینهمنورہ میں منبر و محراب کے مالک کی والدہ ماجدہ فی رحسلت پرروئے ہیں۔اب بیابنی قسسر کے گوشہ میں ا قابت گزیں ہول گی۔ ( دلائل النبوۃ )

آسب طفي الدين كانحب ات دمهنده مونا:

نبی کریم ٹاٹیا کے والدین کریمین آپ کی بعثت نبوت سے پہلے دنسیا سے رخصت ہوئے۔ اورلوگ بعثت سے بہلے دنسیا سے رخصت ہوئے۔ اورلوگ بعثت سے بل گذر حکیے ہیں وہ لائق عذاب نہیں ہوتے ۔ جیبا کہالئد تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمَاكُنَّا مُعَنِّدِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولاً (بني إسرائل: 2)

"اورہم عذاب کرنے والے نہیں حتی کہ ہمان میں رمول بھیجیں۔"
انثاء وہ کے اصول و کلام کے ائمہ کا ایک طبقہ اور فقہائے ثافعیہ کا یہ مملک ہے کہ جواس حال میں مرجائے کہ اس کئی بنی کی دعوت و تبلیغ نہ بہنچہ و و نجات یا فتہ ہوگا۔ اور یہ کہ اسے اس وقت تک قبل نہ کیا جائے ، جب تک کہ اسلام کی دعوت نہ دی جاسے ، اور اگر دعوت اسلام سے پہلے اسے قبل کر دیا گیا، تو ضمان میں ویت و کفارہ لازم ہوگا۔ اس پر امام ثافعی ہوئے اور تمام صحابہ کی نص صریح ہے بلکہ بعض صحابہ نے قریبال تک فر مایا پر امام ثافعی ہوئے اور تمام صحابہ کی نص صریح ہے بلکہ بعض صحابہ نے تو یبال تک فر مایا ایس شخص کے قبل کر دیسے سے قصاص واجب ہوجا تاہے لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ایس شخص حقیقی مسلمان نہیں ہے اور قصاص کی شرط مکا فات یعنی بدلہ دینا ہے ۔ اور بعض فقہا نے اس کی یہ و جہ بیان فر مائی ہے کہ ایس شخص جبکہ مرجائے ، تو اسے عذاب نہ ہوگا، کیونکہ اس کی موت فتر ت پر ہے ، اور اس کی جانب سے دشمنی کا اظہار نہ سے میں ہو، اور کو گی

(ميالك الحنفاء في والدين المصطفىٰ ازعلامه جلال الدين سيوطى مسيد)

حضور نبی کریم مضایقیہ کے والدین کریمین کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، جسے امام بیہ قی نے شعب الایمان " میں نقل کرکے فرمایا۔ ، و ہ کہتے ہیں کہ میں نقل کرکے فرمایا۔ ، و ہ کہتے ہیں کہ میں نے دسول الله مضایقیہ کو یہ فرماتے ساہے کہ اگر میں اسپنے والدین کو یاان میں سے کسی ایک کواس حال میں پاول کہ میں نمازعشاء ادا کر رہا ہوں ، اور اس میں سورة الفاتحہ کو پڑھر ہا ہوں اس وقت و ہ پکاریں یا محمد ( مضابقیہ نے)! تو یقیناً میں قبول کرکے ہوں لبیک پینی حاضر ہوں۔ (شعب الایمان)

## باح-دوم:

# رسول عرف الله المالية

## تاریخ ولادست

جب تمل شریف کو چاند کے حماب سے پور سے نو مہینے ہو گئے تو حضورا قد س سے بھی الاول کی بارہ تاریخ کو دوشنبہ کے دن فجر کے وقت کہ ابھی بعض سار سے آسمان پرنظر آرہے تھے پیدا ہوئے۔ دونوں ہاتھ زمین پرر کھے ہوئے سر آسمان طرف اٹھا ہوئے (جس سے آپ اپنے علو مرتبہ کی طرف اٹٹارہ فسرمار ہے تھے ) بدن بالکل پائیزہ اور تیز بوکستوری کی طرح خوشبو دارختنہ کیے ہوئے ۔ ناف بریدہ ۔ چہسرہ بودھویں دات کے چاند کی طرح نورانی ۔ آنھیں قدرت الہی سے سے مگیں ۔ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں ۔

آپ مضی آپ مضی والدہ ماجدہ نے آپ مضی کے دادا عبدالمطلب کو جو اس وقت فاند کعبہ کا طواف کررہے تھے بلا بھیجا۔ وہ حضرت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔اور بیت اللہ شریف میں لے جا کرآپ مضیکی آپ کے لیے صدق دل سے دعالی اوراللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کا شکریدادا کیا۔

آپ مضایق کے چیا اولہب کی لونڈی ٹویبہ نے ابولہب کو تولد شریف کی خبر دی تو استے بھی ہے گئے اولہ ب کو تولد شریف کی خبر دی تواس نے اس خوشی میں تو یہ کو آزاد کر دیا۔
(بیرت ربول عربی مضایق از فرم منظم توکلی)

عثمان بن ابی العاص رہائیۂ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں آنے نفرت میں ہوجود تھی تواس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھرنور سے بھرگیااور دیکھا کہ آتمام گھرنور سے بھرگیااور دیکھا کہ آتمان کے نتار سے جھکے آتے ہیں۔ یہاں تک کہ جھے کو یہ گیان ہوا کہ یہ نتار ہے جھ برآگریں گے۔

(این جرملی بن احمد العتقانی اصابی تمییز العجابہ ۲۹ سے ۱۳۸۳ ایضا فتح الباری ۲۶ سے ۱۳۸۳ مروی ہے کہ رسول اللہ میضی بیشیز کی والدہ ماجدہ نے والدہ سے و

تولدست ريف کی خوشی کا ثمره:

ابولہب کی موت کے ایک مال بعد حضرت عباس نے خواب میں ابولہب کو برے حال میں دیکھا۔ پوچھا تجھے کیاملا؟

ابولهب نے جواب دیا:

لحد الق بعد كحد غير انى سقيت فى هذه بعت اقتى ثويبة ـ
"تمہارے بعد مجھے كچھ آرام نہيں ملا موائے اس كے كرثو يب كو
آزاد كرنے كے سبب سے بمقداراس (مغاك ميان ابہام وسابه)
کے پانی مل جاتا ہے جے میں پی لیتا ہوں ۔
تاریخ ولادت كے متعلق مصر كے مشہور ایئت دان عالم محمود پا شافسلى نے
ایک رسالہ کھا ہے ۔ جس میں انہوں نے دلائل ریاضی سے ثابت کیا ہے كر آ پ مشاکھ آ ہے میں انہوں نے دلائل ریاضی سے ثابت کیا ہے كر آ پ مشاکھ آ ہے۔

69

خاندان رسول النائمة

ولادت ۹ رسیع الاول روز دوشنبه مطالق ۱۲۰ پریل ۱۷۵ ء میس ہوئی تھی۔ (سیرت النبی ﷺ ازمولانا ثبلی نعمانی )

## اسم گرامی:

ال چیتے بیجے کانام دادائے محمد والدہ ماجدہ نے "احمد" رکھا۔ بید دونول لفظ "حمد" سے ماخوذ میں محمد جس طرح تعریف کرنے کو کہتے میں ،ایسے ہی اس کے معنی پورا پورائ ادا کرنے کے بھی ہیں یہ محمد میعنی جس کاحق پورا پورااد اکر دیا گیا ہو۔ "احمد مضائليًا" جمل نے پورا پورا حق ادا کر دیا۔ یعنی قدرت کی طرف سے نوع انسانی کو باطنی اور روحانی کمالات کی جس منزل تک پہنچانا تھا، جس کانام محمد مضایکیا ہم کھا تحياروه اس كى آخرى سرحد بين ليعنى كمالات انسانى كانقطه عروح ،جس كانقاضامعراج تها حل كاشرف آپ مِشْنِيَةُ كوعطا ہوا ۔ پس آپ مِشْنِيَةٌ من جانب الله محمد ہیں اور بندہ اور عبد ہونے کے لحاظ سے انسان پر اسپنے رب اور خالق کے حضور میں جوعبدیت اور نیاز مندی لازم ہے،احمد مطابع کیا ہے۔ اس واجبی حق کو عجز وانکساری،ا بنی نیاز مندی، وفاداری اوراطاعت شعاری سے پورا پوار کردیا۔ بھی و جہہےکہایک طرف آپ معصوم ہیں ۔تقویٰ جہارت اور ہرطرح کے گناہ سے تحفظ اور عصمت آپ کی فطرت ہے۔ چنانجیہ آ پواور نصرف آپ کو ملکه آپ کے رفقاء کو بھی بشارت دے دی گئی۔ دوسرى طرف تقاضا عبديت بيه ہے كه دن كى جہل بہل كو آپ مضاع يَيْتَام صوم وصال کی سخت جاتی پر قربان کرتے اور رات کی نیند کوشب بیداری کے سوز وگداز پر! ال محضوص نیازمندی کامحضوص انعام بدہ کے کہ ہجدا سے مطابقی از مندی کامحضوص انعام بدہ کے کہ ہجدا سے مطابقی کیا گیا۔ تاكەروزمخشر میں آپ مشاعین و اعلی ترین مقام حاصل کرسکیں جس کا نام مقام محمود" ہے۔ یوری کائنات جس کی حمدوستائش کرے گی اور جس پر تھیین و آفرین کی ندرِ عقیدت

https://ataunnabi.bl ogspot.com/ خاندان رسول خِيْرَةُ 

بیش کرے گی۔ (محدرسول الله مشاریخیة از حضرت میال محد جیالیة )

#### رضياعت

سب سے پہلے آنحضرت مُضْ يَعِينَا كو آپ كى والدہ ماجدہ نے اور دو تين روز کے بعد تو بہدنے دو دھ پلایا جوابولہب کی لونڈی تھی۔

( بخارى باب من يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب "س")

#### گندگی سے یا ک:

سیدنا نبی رحمت مضایقینا اس طرح پیدا نہیں ہوئے، جس طرح عام نیجے پیدا ہوتے ہیں کہان کے بدن پر گندگی اورخون وغیرہ لگا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ منہ کے اندر بھی آلاش بھری ہوتی ہے، جسے دایہ صاف کرتی ہے۔

سيدنا محمد عر في ﷺ جب پيدا ہوئے تو جسم اطہر پرخون کی آلائش اور گندگی تہمیں لگی ہوئی تھی۔جب آپ مِشْنَ پَیْنَا ہیدا ہوئے تو آپ مِشْنِیَنَا کی ناف (آنول نال) کٹی ہوئی تھی۔ (سیرت ملبیہ جلداؤل)

حضرت ميدنارتمة للعالمين مضائيّة فتنه ثنده يبدا ہوئے۔ آپ مِضْ يَعَيَّمُ خود اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ:

"میراشرف جومچھ پرمیرے رب کی طرف سے ہے، یہ ہے کہ ختنہ شده پیدا ہوااورمیری شرم گاہسی نے ہیں دیکھی۔" حضرت عبدالمطلب بيه ديكه كرب صدحيران اورخوش تقے اور كہتے تھے كہمير ا يه بيٹاز الى شان كا ہوگا۔ چتانجہ ايرا ہى ہوا۔ (سيرت صلبيہ جلداة ل)

## وقت ولادت شهادت توحيد:

میدنا سرور عالم مطفی آجب پیدا ہوئے تو اس طرح تشریف لائے کہ آپ مطفی پیری بندھی اور شہادت کی انگی اس طرح اُٹھی ہوئی تھی ،جس طرح اس سے بیجے کیا کرتے ہیں۔

سیدہ آ منہ بیان کرتی ہیں کہ آپ سے بیائی پیدائش کے بعد جب میں نے آپ سے بیٹی پیدائش کے بعد جب میں نے آپ سے بیٹی بیٹی کے اپنی اپنی طرف دیکھا تو آپ سے بیٹی بیٹی سجدہ میں تھے اور آپ سے بیٹی بیٹی اپنی انگلیال اس طرح اٹھا رکھی تھیں، جیسے کوئی انتہائی ختوع وخضوع کے ساتھ عبادت کرنے والا ہوتا ہے۔

علامہ شامی طالعی ابن معدسے بیان کرتے ہیں کہ جب آب سے کھیے ہیں ہوئے تو اپنے کھے۔ تو اسے دونوں ہاتھوں پر جھکے ہوئے اور سرآ سمان کی جانب اٹھائے ہوئے تھے۔ تو اسلامی برجھکے ہوئے اور سرآ سمان کی جانب اُٹھائے ہوئے تھے۔ (سیرت طبید جلداؤل)

### كنيت:

آنحضرت مطابق کے سب سے بڑی مشہور ومعروف کنیت ابوالقاسم ہے جو آپ مطابق کے برای مشہور ومعروف کنیت ابوالقاسم ہے جو آپ مطابق کے سب سے بڑے صاجزاد سے قاسم کے نام پر ہے۔ دوسسری کنیت ابوابراہیم ہے۔

حضرت انس طالنیز سے مروی ہے کہ جب ماریہ قبطیہ کے بطن سے حضاس رت ابراہیم پیدا ہوئے و جبرائیل علیائیں آپ میں گئی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ فرمایا:

السلام علیك یا ابا ابراھیم
"سلام ہوآپ پراے ابوابراہیم۔" (حائم المعدرک جسم ۲۰۳۳)

#### حضرت خليمه سعد بيرض عنها:

حضرت توبید و النفائل کے علاوہ جن ماؤل نے سید دو عالم میں کو دورہ میلانے کی سعادت ماسل کی، اُن میں خولہ بنت منذر، ام ایمن جو بنی سعد کی خاتون میں حضرت حضرت حلیمہ سعدید و خوش نصیب خاتون میں جنہول نے سب سے زیادہ عصد دو دھ پلایااور سیدنار حمۃ للعالمین میں جینے کو دوسال تک اپنی گو دمیں رکھا۔

رؤسائے عرب کے گھرول میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی مال کے زم وگداز آغوش میں پلتے ہوئے دیکھنے کے بجائے بچوں کو صحرانتین قبیلول کے پاس بھیج دیتے تھے۔ تاکہ بچول میں مضبوطی بدن پیدا ہواور وہ فسیح وبلیغ زبان سکھ کر بہترین قائد وخطیب اور شائستہ بن سکیں یکو نکہ عرب کی دیباتی آبادی میں بہت زیادہ فسیح اور شائستہ عربی زبان بولی جاتی تھی ۔ سیدنار سول عربی میں یہ فسیح اور شائستہ عربی زبان بولی جاتی تھی ۔ سیدنار سول عربی میں آبادی میں قریشی ہول میں عربی بول نے کھا کہ میں قریشی ہول اور بنی سعد میں میں نے دو دھ بیا ہے۔

حضرت صدیق اکبر طالعیٰ فرمات میں کہ میں نے بارگاہِ نہوی میں التماس کی کہ میں سنے بارگاہِ نہوی میں التماس کی کہ میں سنے آپ میں التماس کی میں سنے آپ میں ہے۔ یاد ہ صبح عربی بو لنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ سیدنار سول خدا میں نے آپ میں التماس کہ میں سنے میں التماس کی میں التماس کہ میں التماس خدا میں التماس کے میں التماس کے التماس کے اسٹا دفر مایا:

" کیسے نہیں ہول گا، میں قبیلے کے لحاظ سے قریشی ہوں اور بنی سعد میں، میں نے دودھ پیاہے۔"

حضرت حلیمہ سعدیہ ڈی ٹیٹٹ کے قبیلہ کا نام بنی ہوازن تھا۔ بنی سعد ابن بکرابن ہوازن کھا۔ بنی سعد ابن بکرابن ہوازن کی اولاد میں تھیں ۔حضرت طلیمہ سعدیہ ڈیٹٹٹ بیان کرتی ہیں۔ دستوراور رواج کے مطابق مکہ میں بنی سعد کی دس عورتیں بچوں کو لینے کے لئے آئیں۔میری گو د میں میرا

73

خاندان رسول سُوَيِّ

ببياعبدالله بھی تھا،جس کو میں ابھی دورھ بلاتی تھی۔

ختک سالی کاوہ سال تھا۔ سب لوگ باران رحمت کے منتظر تھے۔ حضرت علیمہ بڑی بنیا کا فاوند حارث بڑی ہی ساتھ تھا۔ آپ فرماتی ہیں ہماری سواری مادہ فرتھی، جو بھوک پیاس کی وجہ سے بہت کمزورتھی۔ ایک قدم راہ کا طے کرنا بھی د شوارتھا اور میرے سینہ میں بھی دو دھ بالکل ختک ہوگیا تھا۔ بچہ عبداللہ بھوک کی وجہ سے سونے میں بھی نددیتا تھا۔ ہماری سواری ایک بوڑھی اونٹنی تھی، جس کے ھنوں میں بھی دو دھ ختک ہوچکا تھا۔ عرض اس کمزور اور دبلی بتلی اونٹنی کی وجہ سے قافلے سے بہت بیچھے رہ جاتی ہوچکا تھا۔ عرض اس کمزور اور دبلی بتلی اونٹنی کی وجہ سے قافلے سے بہت بیچھے رہ جاتی تھی۔ جس کے سبب لوگ پریثان ہوتے تھے۔ آخر کارہم مکہ بہنچ گئے اور دودھ پینے والے نیچے تلاش کرنے گئے۔

خواجه عبدالمطلب اورحضرت عليمه معديه ظاهنا:

دایہ پیم بچکونہ لیتی صیل یونکہ اُن کو انعام کی اُمید نہی ۔ جناب رسول رحمت طفی کی اُمید نہی ۔ جناب رسول رحمت طفی کی آمید نہی کو ہر دایہ پر بیش کیا گیا لیکن انہول نے بیٹیم جان کر انکار کر دیا۔ آخر کارخواجہ عبدالمطلب کی حضرت حلیمہ سعد یہ رہائے گئا سے ملا قات ہوئی ۔ حضرت حلیمہ سعد یہ رہائے گئا کہتی ہیں ۔خواجہ عبدالمطلب نے میرا نام پوچھا۔ میں یہ نرکہ ا

« حلیمهمعدیه ..

يين كرخواجه عبدالمطلب مسكرائے اور بولے:

"واہ واہ! سعادت اور علم دونوں ایسی خوبیاں ہیں، جن میں زمانے کی بھلائی اور ہمیشہ ہمیشہ کی عزت ہوتی ہے۔اے علیمہ! میرے پاس ایک بیتیم لوکا ہے، جسے میں نے دودھ پلانے کے میرے پاس ایک بیتیم لوکا ہے، جسے میں نے دودھ پلانے کے

کئے قبیلہ بنی سعد کی عورتوں سے بات کی ۔ مگر انہوں نے اسے لینے سے انکار کر دیااور یہ کہا کہ یتیم بچے کو لے کرجمیں کیا مل جائے گا۔ ہم بچوں کے باپ سے انعام واکرام حاصل کرنے کے لئے بچے لیتے ہیں ۔ اس لئے تم بتاؤ کیا تم اس بچے کو دو دھ پلانے کے لئے لئے لیتے ہیں ۔ اس لئے تم بتاؤ کیا تم اس بچے کو دو دھ پلانے کے لئے لئے کے سے ممکن ہے وہ بچہ تم ہارے لئے خیر و برکت کا سبب بن حاتے ہے۔ "

حضرت علیمه سعدیه رئیجیا کهتی بین که میں نےخواجہ عبدالمطلب سے کہا: "مجھے اتنی مہلت دوکہ میں اسپینے شوہر سے مشورہ کرلول ۔" (بیرت ملبیہ )

د ونوس جہاں تی برکتیں:

- مستحصرت حلیمہ رہائی ہیں کہ میں نے اسپینے خاوند حارث کو یہ بات بتائی تو اُس کادل خوشی سے بسریز ہوگیا۔اُس نے کہا:

« عليمه! په بچه لےلو "

خواجہ عبدالمطلب میرے انظار میں تھے۔ میں نے ان سے کہا ہے کو لائے ۔خواجہ عبدالمطلب نے خوش ہو کرمیرا ہاتھ پکڑااور حضرت سدہ آ منہ کے گھر لے گئے ۔حضرت سدہ آ منہ نے خوش آ مدید کہااور مجھے اُس جمرے میں لے گئیں، جہال حضرت سدہ وعالم رحمۃ للعالمین میں بھی آ رام فرماتھے۔ آپ میں بھی آ ایک اونی کیڑے میں لیٹے ہوئے ہوئے ایک میں لیٹے ہوئے سزرنگ کا ایک رشتی کیڑا تھا۔ آپ میں کی کھی اُن کی کے سانس کی آ واز سے خوشوی نکل رہی تھی۔

حضرت علیمه معدید و الله فا فرماتی میں کہ میں نے آپ مطابقات کو جگانا مناسب

https://ataunnabi.blogspot.com/

نہیں مجھا، بلکہ پیارے اپنا ہاتھ آپ مضائیۃ کے سینہ اقدی پر رکھ دیا۔ آپ مضائیۃ کے سینہ اقدی پر رکھ دیا۔ آپ مضائیۃ کی مسکرائے اور آیک نور آپ مضائیۃ کی مسکرائے اور آیک نور آپ مضائیۃ کی اور آیک نور آپ مضائیۃ کی اور آیک نور آپ مضائیۃ کی جبین اقدی پر بوسہ آ نکھول سے نکلا، جو آسمان تک بہنچ گیا۔ میں نے آپ مضائیۃ کی جبین اقدی پر بوسہ لیا اور اپنی گود میں لے لیا۔ (بیرت ملبیہ)

# عجائبات كاظهور:

حضرت علیمہ معدیہ فرائیٹنا آپ سے بھا کو گود لینے کے بعد واپس اسپ قافلے میں آئیں، دو دھ پلانے کے لئے اپنی گود میں لٹایا تو آپ سے بھی ہور ہوں کے اپنے اپنی گود میں لٹایا تو آپ سے بھی ہور ہوں ہے۔

سے دو دھ پینے لگے اور سر ہو گئے۔ بائیں چھاتی خشک تھی، اللہ کی قدرت سے اس میں بھی دو دھ جاری ہوگیا، اس سے حضرت علیمہ فرائیٹنا کے بیٹے عبداللہ دو دھ بیتے تھے۔
مارٹ فرائیٹنا جو حضرت علیمہ فرائیٹنا کے فاوند تھے، اپنی کمزور اونٹنی کے پاس کئے تو دیکھا کہ اس کے تھن دو دھ سے بھر ہے ہوئے ہیں۔ مارث فرائیٹنا نے اونٹنی کے تھول سے دو دھ نکالا اور اکن دو وہ سے بھر ہے ہوئے ہیں۔ مارث فرائیٹنا سے کہا:
سے گزاری ۔ جبح ہوئی تو مارث فرائیٹنا نے حضرت علیمہ فرائیٹنا سے کہا:
"فداکی قسم! تم بڑا مبارک بچہلائی ہو۔"

(سیرت ابن ہشام)

# فجرتی تیزرفناری اورگویائی:

حضرت معدیہ ذائع فی ماتی ہیں کہ واپسی کے لئے میں اپنے نچر پر موارہوئی تو بنی رحمت مضافی میں مقصے۔ نچراتنی تیز رفتاری سے چلا کہ قافلے کو بیچھے چھوڑ گیا۔ میرے ماتھ والی دایائیں مجھ سے پوچھنے گیں:

"اے بنت اِبوذ و ہب کیایہ و ہی خجر نہیں ہے، جس پرتم آئی تھیں اور جسے ایک قدم چلنامشکل تھا؟" اور جسے ایک قدم چلنامشکل تھا؟" اسی ا ثناء میں خجر نے جواب دیا:

"فدائی قسم! میرامعاملة تو فاص سے زیاد ، فاص اور عجیب سے بھی زیاد ، عجیب ہوگیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے موت (یعنی انتہائی کمزوری) کے بعد دوبار ، زندہ کیا اور کمزوری کے بعد فاقت وقوت عطافر مائی۔ اے بنی سعد کی عورتو! تمہارا برا ہو، تم بڑی غفلت اور بے خبری میں ہو کیا تم کو خبر ہے کہ میری کمر پر کون سوار ہے؟ میری کمر پر و ، ہیں ، جو بہترین نبی ہیں ، پیغمبرول کون سوار ہے؟ میری کمر پر و ، ہیں ، جو بہترین نبی ہیں ، پیغمبرول کے سردا یہ ہیں ۔ اگلول اور بچھلول میں سب سے بہترین انسان بیں اور پر ور دگار عالم کے مجبوب ہیں ۔ " (برت مدید)

### خچر کاسجد هٔ شکر:

حضرت طیمہ سعدیہ ظافہ ایان کرتی ہیں، مکہ سے روانہ ہوتے وقت خچر نے تین مرتبہ کعبہ کی طرف تیں میں میں میں سے روانہ ہوتے وقت خچر نے تین مرتبہ کعبہ کی طرف تین اپنا سرجھ کا یا، پھراس نے اپنا سرآ سمان کی طرف اُنھا یا اور چل پڑا۔ (سرت ملبیہ)

#### بنجرز مین میں سبزہ:

ختک سالی کی و جہ سے جنگل میں گھاس کا کوئی پتہ مذتھا۔ بنی کریم میں گھاس کا کوئی پتہ مذتھا۔ بنی کریم میں ہے۔ قدموں کی برکت سے ہماری بخریال پیٹ بھر کرجنگل سے آتی تھیں اور خوب دو دھ دیتی تھیں۔ ساری قوم کی بخریال جنگل سے بھو کی واپس آتی تھیں اور دو دھ بھی اُن کے تھنوں میں مذہوتا تھا۔ لوگ اسپ چرواہوں سے کہتے کہتم کیوں نہیں بخریاں وہاں وہاں

خاندان رسول فيُوَا

چراتے، جہال طیمہ ڈالٹیکئا کی بحریال چرتی ہیں۔

اس کے باوجوداُن کی بگریاں بھوکی رہتی تھیں ،میری بگریاں خوب بیٹ بھر
کرواپس آتی تھیں۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کی برکتوں کامثابدہ ہرروز ہوتا تھا۔
آپ مضافیا آتی تیزی کے ساتھ بڑے ہورہے تھے کہ عام بچے اس طرح نہیں بڑھتے۔
آپ مضافیا تہ دسال کی عمر ہی میں تندرست اور مضبوط لڑکے معلوم ہوتے تھے۔

(سیرت این ہشام)

# سيدكائنات طفي عليبه في كفتكو:

حضرت علیمہ معدیہ فالنینا فرماتی ہیں کہ جب بنی کریم شے بینے دو مہینے کے ہوئے و ہوئے و آپ مضابی اہر طرف بھرتے تھے۔جب آپ مضابی اُن میں کے ہوئے و آپ اچھی طرح بولنے لگے تھے۔آپ مضابی اُن میں نے بینے اُن کی کہ دیں تھے کہ سات گفتگو فرماتے تھے۔ایک روزمجوب رب العالمین مضابی اُن کی اور اُس نے آپ مضابی کو سجدہ کیا سے بکریال آئیں، ان میں سے ایک قریب آئی اور اُس نے آپ مضابی کو سجدہ کیا اور آپ مضابی نے سرمبارک کو بوسہ دیا، پھروہ دوسری بکریوں میں جاملی۔

(سیرت طبیه)

# نوركانزول:

حضرت سعدیه و النه ایک ایسی که رسول الله مطرق بردوزانه ایک ایسی روشنی اورشنی اور

خاندان رسول الله المساول المسا

#### دوده چیزانے کے وقت تکبیر:

حضرت عبدالله بن عباس طالفه بیان کرتے میں جس وقت حضرت علیمه طالع فرایا تو آب میں بین کادوده هم ایا تو آب میں کی کادوده هم ایا تو آب میں کی کادوده هم ایا تو آب میں کی کادوده کر مایا:

الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرة واصیلا

"الله تعالیٰ سب بڑول سے بڑا ہے۔ الله تعالیٰ کے لئے ہے صد تعریف ہے اور مبنح وشام اُس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔"

### حضرت تمنه خالفهٔ اورخواجه عبدالمطلب كا تقاضه:

سیدنا محد عربی مینی بینی است صفرت علیمہ فی بینی کے کلیجہ کو کھنڈک اور رونی بخش رہے تھے۔ لیکن اب حضرت آ منہ کی مامتا چاہتی ہے کہ اپنے گخت جگر کو اپنے پاس رکھے۔ مگر حضرت علیمہ فرانی اور اُن کے فاوند حارث کو آپ مینی بینی ہے۔ بہت مجت ہو جگی تھی کہ اُن کو جدا کرنا محوارا نہیں تھا۔ لیکن حضرت آ منہ اور خواجہ عبد المطلب کا تقاضہ زیادہ ہوا تو چارو ناچار اِن کو مکہ شریف میں حضرت محمد مینی بینی کو لانا بڑا۔ لیکن اُن دنول مکہ شریف میں و با بھو ٹی ہوئی تھی۔ آپ مینی بینی کی والدہ ماجدہ نے حضرت علیمہ فرانی کی میں میں و با بھو ٹی ہوئی تھی۔ آپ مینی بینی کی والدہ ماجدہ نے حضرت علیمہ فرانی میں میں کا اثر نہ پڑ جائے۔ کیونکہ خدا کی قیم! یہ بچہ بڑی ثان دالا ہوگا۔" رہے ملیہ کی بیماریوں کا اثر نہ پڑ جائے۔ کیونکہ خدا کی قیم! یہ بچہ بڑی ثان والا ہوگا۔" (بہت ملیہ)

شق صدر:

حضرت علیمه ذانعهٔ واپس این قبیله میں آپ مشائظهٔ کو لے آئیں۔ چندماه

خاندان رسول هي المسال ا

کے بعد ق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ سیدنا محد عربی ہے ہے اپنے رضاعی بھائی عبداللہ کے ساتھ گھر کے پیچھے بکریوں کے چرانے میں مشغول تھے کہ دوآ دمی سفیدلباس میں آئے اور آپ مطفی ہے کہ والا کرسینہ جاک کر دیا اور ایک سیاہ نقطہ نکال کرائس کو بھینک دیا۔ سونے کے طشت میں رکھے ہوئے برفاب سے شکم مبارک کو دھویا۔ رضاعی بھائی عبداللہ چینے چلاتے ، بھاگتے ہوئے حضرت علیمہ طابق عبداللہ چینے چلاتے ، بھاگتے ہوئے حضرت علیمہ طابق عبداللہ جینے بال تے ، بھاگتے ہوئے حضرت علیمہ طابق اس تا ہے اور کہا:

"ميرے قريشي بھائي کی خبرليں "

حضرت علیمہ ڈائٹٹٹا اسپے شوہر عارث کے ساتھ دوڑتی ہوئی آئیں تو جناب رحمت عالم مضاعین ہے۔ جہرہ اقدس کارنگ اُڑا ہوااورخوف کے آثار پائے جارہے تھے۔ میال ہوی نے آپ میٹینی کو اسپے سینہ سے لگایا اور پوچھا:

"ائےفرزند کیا ہوا؟"

آب طفظ الأسلى من المال الم

حضرت علیمہ طابق آپ مطابق کو مکان میں لے آئیں۔ حارث نے کہا۔
"اے علیمہ! اس بچہ کو اس کی والدہ کے پاس مکہ بہنجادینا
مناسب ہے۔ کیونکہ اس کے بہال رہنے سے اندیشہ ہے کہ کوئی خرابی بچہ کو درنہ ہم کو جواب دینا پڑے گا۔"

(طبقات ابن معد بلداول)

ميدنانى رحمت طفي الله مكهوابي

 " تم تو محد کوابینے پاس رکھنے پرحریص تھیں!"

حلیمہ ذالنجہانے جواب دیا:

"ا پناحق ادا کر چکی ہول ۔ حوادث سے اندیش ناک ہوکر فرزند کو لائی ہول ۔ بصحت وسلامت امانت آپ کے سپر دکررہی ہول ۔ " یہ نیس نیس نیس امانت آپ کے سپر دکررہی ہول ۔ "

سيده آمندنے فرمايا:

" سيج سيج کہوکيامعاملہ ہے؟"

حليمه خالفخان كرديابه

سيدوآ منهنے فرمايا:

" <sup>حليم</sup>ه محمد پرشيطان كاخو **ن**ېوا؟"

"بال -"

سيده آمندنے فرمايا:

"تمہارا خوف لا حاصل ہے۔ خدائی قسم ہے محمد مطابی شیطان کا کچھا ختیار نہیں اور میرافرزند بہت بڑی ثان والا ہے۔"

(طبقات ابن معد جلداول)

#### ابركاسانيه:

حضرت علىمد والنيئا فرماتي مين:

" بیکن سے ہی آپ مینے بیٹے پر ابر کا سایہ رہا ہے۔ آپ میٹے بیٹی بیٹے تو و ہ ابر بھی پلتا تھا۔ آپ میٹے بیٹی کھم جاتے تو ابر بھی گھم رجا تا تھا۔" (طبقات ابن سعد جلداول)

# يهودى كاشور ميانا:

عرب جنات کو مانے تھے۔ ایسی باتوں کو جنات کی حرکت مجھا کرتے تھے۔ پڑوییوں نے علیمہ اور مارث کو مشورہ دیا کہی کا بن یا کسی یہودی ، عیمائی عالم کے پاس کے جاؤ اور اُس سے پوچھیں یہ کیا بات ہے؟ آپ مشاری کا کہی عالم کے پاس لے گئے۔ مگر وہاں یہ واقعہ پیش ہوا کہ یہودی نے آپ مشاری کو دیکھنے کے بعد شور مچانا شروع کردیا۔

"بی بچہ ہے جوعرب میں انقلاب برپا کرے گا۔ اُس وقت کے مذہبول کوختم کردے گا۔ پوجا پاٹ بند اور مور تیول کا کھنڈن کرے گا۔ اے لوگو! اپنا مذہب بچانا چاہتے ہوتو اس بچہ کوختم کردو، جان سے ماردو۔"

(سيرت ابن بشام ابن كثير ،خصائص كبرى محمد رسول الله مضيطينهم از سيمحمد ميال عبشليه)

# ا ب طفي عليه في مشدكي:

حضرت علیمہ رہائی ابی رحمت مضافی کے دصرت علیمہ رہائی کی مالت بالائی علاقے میں سرور کا تنات سے بینی گم ہو گئے ۔ حضرت علیمہ رہائی پر بینانی کی حالت میں خواجہ عبد المطلب کے پاس پہنچیں اور اُن سے کہنے گیں ۔
"محمد مضافی ہم کے بالائی علاقہ میں گم ہو گئے ہیں ۔"
خواجہ عبد المطلب ہے تابی کی حالت میں حرم میں پہنچے اور خانہ کعبہ کے مامنے کھڑے ہوکہ دیا گئے ۔ ابن سعد نے اس و عالے جند شعر تقل کئے ہیں ۔

لاهم ادراکبی همیدا اده الی واصطنع عندی پیدا ترجمَب،:..... فداوندا! میرے سوارمحد (منظر میریزید) کو پہنچادے

ر بنترب..... حداوتدا؛ سیر کے موار خدر میں ہے۔ اس کومیر سے پاس بہنچاد ہے اور مجھ پراحسان فرما۔"

انت الذي جعلقه لي عضدا

لا یبعدا الدهر فیبعدا ترجمه، توبی ہے جس نے اُسے میراباز و بنایا ہے، اس کو مجمعی بھی گردش زمانہ کی تباہی میں نہ ڈال ''

انت الذی سمیته همیده محمده از جمسه: توبی ہے جس نے اس کانام محد (مضر کیکی کھا ہے۔ توبی ہے جس نے اس کانام محد (مضر کیکی کھا ہے۔ توبی ہے تانی بتقاضاء مجمت تھی تھوڑی دیر میں کسی نے آپ مضر کی کی بہنچادیا تو خواجہ عبد المطلب نے گلے لگایا اور پیٹانی کو بوسد دیا۔

طبقات ابن معد جلد اوّل میں یہ واقعہ اس طرح بھی تحریر ہے کہ خواجہ عبدالمطلب کااونٹ کم ہوگیاتھا تو آپ مشاعیۃ کو تلاش کے لئے بھیجاتھا۔ (بیرت ملبیہ ج۱) جب خواجہ عبدالمطلب نے بیت الله شریف کے پاس دعائیہ اشعار پڑھے تو آسمان سے آواز آئی:

"لوگو! پریثان مت ہو محد کا پروردگار موجود ہے۔ وہ مذاس کو رسوا
کرے گااور نظائع ہونے دے گا۔"
آ واز کے جواب میں خواجہ عبد المطلب نے کہا:
"محد کو ہمارے یاس کون بہنجائے گا؟"

دوباره آواز آنی:

خواجہ عبدالمطلب اورورقہ بن نوفل ای وقت سوار ہو کراس طرف روانہ ہوئے، اس جگہ پہنچ تو دیکھا کہ ایک درخت کے بنچے حضرت محمد منظ کی تاہم کھوسے ہوئے ہیں۔

خواجه عبدالمطلب نے پوچھا:

"لركتم كون بو؟"

آپ مضي الله الماية

" ميل محمد بن عبد الند بن عبد المطلب بول "

خواجه عبدالمطلب بيهنتي بى بولے۔

"تم پرمیری جان قربان ہو، میں ہی تمہاراداداعبدالمطلب ہول۔" خواجہ عبدالمطلب نے آپ مضاعی خواجہ سینہ سے لگا یااوررو نے لگے۔

## ميده أمنه كالتفراوروفات:

جب حضرت بنی رحمت مضائل عمر مبارک چھ برس کی ہوئی ،سیدہ آ منہ آ پ مضائلی کو لے کریٹرب (مدینہ شریف) کے مفر پر روانہ ہوئیں بعض مؤر فین یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آ منہ اسپے شوہر عبد اللہ کی قبر کی زیارت کے لئے گئیں۔

(سيرت الني مُضِيَعَةُ إزمولانا بلي معماني)

انتقال ہوگیا۔اُمِ ایمن طِلْعُتُنا حضرت رحمت دوعالم مِشْنِکَتِیّنَ کو لے کرخواجہ عبدالمطلب کے یاس مکه آئیں۔

قیام مدینه کی بهت می یادین آپ مشایقهٔ کویادره گئی تین رایک مرتبه آپ مُصْلِيَةً بنوعدى كے علاقے سے گزرے توار ثاد فرمایا اس مكان میں میری والدہ ماجدہ تھہری تھیں۔ بھی وہ تالاب ہے،جس میں، میں نے تیرنا یکھا تھا،اسی میدان میں، میں انبیہ نام کی ایک لڑکی ہے کھیلا کرتا تھا۔ (طبقات این سعد )

### خواجه عبدالمطلب في كفالت:

میدہ آ منہ کی دفات کے بعد خواجہ عبدالمطلب آپ مطاب کی نگرانی اور برورش كرنے لگے۔ آپ مضاعق کے داداكو آپ مضاعق سے انتہامجت تھی۔ بیت الله كے سائے میں ایک فرش بچھایا جاتا تھا،جس پرخواجہ عبدالمطلب بیٹھا کرتے تھے۔ خاندان کا کوئی فرد اُن کے احترام میں اُس پر نبیختا تھا۔ مگر آپ میٹے پیٹا کی کرٹ پر عاكر بينه عالة ما يسك على المستريد المستريد المطلب كهته: "میرے بیٹے کو چھوڑ دو ۔خدا کی قسم! یہ بڑی ثان والا ہے۔"

### نبوت کی علامتیں بیجین ہی ہے:

نی مدلج کے کچھلوگ قیافہ شناس تھے جو چیرہ مہرہ دیکھ کر آ دی کے متقبل کا عال بتادیا کرتے تھے۔ ایک مرتہ خواجہ عبدالمطلب سے اُن قیافہ شامول نے كہا۔" مقام ابرا ہم علیاتی پر حضرت ابرا ہم علیاتی كے قدمول كاجونشان ہے،اس سے مثابهت رکھنے والے قدم ہم نے محد مضائعیًا کے مواکسی بچے کے ہمیں ویکھے۔ یہ بچہ قدم كى اسمثابهت كى وجهس بهت يزى شان والاجوگار (برسملبيه بلداول)

## نجران كايادرى:

بیت الندشریف میں جمر امود کے قریب خواجہ عبدالمطلب بیٹھے ہوئے تھے، اُن کے پاک تجران کے عیمائیول کابڑا یادری بھی بیٹھا ہوا تھا۔وہ خواجہ عبدالمطلب سے باتيل كرر باتفااور كبدر باتفا\_

> "ہماری کتابول میں ایک نبی کی علامتیں ہیں، جو اسماعیل (عَلِيْنَا) كَى اولاد من بوگا مكه أس كى جائے ولادت بوگاأوريه يه نشانیاں ہول گی۔

أى كمحد كى آب مضاعيًا كو كرماضر جوا بونى بادرى كى نظراً ب مضاعيًا إير برئ تواس نے فراآپ مضایقاتی آنکھول اور بیٹھ یعنی مہر نبوت اور بیرول کو دیکھا تو ایک دم بول پڑا:

> "يى دەنى ب، يىتىمارىكىيالىتى بىن؟" خواجه عبدالمطلب نے جواب میں کہا:

> > "يىمىرابياب-

بإدرى نے كہا:

"این کتابول میں ہم یکھا ہوایاتے ہیں کہوہ یتیم ہوگا۔" خواجه عبدالمطلب نے جواب دیا:

"میرا بوتاہے۔ ابجی ربحہ مال کے پیٹ ہی میں تھا کہ والد كرامي قدر كانتقال بوكياتها"

يحرخواجه عبدالمطلب نے اسپے بیٹول سے فرمایا: "اپینے جیتیج کی حفاظت کرو ۔ کیونکہ تم من رہے ہو، کیا کہہ رہے ہیں۔" (سىرت صلبيه جلداذل)

#### آ شوب چیتم:

سيد كائنات بني رحمت مضاعيًا جب سات سال كے جوئے تو آب مضاعیًا لکی آ بھیں و کھنے لیں کئی دن آپ کوتکلیت رہی کسی نےخواجہ عبدالمطلب کوئسی راہب کی اطلاع ذی جوآ شوب چشم کاعلاج کرتا تھا۔ وہ مکہ اور مدینہ شریف کے درمیان رہتا تھا۔ بے شمار مخلوق خدا اُس کے ہاتھوں شفایا چکی تھی۔

خواجہ عبدالمطلب آب مضائقا کو اُس راہب کے پاس لے گئے۔ جیسے ہی راہب نے آیہ مٹے کی و یکھا، و ہ اسپنے عبادت خانے میں گیا اور نہادھو کر کپڑے بدلے، پھرایک صحیفہ( تحاب) نکال کرلایا۔ بھی وہ اس تحاب میں کچھ دیکھتا اور پھر آب سِيْ اللهُ الله المحادث المحارة خراس رابب نے خواجہ عبدالمطلب سے کہا۔ " خدا کی قسم! ہی وہ نبی میں جو خاتم انبیین مضابقاتیں۔" بھراس راہب نے کہا۔

" اِن کی آ شوب چشم کی دوا تو خود ان کے پاس ہی موجود ہے۔ اےخواجہءبدالمطلب!ان کالعاب دہن لو اوران کی آئکھوں پر

خواجه عبدالمطلب نے ایسا ہی کیا تو آپ مشے کیا ہی آ چھیں اس وقت ٹھیک

را ہب نے مزید کہا:

"اے خواجہ عبدالمطلب! یکی وہ انسان ہے کہ جس کے نام پر میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا تا ہول تو بیماروں کو شفا ہوجاتی ہے۔"

# عبدالمطلب كالنقال:

دوسال تک آپ اپنے دادا عبدالمطلب کی تربیت میں رہے۔جب مسر شریف آٹھ سال کو بہنچی تو عبدالمطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے علی اختلاف الاقوال بیائ بچائ بچائو سے ایک سودس یا ایک سوبیں سال کی عمر میں انتقال کیا اور مجون میں مدفون ہوئے ۔ ابوطالب چونکہ حضرت عبداللہ کے حقیقی اور مینی بھائی تھے اس لئے عبدالمطلب نے مرتے وقت آپ کو ابوطالب کے سپر دکیا اور یہ وصیت کی کہ کمال شفقت اور فالیت مجبت سے ان کی کھالت اور تربیت کرنا۔ (عیون الاثری اس ۴۰۰) کمال شفقت اور فالیت مجب وقت عبدالمطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ کو دیکھا کہ آپ جنازے کے بچھے دوتے جاتے تھے ۔ (این سعدالطبقات میں ۱۱٬۶۱۰) ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو عبدالمطلب کا مسرنایا د ہے؟ ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو عبدالمطلب کا مسرنایا د ہے؟ آپ نے فرمایا میری عمراس وقت آٹھ سال کی تھی ۔ (ابن تعیم دلائل جام ۱۱۱)

# ابوطالب في كفالت:

عبدالمطلب کی وفات کے بعد آپ اپنے چچاابوط الب کی آغوش تربیت میں آگئے۔ ابوط الب نے آپ کو اپنی اولاد سے زیاد ہ عزیز رکھااور اس شفقت اور مجبت سے مرتے دم تک آپ کی تربیت کی کہتی یہ ہے کہ تربیت اور کفالت کا حق پورا پورااد اسے مرتے دم تک آپ کی تربیت کی کہتی یہ ہے کہ تربیت اور کفالت کے دولتِ کردیا۔ افسوس کہ ابوط الب باوجود اس والہا نداور عاشقانہ تربیت اور کفالت کے دولتِ ایمان اور نعمت اِسلام سے محروم دے۔

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

خاندان رسول على في المرا المرا

ایک بارمکہ میں قحط پڑا۔لوگول نے ابوطالب سے درخواست کی کہ آپ بارش کے لئے دعا کیجئے۔ ابوطالب ایک مجمع کے ساتھ نبی کریم مضافظیۃ کو لے کرحرم میں حاضر ہوئے ادر آپ کی پشت کو خاند کعبہ سے لگادیا۔

آپ نے بطورِتضرع اورالتجاانگشت شہادت سے آسمان کی طرف اسٹ ارہ فرمایا۔ بادل کا کہیں نام دنشان مذتھا اشارہ کرتے ہی ہرطرف بادل امنڈ آئے اوراس قدر بارش ہوئی کہتمام ندی نالے بہنے لگے۔

اسى بارے میں ابوطالب نے کہا ہے۔

و ابیض یستقی الغهام بوجهه شمال الیتاهی عصمه للادامل شمال الیتاهی عصمه للادامل "ایسے دوشن اور منورکدان کے چرے کی برکت سے خدا سے بارش مانگی جاتی ہے۔ جویتیموں کی پناہ اور بیواؤں کا مادی اور مابئی جاتی ہے۔ (زرقانی شرح مواہب جاس ۱۹۰)

#### دسترخوان:

ابوطالب غریب آدمی تھے۔ دونوں دقت کھاناا تناکم ہوتا تھا کہ اولاد ابوطالب کو وہ بیٹ بھر کر مندملتا تھا۔خواہ الحصے کھائیں یاعلیٰ معلیٰ مکلیٰ کہ دو بہر یارات کے کھانیں دو بہر یارات کے کھانیں دو بہر یارات کے کھانے کا دقت ہوتاادرسب دسترخوان پر بیٹھ جاتے تو ابوطالب ابنی اولاد سے کہتے۔ کھانے کا دقت ہوتاادر میں بیٹھے رہیں تا کہ میرابیٹا آجائے۔"(سیرے ملبہ جلدادل)

#### بركت:

جب نبی رحمت مشاریف ہے آ ہے اوران کے ساتھ بیٹھ کرکھانا کھاتے تو آب مشاری کی رکت سے سب سیر جو جاتے اور کھانا بھی نج جاتا۔ خاندان رسول المنات المساول الم

اگردوده کا پیالہ ہوتا تو پہلے آپ مطابق اور بعد میں ابوطالب کے بیٹے پیتے تھے۔ ایک ہی پیالہ سے وہ سارے کے مارے سیراب ہوجاتے تھے۔ کے بیٹے پیتے تھے۔ ایک ہی پیالہ سے وہ سارے کے سارے سیراب ہوجاتے تھے۔ (سیرت صلبیہ جلداول)

### نیندے بیدار:

### متدابوطالب:

ابوطالب کی مند پرایک تکیه رکھار ہتا تھا، جس پروہ بیٹھا کرتے تھے۔ جب رسول رحمت مضافی آتشریف لاتے تو آ کراس تکیه پربیٹھ جاتے۔ تب ابوطالب کہتے:
"میرے بیٹے کوا بینے بلندمر تبے کااحماس ہے۔"

(سیرت صلبیه جلداول)

# طفوليت مين حضرت في دعاسية ول بارال:

ایک دفعه ابوطالب نے حضرت محمد منظ کی آن کو ساتھ لے کر بارش کے لیے دعا کی تھی جوحضور منظ کی برکت سے فررا قبول ہوئی تھی۔

چنانچدابن عما کرجہلمہ بن عرفطہ سے ناقل ہے کہ اس نے کہا کہ میں مکہ میں آیا۔ اہل مکہ تحط میں مبتلا تھے۔ ایک بولا کہ لات وعزی کے پاس چلو دوسر ابولا کہ منات کے پاس چلو۔ یہن کر ایک خوبرہ جیدالرائے بوڑھے نے کہا تم کہاں النے جارہے ہو۔ حالانکہ ہمارے درمیان باقیہ ابراہیم وسلالہ اسماعیل موجود ہے۔ وہ بولے کیا تمہاری مراد ابوطالب ہے؟ اس نے کہا: ہاں۔ پس وہ سب اٹھے اور میں بھی ماتھ ہو

لیا۔ جا کر دروازے پر دستک دی ابوطالب نکلاتو کہنے لگے:

"ابوطالب! جنگل قحط زره ہوگیا۔ ہمارے زن وفرزند قحط میں مبتلا بیں ۔ جل میں مما نگ۔" بیں ۔ جل میں مما نگ۔"

پس ابوطالب نکلااس کے ساتھ ایک لڑکا تھا۔ گویا آفاب تھا۔ جس سے ہلکا سیاہ بادل دور ہوگیا ہو۔ اس کے گرد اور چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے۔ ابوطالب نے اس لڑکے کو لیا اور اس کی پیٹھ کعبہ سے لگائی۔ اس لڑکے (محمد میر پیٹیٹیڈ) نے التجا کرنے والے کی طرح اپنی انگی سے آسمال کی طرف انثارہ کیا۔ حالا نکداس وقت آسمال پر کوئی بادل کر بلکڑا نہ تھا۔ انثارہ کرنا تھا کہ چارول طرف سے بادل آنے لگے۔ برسا اور خوب برسا جنگل میں پانی بی پانی نظر آنے لگا۔ اور آبادی و وادی سب سرسبز و شاداب ہو گئے۔ اسی بارے میں ابوطالب نے کہا ہے:

وابیض یستقی الغمام بوجهه مال میال الیتی عصمه للادامل الیتی عصمه للادامل الیتی عصمه الادامل اورگورے رنگ والے جن کی ذات کے ویلہ سے زول بادال طلب کیا جاتا ہے۔ یتیموں کے ملجا و ماوی۔ دانڈول اور درویشوں کے نگہان ۔'

بعثت کے بعد جب قریش آنحضرت میں گئی کو متارہے تھے تو ابو طالب نے ایک قصیدہ لکھا تھا جوسیرت ابن ہشام میں دیا ہوا ہے۔

شعرمذکوراسی قصیدے میں سے ہے۔اس شعر میں ابوطالب قریش پر پیکن سے حضرت کے احمانات جتار ہاہے۔اورگویا کہدر ہاہے کہ ایسے قدیم بابرکت من کے دریے آزار کیول ہو؟ (مواہب وزرقانی)

# شام كا بهلاسفر:

جب حضرت کی عمر مبارک بارہ سال کی ہوئی تو ابو طالب حب معمول قافلہ قریش کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام کو جانے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ مشخصیت ابوطالب نے آپ مشخصیت کی کھے ہوئی سے بیٹ کے ۔اس لیے حضرت ابوطالب نے آپ مشخصیت کو جمی ساتھ لے لیا۔ جب قافلہ شہر بُصری میں پہنچا تو وہاں بحیرار اہب نے آپ مشخصیت کو دیکھ کر بھی ان لیا اور آپ مشخصیت کا ہاتھ پکو کر کہنے لگا، یہ سارے جہان کا سر دار ہے۔ رب العالمین کاربول ہے ۔اللہ اس کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر جیجے گا۔ العالمین کاربول ہے ۔اللہ اس کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر جیجے گا۔ قریشیوں نے بوچھا تھے یہ کیوں کر معلوم ہوا۔ اس نے کہا کہ جس وقت تم گھائی سے جو سے کوئی درخت اور بھر باتی نہ رہا مگر سجدے میں گر پڑا۔ درخت اور بھر بیغ سے بیغ سے کوئی درخت اور بھر باتی نہ رہا مگر سجدے میں گر پڑا۔ درخت اور بھر بیغ سے بیغ سے کوئی درخت اور بھر باتی نہ رہا مگر سجدے میں گر پڑا۔ درخت اور بھر بیغ سے بیغ سے کوئی درخت اور بھر باتی نہ رہا مگر سجدے میں گر پڑا۔ درخت اور بھر بیغ سے بیغ سے

گھائی سے چڑھے کوئی درخت اور پتھر باتی ندر ہامگر سجدے میں گر پڑا۔ درخت اور پتھر بیغمبر کے سواکسی دوسر سے شخص کو سجدہ نہیں کرتے اور میں ان کو مہر نبوت سے بیجانتا ہوں جو ان کے شانے کی ہڑی کے شیچے سیب کی مانند ہے پھر اس راہب نے کھانا تیار کیا۔ جب وہ ان کے پاس کھانا لایا تو حضرت اونٹوں کے چرانے میں مشغول تھے۔

ال نے کہا، آپ سے بھٹا کو بلالو۔ آپ سے بھٹا آئے تو بادل نے آپ سے بھٹا پر ماید کیا ہوا تھا۔ جب آپ سے بھٹا ہوا تھا۔ جب آپ سے بھٹا ہو م کے زدیک آئے تو ان کو درخت کے ساید کی طرف آگے بڑھے ہوئے پایا جس وقت آپ سے بھٹا ہے تا ہے بھٹا ہے تا ہے بھٹا بھٹا ہی مرکہا:

«تمہیں خدائی قسم بتاؤان کاولی کون ہے؟" انہول نے کہا ابوطالب پس اس نے ابوطالب سے بتا کیدتمام کہا کہان کو مکدوا پس لیے جاؤ ۔ کیونکہ اگرتم آ محے بڑھو محے تو ڈرہے کہیں یہودی ان کوتل کر دیں۔

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

خاندان رسول في المسلم ا

لہٰذاابوطالب آپ ﷺ کو دا پس لے آیا۔ اور شہر بُصریٰ سے آگے نہ بڑھے اور اس راہب نے حضرت کوختک رونی اور زیتون کا تیل زادِراہ دیا۔

(الخصائص الكبرئ جلد اص ٣٨)

#### حرب فجأر مين شركت:

آغازِ اسلام سے پہلے عرب میں جولڑا ئیال ان مہینوں میں پیش آئی تھیں جن میں لڑنانا جائز تھا حروب فیار کہلاتی تھیں۔ چوتھی یعنی اخیر حرب فیار میں حضوراقدس میر کھیں۔ چوتھی یعنی اخیر حرب فیار میں حضوراقدس میر کھی ہے۔ سے بھی شرکت فرمائی تھی۔

اس جنگ کاسبب یہ تھا کہ نعمان بن منذرشاہ جیرہ ہرسال اپنا تجارتی مال بازار عکاظ میں فروخت ہونے کے لیے اشراف عرب میں سے سے کی بناہ میں بھیجا کرتا تھا۔اس دفعہ جواس نے اونٹ لدوا کرتیار کیے۔

ا تفا قاعرب کی ایک جماعت اس کے پاس حاضرتھی جن میں بنی مخانہ میں سے براض اور ہوازن میں سے عروہ رحال موجو دتھا۔

نعمان نے کہا: اس قافلہ وکون بناہ دے گا؟

براض بولا: میں بنی مخانہ سے پناہ دیتا ہول ۔

نعمان نے کہا میں ایراشخص جاہتا ہوں جو اہل نجد تنہامہ سے پناہ دے۔ یہ

س كرعروه نے كہا:

اكلب خليع يجير هألك

" کیاراندہ قوم کتا تیرے قافلے کو پناہ دے گا؟"

(عقدالفريدلابن عبدربه)

مبں اہل نجدو تہامہ سے پناد دیتا ہول ۔

Click https://archive.org/details/@zohaibhasanattari براض نے کہاا ہے عروہ کیا تو بنی کنانہ سے بناہ دیتا ہے؟ عروہ نے کہا: تمام مخلوق سے۔

پس عروہ اس قافلہ کے ساتھ نکلا۔ براض بھی اس کے بیچھے روانہ ہوا۔ اور موقع پاکر عروہ کو ماہ حرام میں قبل کر ڈالا۔ ہوازن نے قصاص میں براض کو قتل کرنے سے انکار کیا۔ کیونکہ عروہ ہوازن کا سر دارتھا۔ وہ قریش کے کسی سر دار کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ مگر قریش نے منظور نہ کیا۔ اس لیے قریش و کنانہ اور ہوازن میں جنگ جھڑگئی۔

کنانه کاسپہ سالار اعظم حرب بن امیہ تھا۔ جو ابوسفیان کا باب اور حضرت امیر معاویہ کا دادا تھا۔ اور جو ازن کاسپہ سالاراعظم مسعود بن معتب تقتی تھا۔ شکر کنانه کے ایک پہلو پر عبداللہ بن جدعان اور دوسرے پر کریز بن ربیعہ اور قلب میں حرب بن امیہ تھا۔ اس جنگ میں کئی لڑائیاں ہوئیں۔

ان میں سے ایک میں حضور مضائیۃ کے بچا آپ مضائیۃ کو بھی ماتھ لے گئے۔اس وقت آپ مضائیۃ کی عمر مبارک چودہ مال کی تھی مگر آپ مضائیۃ کے خودلوائی ہمیں کی ۔ بلکہ تیراٹھا اٹھا کراپ جاؤں کو دیتے رہے۔ چنانچہ آپ مضائیۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ:

وكنت انبل على اعمامي

"اور میں تیراٹھا کرا پنے بچاؤں کو دے رہاتھا۔" بعضے کہتے میں آپ مٹے بھی تیر بھینکے تھے۔ بہر عال اخیر میں فریقین ملح ہوگئی۔

طف الفضول مين شركت:

جب قریشی حرف فجار سے واپس آئے تو یہ واقعہ پیش آیا کہ شہر زبید کا ایک

تخص اپنے مالِ تجارت مکہ میں لایا جے عاص بن وائل مہی نے خرید لیا۔ مگر قیمت نہ دی۔ اس پرزبیدی نے اپنے احلاف عبدالدارو خزوم وجمح وسہم وعدی بن کعب سے مدد مانگی مگر ان سب نے مدد دسینے سے انکار کیا۔ پھراس نے جبل الوقیس پر کھڑے ہوکر فریاد کی ۔ جے قریش کعبہ میں من رہے تھے۔ یہ دیکھ کرحضور نبی کریم ہے ہوئے ہے بچا زبیر بن عبدالمطلب کی تحریک پر بنو ہاشم زہرہ اور بنو اسد بن عبدالعزی سب عبداللہ بن جمع ہوئے اور باہم عہد کیا کہ ہم ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کیا کریں جمال کے پاس کے اور مظالم واپس کرادیا کریں گے اس کے بعدوہ سب عاص بن وائل کے پاس گئے اور ران سے زبیدہ کامال واپس کرایا۔

اس معاہدہ کوطف الفنول اس واسطے کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ اس معاہدہ کے مثابہ تھا جو قدیم زمانہ میں جرہم کے وقت مکہ میں بریں مضمون ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی حق رسانی کیا کریں گے۔اور قوی سے ضعیف کااور تھیم سے مسافر کا حق بے کر دیا کریں گے۔ چونکہ جرہم کے وہ لوگ جو اس معاہدہ کے فرک تھے ان سب کا نام نسل تھا۔ جن میں سے فشل بن مارث اور فشل بن و داعہ اور فشل بن فضالہ تھے۔اس لیے اس کو قصف الفنول "سے موسوم کیا گیا تھا۔

اس معاہدہ قریش میں آنحضرت میں ہے۔ اور عہد نبوت میں فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے کے مقابلہ میں اگر جھے کو سرخ رنگ کے اونٹ بھی درمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے کے مقابلہ میں اگر جھے کو سرخ رنگ کے اونٹ بھی درسیے جاتے تو میں اسے نہ تو ڈ تا اور ایک روایت میں ہے کہ میں عبداللہ بن جدعال کے گھر میں ایسے معاہدے میں عاضر ہوا کہ اگر اس سے غیر حاضری پر مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیسے جاتے تو میں پندنہ کرتا۔ اور آج اسلام میں بھی اگر کوئی مظلوم ال ملا الفضول کہہ کریکا درسے تو میں مدد دیسے کو حاضر ہوں۔

## شام كاد وسراسفر:

جب حضور نبی کریم ہے بیٹے کی عمر مبارک بی بیلی ہوئی تو آب ہے ہے صدق وامانت کا شہرہ و دور دور تک بہنے چکا تھا یہاں تک کہ زبان خلق نے آپ ہے بیٹے کے اس مار تک کہ زبان خلق نے آپ ہے بیٹے کے اس مار تک کہ زبان خلق نے آپ ہے بیٹے کے اس مار تا مار اس کا لقب دے دیا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ وٹائٹی انے جو ایک معز ز مالدار خاتون تیں آپ ہے بیٹی کہ آپ ہے بیٹی کی اس کا مضاعت دول گی۔ جا میں۔ جومعاوضہ میں اوروں کو دیتی ہول، آپ ہے بیٹی کی کہ خات کی مام کو روانہ ہوئے۔ جا میں۔ حضور میٹی کی خرمت کرتا تھا حضرت خدیجہ وٹائٹی کا علام میسرہ آپ ہے بیٹی کی خرمت کرتا تھا اور آپ ہے بیٹی کی خرمت کرتا تھا اور آپ ہے بیٹی کے ساتھ تھا جو آپ میٹی کی خدمت کرتا تھا اور آپ ہے بیٹی کی خرور یات کا متن کھا تھا۔

جب آپ مطیقی انام میں جہنچ تو بازار بُصرٰ ہے میں ایک راہب نسطورانام کی خانقاہ کے نزد یک اتر ہے۔وہ راہب میسرہ کی طرف آیااوراسے جانتا تھا بہا:

"اے میسرہ! بیکون ہے جواس درخت کے نیجے اتراہے۔"

میسرہ نے کہا۔ اہل حرم میں سے قریش سے ہے راہب نے کہا۔ ہوائے بنی کے اس میسرہ نے کہا۔ اہل حرم میں سے قریش سے ہے راہب نے کہا۔ اول کی دونوں کے اس درخت کے بنیجے بھی کوئی نہیں اترا۔ پھراس نے پوچھا۔ کیااس کی دونوں

آنکھول میں سرخی ہے۔

میسرہ نے جواب دیاہاں۔اور بھی دور نہیں ہوتی۔ یہن کررا ہب بولا: "یہ وہی بیں اور بھی آخرالا نبیاء بیں۔کاش میں ان کو پاؤں جس وقت یہ بعوث ہوں گے۔" اور میسرہ سے کہا کہ:

"ان سے جدانہ ہونااور نیک نیتی سے ان کے ساتھ رہنا، کیونکہ اللہ

تعالى نے ان كونبوت كاشرف عطا كيا ہے۔

الله تعالیٰ نے اس تجارت میں بے پناہ نفع دیا۔ حضرت خدیجہ و الله الله تعالیٰ نے جو دیکھااور سنااس سے ظاہر ہوگیا کہ آپ میٹے کیڈ اسے شک ساری مخلوق کی طرف اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں ۔ (سیرت رسول عربی میں بیٹھا زمولانا نوز بخش توکلی)

ابن سعد کی روایت میں ہے ام المونین حضرت سیدہ خدیجہ خلیجیا کا سامانِ تجارت قریش کے تمام سامان کے برابر ہوتا تھا اور آپ خلیجیا کی خواہش ہوتی تھی کہ ان لوگوں کو سامانِ تجارت دیے کرجیجیں جو ایماندار ہوں اور منافع کا درست حساب کرنے والے ہول یہ

"آپ مین اینا مال سے جانے کا جومعاوضہ دوسرول کو دیتی جان کی عرض سے کے کرملک شام جائیں۔ میں اپنا مال لے جانے کا جومعاوضہ دوسرول کو دیتی ہول آپ مین اپنا مال سے جانے کا جومعاوضہ دوسرول کو دیتی ہول آپ مین کی بدولت اس سے دوگنا

معاوضه دول گی۔"

حضور نبی کریم منظ کی بینگش کو جمران منده خدیجه و النونیا کی بینگش کو قبول کرلیا۔ ام المونین حضرت میده خدیجه و النونیا کی بینگش کو قبول کرلیا۔ ام المونین حضرت میده خدیجه و النونیا کے ماتھ اسپینا ایک فاص غلام" میسره" کو بھی آپ منظ کی بین کے ہمراہ ملک شام روانہ کیا۔

> تسطوراجوكه ميسره كو جانتا تصااس نے ميسره سے دريافت كيا۔ "ية تمہارے ساتھ آنے والے كون ميں؟"

روایات میں آتا ہے اس وقت حضور نبی کریم مطفی کی ایک درخت کے بنیجے آرام فرمارہے تھے میسرہ نے کہا۔

"ان کا نام محمد ( مضایقاتی این کے مشہور قبیلے بنو ہاشم سے ہے۔"
مشہور ہیں ان کا تعلق قریش کے مشہور قبیلے بنو ہاشم سے ہے۔ اس فسطو رانے جب میسرہ کی با تیں منیں تو کہنے لگا۔
"اس درخت کے شیج بنی کے سواکوئی نہیں آیا، مجھے یقین ہے یہ آخری بنی ہیں اور آخری بنی کی جونشانیاں میں نے تو رات اور انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب مجھے ان میں نظر آر ہی ہیں ، کاش میں اس وقت زندہ ہول جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے۔ میں ان کی مدد کروں اور اپنی تمام زندگی ان کی خدمت میں بسر ان کی مدد کروں اور اپنی تمام زندگی ان کی خدمت میں بسر

کرول په

ا ہے میسرہ! میں تجھے تھیے ہے کرتا ہول تم ان سے جدانہ ہونااوران کی خدمت کرنا کیونکہ یہ آخری نبی میں ۔"

میسرہ نے دورانِ تجارت دیکھا کہ صور بنی کریم ہے ایک ہارت کو فروت کرتے وقت لات وعریٰ کی قیمیں مذکھاتے تھے جبکہ دیگر تاجرول کی بیعادت تھی کہ وہ مال کی اہمیت بڑھانے کے لئے لات وعریٰ کی قیمیں کھایا کرتے تھے اور آپ مطابق نیک عادات اور سے بولنے کی عادت کی وجہ سے بصری کے لوگ آپ مطابق کے اخلاق واوصاف جمیدہ کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ آپ مطابق اگر چرمالارِ قافلہ تھے مگر قافلے کے دیگر لوگوں کے ماتھ آپ مطابق کارویدا نتہائی نرم اور شقیق تھا اور وہ سب قافلے کے دیگر لوگوں کے ماتھ آپ مطابق کارویدا نتہائی نرم اور شقیق تھا اور وہ سب قاند کھے۔

حضور بنی کریم مین بین بین میں میں میں مامان تجارت فردخت کیااور مکہ مکرمہ واپس روانہ ہوئے۔ جب آپ مین کی مکم مکرمہ میں داخل ہوئے وام المونین حضرت سیدہ خد کی طاقت ایک بالا خانے میں موجود تھیں۔ انہول نے مضرت سیدہ خد کی طاقت ایک بالا خانے میں موجود تھیں۔ انہول نے آپ مین وقت آپ مین وقت آپ مین واخل ہوتے دیکھا اور اس وقت آپ مین وقت آپ مین واخل سایہ کئے ہوئے تھے۔

ام المونین حضرت سیده فدیجه طالعینات جب بیمنظردیکها توطبیعت میں ایک بینا بینا بینا بینا بینا بینا کی بیدا ہوئی۔ جب آپ طالعین کا غلام میسره آپ طالعین بیدا ہوئی۔ جب آپ طالعین کا غلام میسره آپ طالعین بید اس آیا تو آپ طالعین کیا۔ میسره نے سفر میں پیش آنے والے عجیب و نے اس سے سفر کے متعلق دریافت کیا۔ میسره نے سفر میں پیش آنے والے عجیب و غریب واقعات اور راہب نسطور الی باتوں کے متعلق بتایا۔

ام المونین حضرت سیده خدیجه طالعُنهٔ النے جب اسپیے غلام میسره کی باتیں سنیں تو<sup>.</sup>

آپ رہا تھیں کے دل میں حضور مضی کی عزت وہ کریم پہلے سے کہیں زیاد ہ بڑھ گئی۔
ام المونین حضرت سیدہ خدیجہ رہا تھی اور حضور بنی کریم ہے ہے گئی ملاقات ہوئی اور حضور بنی کریم ہے ہے گئی ملاقات ہوئی اور حضور بنی کریم مضی کی خرید و فروخت سے آگاہ کیا اور جب آپ رہا تھیں کریم مضی کی خرید و فروخت سے آگاہ کیا اور جب آپ رہا تھیں کہ منافع کا علم ہوا تو آپ رہا تھیں نے وعدہ کے مطابق حضور بنی کریم مضی کی تھیں جہت زیادہ منافع کا علم ہوا تو آپ رہا تھیں کی میں جہت زیادہ منافع کا علم ہوا تو آپ رہا تھیں کی کریم مضی کی تھی کے دوگنا معاوضہ دیا۔

( طَبقات ابن معد بلدا وَل صفحه ۱۳۱۸ تا ۱۵۰ تاریخ ابن خلدون بلدا وَل صفحه ۳۷)

# ورقه بن نوقل كالمشوره:

ام المونین حضرت سیدہ خدیجہ رخاتیجائے نے جب اپنے غلام میسرہ کی باتیں سیس تو آپ رخاتیجا اپنے خلام میسرہ کی باتیں سیس تو کہ تورات اور انجیل کے آپ رخاتیجا اپنے بچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے باس گئیں جو کہ تورات اور انجیل کے عالم تھے۔آپ رخاتیجا نے میسرہ کی بتائی ہوئی باتیں انہیں بتائیں تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے۔

"اگریه حقیقت ہے تو بہ تورات اور انجیل میں مذکوراس آخری نبی کی جانب اشارہ ہے اور وہ نبی یقیناً محد (مضافیلیم) ہی ہیں ۔ "کی جانب اشارہ ہے اور وہ نبی یقیناً محد (مضافیلیم) ہی ہیں ۔ " اُم المونیین حضرت سیدہ خدیجہ رہی جہ اُنٹی ہیا نے جب ذرقہ بن نوفل کی باتیں سیس تو دل میں حضور نبی کریم مضافیلیم ہے شادی کی خواہش پیدا ہوئی ۔

(عيون الاثر جلداذ ل صفحه ١٢٠)

# سيده ضريجه ظالفينا كاخواب

کتب سیر میں منقول ہے ام المونین حضرت سیدہ خدیجہ طلاق نے خواب دیکھا تھا کہ آفتاب ان کے گھر میں اتر آیا اور پھرمکہ مکرمہ کے تمام گھراس کی روشنی سے

https://ataunnabi.blogspot.com/

خاندان رسول المناقلة المناز سول المناز المناز سول المناز ا

منور ہو گئے اور آپ ڈی ٹھٹی نے اس خواب کاذ کرا ہے چیاز ادبھائی ورقہ بن نوفل سے کیا تو انہوں نے اس کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا۔ "تمہاری شادی بنی آخرالز مان میٹے پیٹی ہے ہوگی۔"

(مدارج النبوة جلد دوم مفحه ۵۳۹)

#### حضرت ضريجه رضي النيزا سي نكاح:

ال وقت حضرت خدیجه طاقینا ہو تھیں۔ان کی دو نثادیاں ہو چکی تھیں۔ان کی دو نثادیاں ہو چکی تھیں۔ان کی یا کدائن کے سبب لوگ جاہلیت میں ان کو طاہرہ کہا کرتے تھے۔ان کاسلسلذنب یا نچویں پشت میں آنحضرت میں کھینے خاندان سے ملتا ہے۔

حضرت فدیجہ بڑھ ہے اسے امور مذکورہ بالاکو مدنظر رکھ کروا ہیں آنے کے قریباً تین میں بعد بعد بعلے بن منید کی بہن نفیسہ کی وساطت سے آپ میں ہے کہ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ میں ہو ہے اس درخواست کی خبرا ہے بچاؤں کو دی ۔ انہوں نے قبول کیا ۔ پس تاریخ معین پر ابو طالب اور امیر حمزہ اور دیگر دوسائے خاندان فدیجہ کے مکان پر گئے ۔ اوران کے بچاعمرو بن اسد نے اور بقول بعض ان کے بھائی عمرو بن خویلد نے ان کا نکاح کردیا۔

تادی کے وقت ان کی عمر چالیس سال کی تھی۔ ابوطالب بڑاتی نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور پانو درہم مہر قرار پایا۔ یہ آنحضرت مین پینی بالی تادی تھی۔ حضرت مدیجہ فرات کے انتقال کے بعد آنحضرت نے چند ثادیاں اور کیں۔ تمام ادواح مطہرات کا مہر پانو درہم ہی مقررہوا۔ آنحضرت مین پینی تمام اولاد حضرت مدیجہ فرات کی کے بطن سے ہوئی صرف ایک صاحب زادے جن کا نام ایرا ہیم تھا حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے جو منہ آٹھ ہجری میں پیدا ہوئے اور منہ دیں ہجری میں انتقال فرما قبطیہ کے بطن سے جو منہ آٹھ ہجری میں پیدا ہوئے اور منہ دیں ہجری میں انتقال فرما

كَتَر (سيرت رمول عربي الشيئية ازمولانا توركن توكلي)

ابن التي مينيانية في الموين حضرت سيده خد يجد والنابي الفاظ كوبيان كيا ہے جو انہول نے حضور بنی كريم مضيطيع سے نكاح كا بيغام دينے وقت كہے۔ آپ رہائیجائے کہا۔

> "من آب من الله المنطقة كما التقاطاق، ديانت وايمانداري اورسيائي كى بدولت يندكرنى مول اورآب مضاعية سانكاح كرنا جامتى

حضور بی کریم مضر کی ام المونین حضرت سیده خدیجه طالعیا کے شادی کے بیغام کے معلق اسپے جیاجتاب ابوطالب اور خاندان کے دیگر معتبرلوگول سے متورہ کیا اورتمام خاندان والول نے اس رشتے کو قبول کرلیا۔ جناب ابوطالب نے حضور نبی کریم

> "تم ان سے ضرور نکاح کرواس سے لوگوں کی نظروں میں تمہاری عزت میں اضافہ ہو گااور بھلائی کے کام جوتم کرتے ہواس میں ممبين كامياني عاصل بوقي"

حضورتني كريم مضيئية لمنفرقية في خاندان والول كى رضامندى عاصل كرلي تو حضورتى كريم مضيئة شنام الموتين حضرت سيده خد يجد ذالفينا كونكاح كى قبوليت كابيغام بميجا يجروقت مقرره يدحضورنبي كريم مضيئيتا اسينه ججاؤل حضرت سيدنا حمزه والنفؤ اور جناب ابوطالب اور دیگرمعززین کے ہمراہ آپ ذائیجنا کے گھرتشریف لے گئے جہال حضورتی كريم مضيئية كانكاح آب ذالنجناك ما ته بوااورآب ذالنجنام المونين كے مرتبہ بدفائز ہوئیں۔آپ رہائی مناور نبی کریم منطقیقی کی بیلی زوجہ میں۔نکاح کا خطبہ جناب

ابوطالب نے پڑھایا جس کاتر جمہذیل ہے۔

"تمام تعریفیں اللہ کے لئے میں جس نے تمیں حضرت ابراہیم عَيْلِتَهِ كُولِل اور حضرت اسماعيل عَيْلِتَهِ كَى اولاد بنايا ـ اس نے ہمیں معداورمضر کے خاندان میں پیدافر مایااورہمیں ایسے گھر کا محافظ بنایا۔اس نے جمیں علم وحکمت والا گھرعطافر مایا جس کا جج کیاجا تا ہے اور یہ ایسا گھرہے جو امن والا ہے۔اس نے تمیں لوگول پر حاکم مقرر کیا۔ یہ میرے بھائی کابیٹامحد (مشے ﷺ) ہے۔ یہ ایهاجوان ہے جس کامواز بنقریش کے کسی دوسرے فر دیے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر چہ اس کے پاس مال نہیں ہے تو کیا ہوا مال تو دُ هلنے والی اور بدل جانے والی شے ہے ۔تم میرے جیتیج کی قرابت اورمجت کوخوب جانبیج ہو۔ وہ خدیجہ ( طالعُونا) بنت خویلد سے نکاح کرتا ہے اور مہربیس اونٹ مقرر کیا گیا ہے۔ ميرے جيتيج كامتقبل نہايت شاندار ہے اور يه بلند مرتبه كا حامل

جناب ابوطالب جب خطبہ پڑھ جیکے تو ام المونیمن حضرت سیدہ خدیجہ رہائیؤنا کے چپاز ادبھائی ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے اورانہوں نے ذیل کا خطبہ دیا۔
"تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں ورفضیلت عطائی جس کے جس کاذکر جناب ابوطالب نے کیا۔ بے شک ہم عرب کے سردار ہیں اورکوئی بھی قبیلہ ہماری فضیلت سے انکار نہیں کرتا۔ بے شک ہم کوئی اسے شک ہم کوئی سے انکار نہیں کرتا۔ بے شک ہم کوئی سے سے انکار نہیں کرتا۔ بے شک ہم کوئی سے انکار نہیں کرتا۔ اے قریش اِتم

گواه رہوکہ خدیجہ (طالعینا) بنت خویلد کو ہم نے محد (طلق کوینا) بن عبداللہ (طالعینا) کے نکاح میں دیا۔" عبداللہ (طالعینا) کے نکاح میں دیا۔"

روایات میں آتا ہے کہ جب ورقہ بن نوفل خطبہ ارشاد فرما کیے تو عمر و بن اسد جو ام المونین حضرت سیدہ فدیجہ فرائے ہا کے سرپرست تھے ان سے جناب ابوطالب نے کہا کہ وہ اس نکاح کی تو ثیق کریں جس پرعمر و بن اسد نے کھڑے ہو کر کہا۔
"اے قریش! گواہ رہنا کہ میں نے فدیجہ (طالغینا) کا نکاح محمد
"اے قریش! گواہ رہنا کہ میں نے فدیجہ (طالغینا) کا نکاح محمد
(منظ میں عبد الله (طالغینا) سے کیا۔"

(مدارج النبوة جلد دوم صفحه ۴۵ تا۲۷)

ام المونین حضرت سیدہ خدیجہ والنظا نے حضور نبی کریم مضافیقہ سے نکاح کے بعد بعد اپنا تمام مال آپ مضافیقہ کے بیر دکر دیا۔ حضور نبی کریم مضافیقہ نے نکاح کے بعد ولیمہ کی دعوت بھی کی جس میں آپ مضافیقہ نے ایک اونٹ ذبح کیا اورلوگول کی ثاندار دعوت کی ۔ شادی کے وقت حضور نبی کریم مضافیقہ کی عمر مبارک بچیس برس تھی جبکہ ام المونین حضرت سیدہ خدیجہ وہائیٹیا کی عمر مبارک جا لیس برس تھی ۔

( زرقانی جلدسوم صفحه ۲۲۰)

تعمير كعبداوراب سين الماريخيم:

ابتدائے عالم سے اس وقت تک خاند کھیہ کی تعمیر پانچے مرتب ہوئی۔ اول بار حضرت آدم علیائی نے اس کی تعمیر فرمائی۔ دلائل بیہ قی میں عبداللہ بن عمسرو بن العاص والله نے مروی ہے کہ دسول الله میں بیج نے فرما یا کہ ق تعالی ثانه نے حضرت جبرئیل کو حضرت آدم علیائی ہے پاس تعمیر بیت اللہ کا حکم دے کرجیجا۔ جب حضرت آدم علیائی اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے وحکم ہوا کہ اس گھسر کا

طواف کرواور یہارشاد ہوا کہتم پہلے انسان ہواور یہ پہلاگھرہے جولوگوں کی عبادت کے کے سے بنایا گیا ہے۔ لئے بنایا گیا ہے۔(ابن جرفتح الباری ۴ ص ۲۸۵)

جب نوح عَدِائِلًا کے زمانے میں طوفان آیا تو بیت اللہ کانام ونشان باقی نہ رہا۔ حضرت ابراہیم عَدِائِلًا کے زمانے تک یہی حالت رہی۔ اس وقت اللہ بحانہ وتعالی کی طرف سے حضرت ابراہیم عَدِائِلًا کو بیت اللہ کی دو بارہ تعمیر کا حکم ہوا کیونکہ بنیادول کے نشان بتلائے تو کے نشان بتلائے تو کے نشان بتلائے تو حضرت فیل باقی نہ رہے تھے۔ جبرئیل عَدِائِلًا کی اعانت وامداد سے تعمیر شروع کی۔ حضرت فیل اللہ نے حضرت ذیج اللہ عَدِائِلًا کی اعانت وامداد سے تعمیر شروع کی۔ تیسری باربعث نبوی سے پانچ سال قبل جب آ ہے بیٹینی سال کی تھی، قریش نے فائد کعبہ کی تعمیر کی۔ بناء ابرائیمی میں خانہ کعبہ غیر مسقف بینیتیں سال کی تھی، قریش نے فائد کعبہ کی تعمیر کی۔ بناء ابرائیمی میں خانہ کعبہ غیر مسقف بینیتیں سال کی تھی، قریش نے فائد کعبہ کی تعمیر کی۔ بناء ابرائیمی میں خانہ کعبہ غیر مسقف تھا، دیواروں کی بلندی کچھ زیادہ نہیں۔ قد آدم سے کچھ زائد فو ہاتھ کی مقدار میں تھی۔ مرور زمانہ کی و جہ سے بہت بوسیدہ ہو چکا تھا، نشیب میں ہونے کی و جہ سے بارش کا تمام پائی زمانہ کی و جہ سے بہت بوسیدہ ہو چکا تھا، نشیب میں ہونے کی و جہ سے بارش کا تمام پائی

جب تمام روساء قریش اس پرمتفق ہو گئے کہ بیت النّہ کومنہدم کرکے از سرنو بنایا جائے قوابو و ہب بن عمر ومحنسز و می (رسول اللّه ﷺ کے والد ماجد کے ماموں) کھڑے ہوئے اور قریش سے مخاطب ہو کریہ کہا کہ دیکھو بیت اللّہ کی تعمیر میں جو کچھ بھی خرج کیا جائے وہ کسب حلال ہواور زنا، چوری اور سود وغیرہ کا کوئی بیسہ اس میں شامل نہ ہو، صرف حلال مال اس کی تعمیر میں لگا میا جائے۔

اندربھرجا تاتھا،اس لیے قریش کواس کی تعمیر کاازسرنو خیال پیدا ہوا۔

الله تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو پرند کرتا ہے۔ اس کے گھر میں پاک ہی پیسہ لگاؤ۔ اور اس خیال سے کہ تعمیر بیت الله کے شرف سے کوئی محروم مدرہ جائے ، اس کے تعمیر بیت الله کے شرف سے کوئی محروم مذرہ جائے ، اس کے تعمیر بیت اللہ کا فلال حصہ تعمیر کرے کے تعمیر بیت اللہ کا فلال حصہ تعمیر کرے

اورفلال قبيله فلال حصه تعمير كري \_

دروازے کی جانب بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کے حصہ میں آئی ، حجب را سود
اور رکن یمانی کا درمیانی حصہ بنی مخزوم اور دیگر قبائل قریش کے حصہ میں آیا، بیت الله
کی پشت بنی جمح اور بنی سہم کے حصہ میں آئی اور طیم بنی عبد الدار بن صی ، بنی اسداور بنی
عدی کے حصہ میں آیا۔ اسی اشامیس قریش کو یہ خبر لگی کہ ایک تجارتی جہاز جدہ کی بہندرگاہ
سے مجموا کر ٹوٹ گیا ہے۔

ولید بن مغیرہ سنتے ہی جدہ پہنچااوراس کے تختے خانہ کعبہ کی چھت کے لئے عاصل کرلئے۔اس جہاز میں ایک رومی معمار بھی تھا۔جس کانام باقوم تھا۔ولید نے عمیر بیت اللہ کے لئے اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ قال الحافظ فی الاصابہ رجالہ ثقات مع ادسالہ۔ (ابن جمرالا صابہ (۸۵۳)ج اس ۱۳۷)

ان مراحل کے بعد جب قسد یم عمارت کے منہدم کرنے کا وقت آیا تو کسی کی ہمت مذہو تی تھی کہ وہ بیت اللہ کے ڈھانے کے لئے کھڑا ہو۔ بالآخر ولید بن مغسیرہ کھاؤڑا گے اللہ کا کھڑا ہوا اور یہ کہا کہ:

اللهم لانريدالاالخير

"اسے اللہ ہم صرف خیر اور مجلائی کی نیت رکھتے ہیں۔"
معاذ اللہ ہماری نیت بری نہیں اور یہ کہ کر حجرِ اسود اور رکن یمانی کی طرف
سے وُ ھانا شروع کیا۔ اہل مکہ نے کہا کہ رات انتظار کروکہ ولید پر کوئی آسمانی بلاتو نازل
نہیں ہوتی 'اگراس پر کوئی بلائے آسمانی اور آفت نا گہانی نازل ہوئی تو ہم بیت اللہ کو
پھراصلی حالت پر بنادیں کے ورنہ ہم بھی ولید کے معین و مدد گار ہوں گے ۔ ضبح ہوئی کہ
ولید سے وسالم پھر پھاوڑا لے کر حرم محترم میں آبہ نچا۔ لوگوں نے ہمارے اس فعل

سے اللہ داخی ہے اور سب کی تمیں بڑھ گئیں اور سب مل کردل و جان سے اس کام میں شریک ہوگئے اور بہال تک کھودا کہ حضرت ابرا ہیم علیائل کی بنیادی نمودارہوگئیں۔
ایک قریش نے جب بنیاد ابرا ہیمی پر پھاوڑا چلایا تو دفعۃ تمام مکہ میں ایک سخت دھما کہ ظاہر ہوا جس کی وجہ سے آگے کھود نے سے رک گئے اور انہیں بنیادوں پر تعمیر شروع کر دی تقیم سابق کے مطابق ہر قبیلہ نے علیحہ ، علیحہ ، پھر جمع کر کے تعمیر شروع کی ۔ جب تعمیر مکمل ہوگئی اور تجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو سخت اختلاف شروع کی ۔ جب تعمیر مکمل ہوگئی اور تجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو سخت اختلاف شروع کی ۔ جب تعمیر مکمل ہوگئی اور تجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو سخت اختلاف ہوا۔ تلواری کھنے گئیں اور لوگ جنگ و جدال اور قمل وقال پر آماد ہ ہو گئے ۔

> هذا محمد الامين د ضيناهذا محمد الامين "يتومحدامين بين، هم ال كرحكم سنان پرداخي بين بيتومحد امين بين ي

آپ نے ایک چاد رمنگوائی اور جمرِ اسود کواس میں رکھ کریہ فرمایا کہ ہر قبیلہ کا سردار چادر کو تھام لے تاکہ اس شرف سے کوئی قبیلہ محروم ندر ہے۔ اس فیصلہ کو سب نے پند کیا اور سب نے مل کر چادراٹھائی۔ جب سب کے سب اس چادر کو اٹھائے اس جگہ جہال اس کو رکھنا تھا تو آپ بنس فیس آگے بڑھے اور ا۔ نا دست مبارک سے جہال اس کو رکھنا تھا تو آپ بنس فیس آگے بڑھے اور ا۔ نا دست مبارک سے

جحرِ امود کو اپنی جگه پررکھ دیا۔ (زرقانی شرح مواہب ج انص ۲۰۳ تا ۲۰۹ سیرة النبویہ ج اص جحرِ امود کو اپنی جگه پررکھ دیا۔ (زرقانی شرح مواہب ج انص ۲۰۳ تا ۲۰۳ سیرة النبی ج انص ۲۰۲ ابن مثام سیرة النبی ج انص ۲۰۱ سیلی روض الانف ج انص ۱۲۷ طبری تاریخ الامم و الملوک (۱/۱۳۹) ج۲:ص ۲۹۰)

چونی بارعبداللہ بن زبیر طالعہ نے اسپنے زمانہ خلافت میں بیت اللہ کوشہید کر کے ازسر نوتعمیر کرایا۔

پانچویں باراس حجاج بن یوسف نے بنایا کہ اولین اور آخرین میں جس کے جوروستم اور ظلم و تعدی کی نظیر نہیں۔

طافظ عراقی مضافظة الفيد الهير مين فرمات مين:

واذبنت قريش البيت اختلف ملاهم تنازعاً حتى وقف امرهم فيمن يكون يضع الحجر الاسود حيث يوضع اذ جاء قالوا كلهم رضينا لوضعه همدا الامينا فط في ثوب و قال يرفع كل قبيل طرفا فرفعوا كمة اودع الامين الحجرا مكانه و قد رضوا بما جرى مكانه و قد رضوا بما جرى

(عراقی الفیہ البیر) , ,

## كعبدتني بالتعمير كيا گيا:

حضرت علامه جلال الدین عمینیات تاریخ مکه میس تحریر فرمایا ہے که " فانه اللہ علیہ میں تحریر فرمایا ہے کہ " فانه کعبہ " دس مرتبہ تعمیر کیا گیا۔

- سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک" بیت العمور" کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا۔
  - پر حضرت آدم علیالنا اس کی تعمیر فرمانی ۔ پھر حضرت آدم علیالنا اس کی تعمیر فرمانی ۔
  - ال کے بعد حضرت آدم عَلاِلنَّالِ کے فرزندول نے اس عمارت کو بنایا۔
- اں کے بعد حضرت ابرا ہیم خلیل اللہ عَلیائِلاً اور ان کے فرزندار جمند حضرت اسلام مند حضرت اسلام علیائِلاً اور ان کے فرزندار جمند حضرت اسلام مندس گھرکونعمیر کیا جس کا تذکرہ قران مجید میں ہے۔ اسلام علیائِلاً سے اسلام مندس گھرکونعمیر کیا جس کا تذکرہ قران مجید میں ہے۔
  - 🕏 قوم عمائقہ کی عمارت ۔
  - اس کے بعد تبیلہ جرہم نے اس کی عمارت بنائی۔
  - علیٰ قصی بن کلاب کی تعمیر۔ علیٰ قصی بن کلاب کی تعمیر۔
  - ک قریش کی تعمیر جس میں خود حضور مین بھی شرکت فرمائی اور قریش کے ساتھ خود بھی شرکت فرمائی اور قریش کے ساتھ خود بھی اسپینے دوش مبارک پر پتھراٹھا اٹھا کرلاتے رہے۔
  - حضرت عبدالله بن زبیر برالنفز نے اپنے دورخلافت میں حضور منظ اللہ کے تجویز کردہ نقشہ کے مطابق تعمیر کیا یعنی حطیم کی زمین کو کعبہ میں داخل کر دیااور دروازہ مشرق کی جانب ادرایک دروازہ مشرق کی جانب ادرایک دروازہ مشرق کی جانب ادرایک دروازہ مغرب کی سمت بنادیا۔
  - عبدالملک بن مردان اموی کے ظالم کورز تجاج بن یوسف تفقی نے حضرت عبداللہ بن زبیر دان اموی کوشہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبہ کو دھا دیا

اور پھرز مانہ جاہلیت کے نقشہ کے مطابات کعبہ بنادیا جو آج تک موجود ہے۔ لیکن علامہ بی عظیمہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر جدید صرف تین ہی مرتبہ ہوئی۔

- مضرت ابراجيم عليل الله علياليًا كالعمير
- خرمانہ جاہلیت میں قریش کی عمارت اور ان دونوں تعمیروں میں دو ہزار سات ہیںتینیس (2735) برس کافاصلہ ہے۔
- حضرت عبداللہ بن زبیر طالعہ کی تعمیر جو قریش کی تعمیر کے تقریباً بیاس سال بعد ہوئی۔

حضرت ملائکہ اور حضرت آدم عَدالِتَا اور ان کے فرزندول کی تعمیرات کے بارے میں علامہ ملی سے فرمایا کہ یہ تیجے روایتوں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ باقی تعمیرول کے بارے میں انہول نے لکھا ہے کہ یہ عمارت میں معمولی ترمیم، یا ٹوٹ بھوٹ کو مرمت تھی تعمیر جدید نہیں تھی ۔ واللہ تعالی اعلم۔

( ماشیه بخاری ج ایس ۲۱۵ باب فضل مکه )

## مخضوص احباب:

اعلان نبوت سے قبل جولوگ حضور منظ ایک مخصوص احباب و رفقاء تھے۔ اُن میں سب سے زیادہ مقرب حضرت ابو بکر رفائن تھے۔ جو برسوں آپ منظ کے ساتھ وطن اور سفر میں رہے اور تجارت نیز دوسرے کارو باری معاملات میں ہمیشہ آپ منظ ایک کے شاکھیں کے شریک کاروراز داررہے۔

ای طرح حضرت خدیجہ ڈاٹھٹا کے چپازاد بھ<sup>ا ب</sup>ئی حضرت حکیم بن خرام رٹاٹھٹا جو قریش سے معزز رئیس تھے اور جن کا ایک خصوصی شرف یہ ہے کہ ان کی

ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی۔ یہ بھی حضور می<u>شے کی ت</u>ے محصوص احباب میں خصوص امتیازر کھتے تھے۔

حضرت ضماد بن ثعلبہ رٹائٹۂ جو زمانہ جاہلیت میں طبابت اور جرای کا پیشہ کرتے تھے۔ یہ بھی احباب خاص میں سے تھے۔

چنانچہ یہ حضور مشے کی پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد مشے کی ہیں طبیب ہول اور جنون کا علاج کرسکتا ہول ۔ یہ کن کرحضور اقدس مشے کی جمدو ثناء کے ہول اور جنون کا علاج کرسکتا ہول ۔ یہ کن کرحضور اقدس مشے کی جمدو ثناء کے بعد چند جملے ارثاد فر مائے ۔ جن کا حضرت ضماد بن ثعلبہ طالتی کے قلب پر اتنا گہراا ثر پڑا کہ وہ وہ اُن وہ مشرف بااسلام ہوگئے۔

(مشكوة باب علامات نبوة ص ٢٢٥، ومسلم ج ابس ٢٨٥ كتاب الجمعه)

حضرت قیس بن سائب فخرومی طالفی تجارت کے کاروبار میں آپ کے شریک کاررہا کرتے تھے کہ شریک کاررہا کرتے تھے کہ شریک کاررہا کرتے تھے اور آپ کے گہرے دوستوں میں سے تھے کہا کرتے تھے کہ حضور مطابع کا معاملہ اپنے تجارتی شرکاء کے ساتھ ہمیشہ نہایت ہی صاف سھرارہتا تھا اور بھی کوئی جھگڑا بیش نہیں آتا تھا۔ (استیعاب ج میں ۵۳۷)

موجدين عرب سي تعلقات:

عرب میں اگر چہ ہرطرف شرک پھیل گیا تھااور گھر میں بت پرستی کا پر جا

تھا۔ مگراس ماحول میں بھی کچھا ایسے لوگ تھے جو تو حید کے پرُ تاراور شرک و بت پرسی سے بیزار تھے۔ انہی خوش نصیبول میں زید بن عمر و بن نفیل ہیں۔ یہ علی الاعلان شرک و بت پرسی سے انکار اور جاہلیت کی مشر کانہ رسمول سے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر رہا تھا ہے چھا زاد بھائی ہیں۔ شرک و بت پرسی کے خلاف اعلان مذمت کی بنا پر ان کا چھا" خطاب بن فیل"ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ یہاں مکہ مذمت کی بنا پر ان کا چھا" خطاب بن فیل"ان کو مہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ یہاں مکہ کہ ان کو مکہ سے شہر بدر کر دیا تھا اور ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا۔ مگر یہ ہزارول ایداؤل کے باوجو دعقیدہ تو حید پر بہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ چنا نچپہ ترارول ایداؤل کے باوجو دعقیدہ تو حید پر بہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ چنا نچپہ آواز بلند تھے۔

اَدَبَّا وَّاحِدًا اَمُ اللهِ اَلْهُ اللهُ وَرَبِّ الْحُوْدُ الْحُودُ الْحُدِّى الْحُودُ اللهِ اللهُ وَالعُزِّى جَمِيْعًا لَوَّحُلُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

یہ مشرکین کے دین سے متنفر ہوکر دین برق کی تلاش میں شام چلے گئے تھے۔ وہال ایک یہودی عالم سے ملے۔ پھر ایک نصرانی پادری سے ملاقات کی اور جب آپ نے یہودی ونصرانی دین کو قبول کرلیا تو ان دونوں نے یہودی ونصرانی دین کو قبول کرلیا تو ان دونوں نے یہودی ونصرانی دین کو قبول کرلیا تو ان دونوں نے دین صنیف کی

طرف آپ کی رہنمائی کی جوحضرت ابرا ہیم خلیل الله عَلیائیں کادین تھااوران دونول نے یہ بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم عَداِئِلاً نہ یہو دی تھے، نہ نصرانی اورو وایک خدائے واحد کے سواکسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ*ن کر زید بن عمرو بن نفیل ملک شام سے* مکہ واپس آگئےاور ہاتھ اٹھااٹھا کرمکہ میں با آواز بلندیہ کہا کرتے تھےکہ اے لوگو! گواہ رہو کہ میں حضرت ابرا ہیم علیائیا کے دین پر ہول ۔ (سیرت ابن ہشام ج اس ۲۲۵)

اعلان نبوت سے پہلےحضور مشے ﷺ کے ساتھ زید بن عمرو بن قبل کابڑا خاص تعلق تھااور بھی بھی ملا قاتیں بھی ہوتی رتیں تھیں ۔ چنانچے حضرت عبداللہ بن عمر رہا تھے ہا راوی میں کہ ایک مرتبہ وی نازل ہونے سے پہلے حضور مشے پیائی مقام "بلدح" کی ترانی میں زید بن عمرو بن تفیل سے ملا قات ہوئی تو انہول نے حضور ﷺ کے مامنے دستر خوان پرکھانا پیش کیا۔

جب حضور ﷺ بنے کھانے سے انکار کر دیا تو زید بن عمرو بن نفیل کہنے لگے کہ میں بتوں کے نام پر ذبح کئے ہوئے جانوروں کا گؤشت نہیں کھا تا ییں صرف وہی ذبیحہ کھا تا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح سمیا گیا ہو۔ پھرقریش کے ذبیخوں کی برائی بیان کرنے لگے اور قریش کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ بکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اوراللہ تعالیٰ نے اس کے لئے آسمان سے یانی برسایااور زمین سے گھاس اُ گائی۔ پھر اے قریش!تم بکری کواللہ کے غیر (بتوں) کے نام پر ذبح کرتے ہو؟ حضرت اسماء بنت ابوبكر طليعينا كہتی ہیں كہ میں نے زید بن عمرو بن فیل كو دیکھا کہوہ فانہ کعبہ ہے ٹیک لگائے ہوئے کہتے تھے کہاہے جماعت قریش! خدا کی قتم! میرے سواتم میں سے کوئی بھی حضرت ابراہیم عَلیاسًا ہے۔ ( بخاری جلد ۱، باب مدیث زید بن عمرو بن فیل ص ۵۴۰)

## كاروبارى مشاغل:

حضورا قدس مضری کا اصل خاندانی بیشه تجارت تصااور چونکه آپ بیجین ہی میں ابوطالب کے ساتھ کئی تجارتی سفر فرما جکے تھے۔جس سے آپ کو تجارتی لین دین کا کافی تجربہ بھی حاصل ہو چکا تھا۔اس لئے ذریعہ معاش کے لئے آپ نے تجارت کا بیشه اختیار فرمایا اور تجارت کی غرض سے شام بصری اور یمن کا سفر فرمایا اور ایسی راستبازی اور مایا اور ایسی راستبازی اور مایا تو دیانت کے ساتھ آپ نے تجارتی کارو بار کیا کہ آپ کے شرکاء کار اور تمام اہل باز ارآپ کو "امین" کے لقب سے یکار نے لگے۔

ایک کامیاب تا جرکے لئے امانت، سپائی، وعدہ کی پابندی، خوش اخلاقی سخارت کی جان ہیں۔ ان کی خصوصیات میں مکہ کے تاجرا مین نے جو تاریخی شاہ کارپیش کیا ہے اس کی مثال تاریخ عالم میں نادرروز گارہے۔

حضرت عبداللہ بن الی الحمیاء صحافی رٹائٹنۂ کا بیان ہے کہ نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے میں نے آپ سے کچھ خرید وفروخت کا معاملہ کیا۔ کچھ رقم میں نے اداکی، کچھ باقی روگئی تھی۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی ابھی آ کر باقی رقم بھی ادا کروں گا۔ اتفاق سے تین دن تک مجھے اپناوعدہ یاد نہیں آیا۔

تیسرے دن جب میں اس جگہ پہنچا جہاں میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا۔ تو حضور مضائی آنے کا وعدہ کیا تھا۔ تو حضور مضائی آنے کو اسی جگہ منتظر پایا۔ مگر میری اس وعدہ خلافی سے حضور مضائی آنے کے ماتھے پر اک ذرہ بل نہیں آیا۔ بس صرف اتنا ہی فرمایا کہتم کہاں تھے؟ میں اس مقام پرتین دن سے تمہاراانتظار کرد ہا ہول۔ (سنن ابوداؤدج ۲س ۳۳۳ باب نی ابعدۃ بمجتبائی)

ای طرح ایک صحافی حضرت مائب طالفیهٔ جب مسلمان ہوکر بارگاہ رسالت میں ماضر ہوستے اور لوگوں سنے ان سے حضور مضابقیہ ہے " خلق عظیم" کا تذکرہ کرنا شروع کیا تو

انہوں نے فرمایا کہ میں حضور میں ہوئی کوتم لوگوں سے زیادہ جانتا ہو۔اعلان نبوت سے پہلے آپ میر سے شر میک تجارت تھے کیکن حضور میں ہوئی ہوئی ہے۔ پہلے آپ میر سے شر میک تجارت تھے کیکن حضور میں ہوئی ہوئی ہے۔ رکھا کہ بھی بھی کوئی تکراریا تو تو میں میں کی نوبت نہیں آئی۔

(منن ابوداؤ دج ۲ جس ۱۳۱۷ باب کرابیته المرادمجتبانی)

### غیر معمولی کر دار:

حضورا قدس منظ مَنْ مَان طفولیت ختم ہوا اور جوانی کا زمانہ آیا تو بیجین کی طرح آپ منظ کی جوانی کا زمانہ آیا تو بیجین کی طرح آپ منظ کی جوانی بھی عام لوگول سے زالی تھی ۔ آپ منظ کی تیا کا شاب مجسم حیاءاور چال عصمت و و قار کا کامل نمونہ تھا۔

اعلان نبوت سے قبل حضور ﷺ کی تمام زندگی بہترین اخلاق و عادات کا خزانہ تھی ۔ سچائی، دیانتداری، و فاداری، عہد کی پابندی، بزرگول کی عظمت، چھوٹول پر شفقت، رشتہ دارول سے مجمدردی، مضاوت، قوم کی خدمت، دوستول سے ہمدردی، عزیزول کی غرمت، درستول ہے ہمدردی، عزیزول کی غرمت، درستول ہے ہمدردی، غربزول کی خبرگیری، شمنول کے ساتھ نیک برتاؤ مخلوق خدائی خیرخواہی ۔

عزض تمام نیک خصلتوں اور اچھی اچھی ہاتوں میں آپ مشے ہو آتنی بلندمنزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسانوں کیلئے وہاں تک رسائی تو کیا؟ اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔

کم بولنا،فضول با توں سے نفرت کرنا،خندہ پینٹانی اورخوش روئی کے ساتھ دوستوں اور دشمنوں سے ملنا۔ ہر معاملہ میں سادگی اور صفائی کے ساتھ بات کرنا۔حضور مضائقیۃ کا خاص شیوہ تھا۔

حرص، طمع، د غا، فریب، حجوث، شراب خوری، بدکاری، ناج گانا، لوث مار،

چوری بخش گونی ، عثق بازی ، به تمام برٔ ی عاد تیس اور مذموم صلتیں جو زمانه جاہلیت میں كويا ہر بيے كے تمير ميں ہوتى تھيں حضور مضيّعَ يَكُن ذات كرامى ان تمام عيوب ونقائص سے یا ک صاف رہی۔

آپ مضایقهٔ کی راست بازی اور امانت و دیانت کا پورے عرب میں شہرہ تھا اورمکہ کے ہرچھوٹے بڑے کے دلول میں آپ کے برگزیدہ اخلاق کااعتبار اورسب فى نظرول مين آپ كاايك خاص وقارتھا۔

بجین سے تقریباً چالیس برس کی عمر شریف ہوگئی کیکن زمانہ جاہلیت کے ماحول میں رہنے کے باوجودتمام شرکاندر سومات اور جابلانداطوار سے ہمیشہ آپ مضاعظیم کادامن عصمت پاک ہی رہا۔مکہ شرک وبت پرستی کاسب سے بڑا مرکزتھا۔

خود خانه کعبہ میں تین موسائھ بتول کی پوجا ہوتی تھی۔ آپ مضاعظیم کے خاندان والے بی کعبہ کے متولی اور سجادہ مین تھے لیکن اس کے باوجود آپ مضایقیا نے جھی بھی بتول کے آکے سرجمی جھکایا۔

عرض نزول وی اور اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ مشاعیاتی کی مقدس زندگی اخلاص حسنه اورمحاسنه افعال كالمجتممه اورتمام عيوب ونقائص سے پاک وصاف رہی۔ چنانچہ اعلان نبوت کے بعد آپ مضاعیا کے دشمنوں نے انتہائی کو ششش کی کہوئی ادنی ساعیب یا ذرای خلاف تهذیب کوئی بات آپ مضایقیا کی زندگی میس کسی دور میس بھی مل جائے تواس کو اچھال کر آپ کے وقار پر تملہ کر کے لوگوں کی نگا ہوں میں آپ مضاعیم كوذليل وخواركردين مكرتاريخ كواه بےكه ہزارول وسمن موجعة تھك كئے كيك كوئى ایک واقعہ بھی ایما ہیں مل ملاجس سے وہ آپ مضافی انگشت نمائی کرسکیں۔ لہذا ہرانان اس حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہے کہ بلاشہ حضور مضاعظیما کا

https://ataunnabi.blogspot.com/
خاندان رسول ﷺ

کردارانسانیت کا ایک ایما محیرالعقول اورغیرمعمولی کردار ہے۔ جو بنی کے سواکسی
دوسرے کے لئے ممکن ہی ہمیں ہے۔ ہبی و جہ ہے کہ اعلان ہوت کے بعد سعید روحیں
آپ سے بی آپ کا کلمہ پڑھ کرتن من دھن کے ساتھ اس طرح آپ ہے بی آپر بان ہونے لگیں
کہ ان کی جان نثار یوں کو دیکھ کرشمع کے پروانوں نے جال نثاری کا مبت سکھا اور
حقیقت شاس لوگ فرط عقیدت سے آپ ہے بی آپر کے من صداقت پر اپنی عقلوں کو قربان
کر کے آپ سے بی آپر کے بتائے ہوئے اسلامی داست پر عاشقانہ اداؤں کے ساتھ زبان
مال سے یہ کہتے ہوئے جل پڑے کے
عول وادی عثق میں پا برہنہ!

پو وادی عثق میں کانا نہیں ہے
یہ جنگل وہ ہے جس میں کانا نہیں ہے

-نبوت کاطلوع شمس:

غارِحرا:

میدنانبی رحمت منطیکیّنم" غارجرا" میں، جسے آج کل" جبل نور" کہا جاتا ہے میں خلوت نثین تھےکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت سے مشرف فرمایا۔

جبل نور ميس سيدنا جبرائيل عَديدِيتَه كن آمد:

ا رمضان کو سیدنا رمول رخمت منطقیقی اکتالیس سال کا واقعہ ہے۔ (مطابق ۲- اگست ۱۲ء) جو حالت بیداری اور شعور کی حالت میں پیش آیا کہ سیدنا 117\_\_

خاندان رسول فيُؤمّ

طبيب كبريا مضي يحتا من مندنا جبرائل عليلاً الشريف لائے۔

(نبی رحمت مِشِيَّةُ ازمولانا ابوالحن ندوی عِنْهِ بِيرت طلبيه جلد دوم)

ميدتاجراتيل عَدائِلًا تحاورانبول نعاباً

"ا \_ محد ( مضايقة)! آپ كوخش خبرى بور مين جبرائيل بول اور

آب مضافی آمت کے بی یں۔

اس کے بعد میدنا جرائیل عَداِئِلَ نے ایک رقمال نکالا، جس پر جواہرات میکے ہوئے کے ایک رقمال نکالا، جس پر جواہرات میکے ہوئے تھے۔انہوں نے اس رومال کو میدنا نبی رحمت میں ہوئے ہاتھ پر رکھ کرکھا۔

مرصن!"

ميدنا خاتم البيين مضيّعيّن نے فرمايا:

" خدا کی قسم میں تو پڑھا ہوا ہمیں ہول اور نداس تحریر کو جانتا ہول ۔

ال کے بعد میدنا جبرائیل علیاتیا نے مجھے اسپنے سیے لگا کراتنے زور

سے جمینتیا کہ مجھے مخت محکن ہوگئ سیدنا جبرائیل علیائیں نے تین مرتبدایما ہی کیا۔

اور ہرمرتبہ مجھے پڑھنے کافرماتے تھے۔

عن اس كے بعد ميد ناجرائيل عَدائيل سنے كہا:

اِقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ

عَلَقٍ ۞ اِقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرُمُ ۞ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۞

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ يَعُلَمُ (الرَّالَّانَ: الآمِهُ)

ترجمه:"آپ (مضيّعَة) اسب بدوردگار کے نام کی مدد سے

یر هنے جو خالق ہے تمام کائنات کا خصوصاً انسان کا جس کوخون کے

لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ بڑھئے کہ آپ کارب بہت ہی کریم ہے۔جس نے قلم سے علم کھلا یااور انسان کو وہ چیزیں بتلا ئیں جن کو وہ نہیں جانتا ''

(سیرت صلبیه جلد دوم بسیرت المصطفیٰ میشانی آز حضرت ادریس کاندهلوی میشدیه)

### سیدہ خدیجہ طالعینا کے پاس:

مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی عمیلیته اینی کتاب " نبی رحمت مفیریت مولانا سید ابوالحن علی ندوی عمیلیته اینی کتاب " نبی رحمت مفیریته میلیت میلیت میلیت میرد کرتے میں :

شدت خوف سے آپ مضافیۃ کے شانہ مبارک پر کیکی طاری تھی۔ آپ مضافیۃ کے شانہ مبارک پر کیکی طاری تھی۔ آپ میضافیۃ کے شانہ مبارک پر کیکئی طاری تھی۔ آپ میضافیۃ کے خطرہ محمول ہوں ہاہے۔ (مراد جاددے)، مجھے کچھ خطرہ محمول ہورہاہے۔

حضرت فدیجہ رہائی نے آپ سے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے سارا ماجرا بیان کیا۔ وہ ایک عقل مند اور ذی شعور فا تون تحیس۔ نبوت، انبیاء اور فرشتوں کے بارے میں انہوں نے بہت کچھین رکھا تھا۔ وہ اسپینے چپازاد بھائی وَرقہ بن نوفل کے بارے میں انہوں نے بہت تجھین رکھا تھا۔ وہ اسپینے چپازاد بھائی وَرقہ بن نوفل کے پاس (جنہوں نے عیمائیت قبول کر لی تھی محصن سماویہ کا مطالعہ کیا تھا اور اہل توریت اور اہل انجیل سے ان کی نشت و بر فاست تھی) بھی بھی جایا کرتی تھیں اور اہل مکہ کی

خاندان رسول المالية

نامناسب باتوں اور عادتوں کو پبند نہ کرتی تھیں۔جن کو فطرت سلیم اور ذہن منتقیم رکھنے والا کوئی شخص طبعاً ببند نہ کر ہے گا۔

وه آپ مین آب کے رشتہ زوجیت، شب وروز کی رفاقت اور آپ مین آب کی ہر ظاہر و پوشیرہ چیز سے واقفیت نیز اس خصوص اعتما دفعلق کی وجہ سے جوان کو عاصل تھا، رسول الله مضاعی آب میں اللہ سے اللہ میں آب می

آپ ہے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے منتخب و مقبول بندے ہیں اور آپ ہے۔ کی سیرت ہیں گور ایسی سیرت اور الیے اعلیٰ و بھی مجبوب و ببندیدہ سیرت ہے، اور جو شخص الیے اخلاق اور الیہی سیرت اور الیے اعلیٰ و پاکیزہ خصائل کا حامل ہوگا، اس پر کسی شیطان یا جن اور آسیب کا اثر ہر گرنہیں ہوسکا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت و شفقت سے بعید اور اس کی سنت جاریہ کے منافی ہے۔ انہوں نے بڑے لیقین واعتماد کے لہجہ میں اور پوری قوت کے ساتھ کہا:

میر گرنہیں نے مذائی قسم! اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ذلیل ور موانہ کرے گا، آپ صلہ رحمی اور میں ، محتاجوں کے کام آتے ہیں، دوسروں کا بوجھ بلکا کرتے ہیں، محتاجوں کے کام آتے ہیں، مہمان کی ضیافت و خاطر مدارات کرتے ہیں، راوح تی کی تکلیفوں اور مصیبتوں میں مدرکرتے ہیں۔ "(نی رحمت ہے۔ ہیں از اور اگرنی نی دوی

## ورقه بن نوفل سے ملاقات:

ام المونین حضرت سیده خدیجه والنجها حضور نبی کریم مضایقها کو لے کرا ہینے چیازاد بھائی ورقہ بن نوفل تورات اور الجیل کا عالم تھا۔

ورقه بن نوفل نے جب آپ مشر کی باتیں میں تو کہا۔

" يہ تو و ہى فرشة ہے جو حضرت موئى عَدِلِنَهِ کے پاس بھى آيا تھا۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ مِشْنَا بِی قُوم آپ مِشْنَا اِللّٰ مِی اللّٰ مِیْنَا اِللّٰ مِیْنَا اِلْمُا مُیْنَا اِللّٰ مِیْنَا اللّٰ اللّٰ مِیْنَا اللّٰ مِیْنَا اللّٰ مِیْنَا اللّٰ اللّٰ مِیْنَا اللّٰ اللّٰ مِیْنَا اللّٰ مِیْنَا اللّٰ اللّٰ مِیْنَا اللّٰ مِیْنَا اللّٰ اللّٰ مِیْنَا اللّٰ اللّٰ مِیْنَا اللّٰ اللّٰ مِیْنَا اللّٰ مُنْنَا اللّٰ اللّٰ

حضور مضائی آب نے جب ورقہ بن نوفل کی باتیں نیں تو آپ مضائی آب کو یقین ہوگیا مجھے جس منصب پر فائز کیا گیا ہے اس کی ذمہ داریال مخت میں اور یہ راستہ کھن ہے۔ اب میر سے اپنے میر سے مخالف ہو جائیں گے اور میری تکذیب کریں گے۔ اب میر سے اپنے میر سے مخالف ہو جائیں گے اور میری تکذیب کریں گے۔ ابومیسرہ راہ گئی ہے مروی ہے فرماتے میں کہ ورقہ بن نوفل نے حضور نبی کریم مضائی ہے تھے مروی ہے فرماتے میں کہ ورقہ بن نوفل نے حضور نبی کریم مضائی ہے تھے مروی ہے فرماتے میں کہ ورقہ بن نوفل نے حضور نبی کریم مضائی ہے تھے ا

" میں آپ مضابی ہے کو بشارت دیتا ہوں اورگوائی دیتا ہوں کہ آپ سے بیٹا ہوں کہ آپ سے بیٹا ہوں کہ آپ سے بیٹا ہے ہے ہارت دی ہے عدالیا ہا میں مریم میٹا ہے ہے بشارت دی ہے اور آپ سے بیٹا ہی موسی عدالیا ہا کی مانند بنی ہیں اور اللہ عروبی عدالیا ہا کی مانند بنی ہیں اور اللہ عروبی عندالیا ہو کہاد کا حکم دے گا۔"

( محیح بخاری جلدا فرل کتاب الوحی مدیث ۳ )

اس کے بعد کچھ مدت تک وی بندر ہی تا کہ آپ ﷺ کا شوق وانتظار زیاد ہ ہوجائے ۔ پھریہ آیتیں نازل ہوئیں:

> يَانَيُهَا الْمُنَّ يُرُنَّ قُمُ فَانْنِدُنَ وَرَبَّكَ فَكَيِرُنَ وَثِيَابَكَ فَطَهِرُ فَوَالرُّجُزَ فَاهْجُرُفَ (مرثناتاه) "السالحاف میں لیٹے اٹھ کھڑا ہو۔ پس ڈر سنا اور اپنے رب کی بڑائی کراورا پنے کپڑے یا کسرکھ ۔ اور بلیدی کو چھوڑ دے۔"

### آغاز دعوت:

اس دعوت پرکئی مردوزن ایمان لائے۔ چنانجیمردوں میں سب سے پہلے جوآب مضاعیت پرایمان لائے وہ حضرت ابو بحرصد کی طالتین میں۔

لڑکول میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی المرضیٰ طلعنیٰ ہیں اور عورتوں میں حضرت زید بن عورتوں میں حضرت زید بن حارثہ طالعیٰ اور علاموں میں حضرت زید بن حارثہ طالعیٰ اورغلاموں میں حضرت بلال طالعیٰ ہیں۔

ان کے بعد حضرت سعید بن زید رظائفیڈ ، ابو ذرغفاری ارقم بن ابی ارقم رظائفیڈ ، عبداللہ بن مسعود رظائفیڈ ، عثمان بن مظعون رظائفیڈ ، ابو عبیدہ بن الجراح رظائفیڈ ، عبیدہ بن الحراح رظائفیڈ ، عبیدہ بن الحراث حصین رظائفیڈ والدعمران بن حصین ، عمار بن یاسر رظائفیڈ ، خباب بن الارت رظائفیڈ ، خالد بن سعید بن العاص رظائفیڈ اور صہیب رومی رظائفیڈ وغیرہ ہم سابقین اولین کے زمرہ میں شامل ہوئے۔

اورعورتول میں فاطمه و النفرین بنت خطاب جمشیره عمر فاروق و النفیز ، اسماء بنت الی بکر والنفیز ، اسماء بنت الی بکر والنفیز ، اسماء بنت سلامه و النفیز ، تمیمیه و النفیز ، اسماء بنت میس شعمیه و النفیز ، فاطمه

خاندان رسول المنظمة المسلمان ا

بنت المجلل قرشیه عامریه طالعین الکیبه بنت بیار طالعین ارمله بنت الی عوف طالعین اورامینه بنت خلف خزاعیه طالعینی ما بقات الی الاسلام میس سے میں ۔

لیکن یہ سب کچھ جو ہوا پوشدہ طور پر ہوا۔ نماز بھی شعاب مکہ میں چھپ کر پڑھا
کرتے تھے۔ ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاص بڑائیڈ اور کچھ اصحاب مکہ کے کئی
شعب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین نے دیکھ کراس فعل کو برا کہا۔ پس باہم لڑائی
ہوگئی۔ حضرت سعد بڑائیڈ نے اونٹ کے تالو کی بڑی ان نابکاروں میں سے ایک پر
ماری اور سرتوڑ ڈالا۔ اس کے بعد آنحضرت مشرکی اور آپ مشرکی اصحاب دارار قم
میں جو کو ، صفا کے نشیب میں تھارہتے اور و بی نماز پڑھتے۔

تبليغي على الاعلان:

خفیہ دعوت کو جب تین سال ہو جکے تو اعلان کا حکم اس طرح آیا: فَاصُدَ عُ بِمَا تُؤُمَّرُ وَآغِرِ ضُ عَنِ الْمُشْیرِ کِیْنَ ﴿ رمورةَ جَمْ ( "پس تو کھول کر بیان کر دے جو تجھے حکم دیا جا تا ہے اور مشرکول سے کنارہ کر۔"

نيز حكم آيا:

وَ ٱنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ﴿ (الشعراء: ٢١٣) "اوردُرااسين نزد يك كناطے والول كو."

اس پر آنحضرت مضر ہے کوہ صفا پر چردھ کر قبیلہ قریش کے بطون کو یول پکارا۔ یا بنی فہر یا بنی عدی یہاں تک کہ وہ جمع ہو گئے۔جوخو دنہ آسکتا تھا۔وہ اپنی طرف سے کسی اورکو بھیجتا تا کہ دیکھے کہ یہ پکاریسی ہے۔ پس ابولہب اور قریش آگئے۔ آپ مطرف نے فرمایا:

"بتاؤا گرمیںتم سے یہ کہول کہ وادی مکہ سے ایک سواروں کالشکرتم پر تاخت و تاراح کرنا جا ہتا ہے ۔ تو کیاتمہیں یقین آجائے گا؟" وہ پولے:

> "بال يكول كه بم نيم كوسي بى بولنة ديكها هـ " آب منظ يَوَ الله مايا:

"تو میں تم سے کہتا ہول کہ اگرتم مجھ پر ایمان بدلاؤ کے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔"

ال برابولهب بولا:

"تجھ پرآئندہ ہمیشہ بلاک وزیان ہو۔ کیااس کے لیے تو نے ہم کو جمع کیاہے؟"

تب يه آيتي نازل ہوئيں:

تَبَّتُ يَكَآ آئِ لَهَبٍ وَّتَبَّنُ مَا اَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسُبُنُ (لَهِبِ ٢،١٠)

"بلاک ہول دونوں ہاتھ ابولہب کے اور بلاک ہووہ۔کام نہ آیا اس کو مال اس کااور نہ جو کچھ کمایا۔"

جب آنحضرت منظیمی اور اعلان دعوت کیا اور بت پرتی کی اعلانیه مذمت شروع کی تو سرداران قریش عتبه و شیبه پسران ربیعه بن عبدشمس، ابوسفیان، ابوجهل ولید بن مغیره، عاص بن وائل مهمی اور اسود بن مطلب وغیره ابوطالب کے پاس آئے اور کہنے گے کہ تیرا مجتبی ہمارے معبودوں کو برا کہنا ہے اور ہمارے آباؤ اجداد کو گمراه بتا تا ہے اور ہمیں احمق محمودوں کو برا کہنا ہے اور ہمارے آباؤ اجداد کو گمراه بتا تا ہے اور ہمیں احمق محمودوں کو برا کہنا ہے اور ہمارے آباؤ اجداد کو گمراه بتا تا ہے اور ہمیں احمق محمودوں کو برا کہنا ہے اور ہمارے آباؤ اجداد کو گمراه بتا تا ہے اور ہمیں احمق محمود وال کو برا کہنا ہے اور ہمارے اور ہمارے بات ہمارے معبود وال کو برا کہنا ہے اور ہمارے آباؤ اجداد کو گمراه بتا تا ہے اور ہمیں احمق محمود وال کو برا کہنا ہے اور ہمارے باتھ باؤ ۔ ہم اس

سے مجھ لیں گے۔ ابوطالب نے انہیں زمی سے مجھا کر خصت کردیا۔

آب مضاعی منابع کو جاری رکھا مگر قریش بجائے رو براہ ہونے کے آپ مضاعی منابع کو جاری رکھا مگر قریش بجائے رو براہ ہونے کے آپ مضاعی منابع اور نے لگے۔اورایک دوسرے کو آپ مضاعی منابع اور نے لگے۔اورایک دوسرے کو آپ مضاعی منابع الم نے باس آئے اور کہنے لگے: پرا بھارنے لگے۔وہ دوبارہ ابوطالب کے باس آئے اور کہنے لگے:

"ابوطالب! بے شک ہم میں تیری قدر ومنزلت ہے ہم نے تم اسے کہا تھا کہ اپنے بھتے کومنع کر دو مگرتم نے ایما نہیں کیا۔ خدا کی قدم! ہم اپنے معبودوں اور آباؤ اجداد کی تو بین گوارا نہیں کر سکتے ہم اس کوروک دوور مندو واور تم میدان میں آباؤ کہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ و جائے ۔"

وه په کېمه کر چلے گئے۔

الوطالب في حضور مضيَّ يَيِّمْ كوبلا كركها:

"اے میرے جھتیج! تیری قوم نے میرے پاس آکرایماایماکہا ہے۔ ہے تیری قوم نے میرے پاس آکرایماایماکہا ہے۔ ہے تواب پراور جھ پررخم کر۔اور جھامر مالایطاق کی تکلیف مدے۔ "

یہن کرحضور نے بدیں خیال کہ اب میرے چپانے مجھے چھوڑ دیا ہے اور میری مدد سے عاجز آگیا ہے یوں فرمایا:

"اے میرے چیا! اللہ کی قسم اگر وہ مورج کو میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند کو میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں تاکہ بیس اس کام کو چھوڑ دول ۔ تب بھی بیس اس کو نہ چھوڑ ول گا۔ یہال تک کہ اللہ اسے غالب کر دے یا بیس خود اس میں ہلاک ہوجاؤل۔"

(سیرت این مثام)

دست از طلب ندارم تا کام من بر آید یاتن رسد بجانال یا جال زنن بر آید

پھر آپ مضائی آبدیدہ ہوئے اور رو پڑے آپ مضائی آب مضائی آب مضائی آبدیدہ ہوئے تو ابوطالب نے کہا:

> "اے میرے بیتے! جو کچھ آپ جاہیں ہیں بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔"

جب قریش نے دیکھا کہ ابوطالب اس طرح نہیں مانتا توعمارہ بن ولید بن مغیرہ کو ساتھ لے کراس کے پاس آئے، کہنے لگے: اے ابوطالب! یہ عمارہ قریش میں نہایت قوی اور خوبصورت نوجوان ہے۔ ہم یہ تجھے دیتے ہیں ۔ تواس کو اپنا بیٹا بنا لے۔ اور اس کے عوض میں ایسے بھتیج کو ہمارے حوالے کر دے ۔

ابوطالب نے کہا:

"الله كى تسم! تم مجھے بڑى تكليف ديسة ہو \_ كياتم مجھے اپنابيادية ہوكہ ميں اسے تمہارے واسطے پالوں اور اپنا بيٹاتمہيں دول كه اسے تل كر دُ الو! الله كى قسم ايسا ہر گزينہ وگا۔"

یاں کر قریش اور بھی برافر دختہ ہو گئے وہ ایک روز ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے۔ ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے۔ ولید مذکور فصاحت و بلاغت میں ان کاسر دارتھا۔ ایام جج قریب تھے ولید و قریش میں یول گفتگو ہوئی:

ولید: اے گروہ قریش! جے کاموسم آگیا ہے۔ عرب کے قبائل تمہارے پاس آئیں کے جنہول نے تہارے یاس آئیں کے جنہول نے تمہارے ماحب کا حال کن لیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک رائے پرا تفاق کرلو۔ ایسانہ وکہتم ایک دوسرے کی تکذیب کرو۔

قسرین: آپ بی ایک رائے قائم کردیں ۔ہم اسے کیم کرلیں گے۔

ولسيد: نبيل بتم كهو ميس سنتا بول \_

قسیریش: ہم ہیں کے کہ وہ کا ہن ہے۔

ولسید: الله کی قسم وه کا بهن نهیس بهم نے کا بهن دیکھے ہوئے ہیں۔اس کا کلام نہ کا بهن کا زمزمہ ہے نہجے۔

قسىرىش: ہم ہیں گے كەدە دېوانە ہے ـ

ولسید: وه دیوانهٔ بیل بهم نے دیوانگی دیکھی ہوئی ہے ۔وه دیوانه کاغیظ وغضب نہیں بندیوانه کاخلجان دوسوسہ ہے ۔

قسیریش:ہم ہیں کے کہ وہ ثاعرہے۔

دلسید: وه ثاعرنهیں جمیں تمام اقسام شعر رجز ، ہزج ، قریض ، مقبوض اور مبسوط معلوم بیں ۔اس کا کلام شعرنہیں ۔

قسریش: ہم ہیں کے کہوہ جادو گرہے۔

ولسید: وه جاد و گرنهیں بیم نے جاد و گراوران کے جاد و دیکھے ہوئے ہیں۔ یہ جاد و گرول کا بھونک مارنا نہیں ۔اورندان کاربیوں یابالول کو گرہ دیناہے۔

قسسريش: ابوعبد مس! پھرتم بتاؤ ہم کیا کہیں؟

ولسید: الله کی قسم، اس کے کلام میں بڑی طاوت ہے۔ اس کلام کی اصل مضبوط جود والادرخت خرماہے اور اس کی فرع بھل ہے۔ ان باتوں میں سے جو بات تم کھوں گے۔ وہ ضرور بھیان کی جائے گی کہ جھوٹ ہے۔ اس کے بارے میں صحت سے قریب تریہ قول ہے کہ تم کھو۔ وہ جادو گرہے۔ اور ایسا کلام لایا ہے جو جادو ہے۔ اس کلام میں وہ باپ پیٹے میں، بھائی بھائی میں میاں یوی میں اور خویش وا قارب میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ ولید کا کلام من کروہ جلس سے چلے گئے۔جب موسم جج میں لوگ آنے لگے تو وہ ان کے راستوں میں بیٹھتے۔جوکوئی ان کے پاس سے گزرتاوہ اس کو آنح نمرت مشاہدی ہے۔ سے ڈراد سے اور آپ کاحل بیان کرد سے ۔اللہ تعالیٰ نے ولید کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی:

ذَرِنِيْ وَمَنْ خَلَقُتُ وَحِيْدًا أَنْ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا أَنْ وَمَنْ خَلَقُتُ وَحِيْدًا أَنْ وَجَعَلْتُ لَهُ مَنْ فِيدًا أَنْ ثُمَّ يَطْبَعُ أَنْ وَبَيْنَ شُهُودًا أَنْ وَمَهَّدُتُ لَهُ مَنْ فِيدًا أَنْ الله مَنْ الله

(سیرت این ہشام)

ای طرح ایک دن جب که آنخسرت مطابقید مسجد میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے سردارقوم عتبہ بن ربیعہ بن عبدشمس اور قریش میں یوں گفتگو ہوئی:
عتب نا اے گروہ قریش! کیا میں محمد (مطابقید) کے پاس جاؤں تا کہ اس سے کلام کروں اور چند باتیں اس کے آگے پیش کروں ۔ ثایدوہ ان میں سے ایک بات کو پیند کرے ۔ پس ہم وہ کردیں اور وہ ہم سے بازر ہے۔ بات کو پیند کرے ۔ پس ہم وہ کردیں اور وہ ہم سے بازر ہے۔ قسریش: ہاں اے ابوالولید ۔ آپ جائے اور اس سے گفتگو کیجئے ۔

عتب: (حضرت سے مخاطب ہو کر) بھائی کے بیٹے! آپ کومعلوم ہے کہ خویش و ا قارب میں آپ بزرگ و برگزیده اورنسب میں عالی رتبہ ہیں ۔آپ اپنی قوم میں ایک نیامذہب لائے میں جس سے آپ نے ان کی جماعت کو پراگندہ کر دیا ہے۔آپ نے ان کے داناؤل کو نادان بتایا۔ان کے معبو دول اور ان کے دین کو برا کہا۔اوران کے گزشۃ آباؤ اجداد کو کافر بتایا۔ سنیئے میں چند باتیں پیش کرتا ہوں ۔ شاید آپ ان میں سے ایک بات بیند فرمائیں۔ آنحضرت ﷺ: ابوالوليد! بيان كرميس منتا ہول \_

عتب: بھائی کے بیٹے!اس نئے مذہب سے آپ کامقصود اگر مال ہے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ آپ ہم سب سے زیادہ مالدار بن جائیں۔اگراس سے ہم پرشر ف مقصود ہے تو آپ کو اپناسر دار بنالیتے ہیں۔ آپ کے بغیر کوئی کام نہ کیا کریں گے۔اگرآپ کو ملک مطلوب ہے توہم آپ کوا پناباد شاہلیم کر لیتے ہیں ۔اگرہم آپ سے اس جن کو ندروک سکیں جو آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کاعلاج کرائیں گے اور علاج میں اپنا خرچ کریں گے۔ بہال تک کہوہ جن بھا گ مائے۔

آنحضرت ينفينين ابوالوليديما توكهه جيكا جوكهنا تها؟

عتب، ہال ۔

آنحضرت م<u>نشر</u>قية: مجھے سے ك \_

عتب، سابيع،

( آنحضرت مِنْ الله الله المحروم السجده في آيات تا آيه سجده تلاوت فرما كرسجده کیااورعتبه کھڑا سنتاریا)۔

آنحضرت ينظين الوالوليد! تونيا؟

عتب على نے ن اليا آپ جانيں اور آپ كا كام ـ

قسریش: (عتبہ کو آتادیکھ کرایک دوسرے سے )اللہ کی قسم ابوالولیدوہ چہرہ لے کرنہیں آیا جو لے کرگیا تھا۔ (عتبہ کو پاس بیٹھا دیکھ کر) ابو الولید! وہاں کا حال سناہئے۔

عتب: الله کی قسم میں نے ایسا کلام سنا کہ اس کی مثل بھی نہیں سنا۔ الله کی قسم وہ شعر نہیں ۔ منہ جادو ہے ۔ مذکبانت ۔ اے گروہ قریش! میرا کہا مانو۔ اس شخص کو کرنے دو جو کرتا ہے اور اس سے الگ ہو جاؤ ۔ اللہ کی قسم میں نے جو کلام اس سے سنا ہے اس کی بڑی عظمت و شان ہوگی ۔ اگر عرب اس کو مغلوب کر لیس تو تم غیر کے ذریعے اس سے بچ گئے ۔ اگروہ عرب پرغالب آگیا تو اس کا لیس تو تم غیر کے ذریعے اس سے بچ گئے ۔ اگروہ عرب پرغالب آگیا تو اس کا میب ملک تمہارا ملک ہے ۔ اور اس کی عرب تمہاری عرب ہے اس کے سبب میں خوش نصیب ہو جاؤ گے ۔

قسریش: ابوالولید! الله کی قسم اس نے اپنی زبان سے بچھے بھی جادو کر دیا۔ عتب، اس کی نبیت میری بھی رائے ہے۔ تم جو جا ہو کرو۔

اب رسول الله مطابق کا کر بلادعرب میں دور دور بہنجے چکاتھا قریش روز بروز تشدد میں زیادتی کرتے جاتے تھے۔ انہوں نے آپ مطابق کو طرح کی اذبین دیں۔ دیں۔ کینے لوگوں کو آپ بر برانگی ختہ کیا۔ آپ مطابق کی کندیب کی۔ آپ مطابق پر استہزاء کیا۔ آپ مطابق کو شاعر کہا۔ جادو گر بتایا۔ کا بن کہا۔ سرسی اور پاگل بتایا مگر آپ مطابق کیا۔ آپ مطابق فر ماتے رہے۔

ایک روز آپ مشایقهٔ خانه کعبه کے نز دیک نماز پڑھ رہے تھے۔ حرم شریف

میں اس وقت قریش کی ایک جماعت موجو دتھی۔عقبہ بن ابی معیط نے ابوجہل کی ترغیب سے ذکح کیے ہوئے اونٹول کی او جھ سجدے کی حالت میں آپ مین آپ مین آپ میں آپ میں آپ میں آپ میں آپ میں آپ میں د ونول ثانوں کے درمیان رکھ دی بید میکھ کرو ہ سب نابکار قبقہہ مار کر منسے۔

کسی نے آپ میں ہے۔ وہ فرراً دور کی بی فاطمہ طبیعی کو خبر کردی۔ وہ فرراً دوڑی آئیں اور آپ میں ہے۔ کہ بینی کو خبر کردی اور ان کو برا مجلا دوڑی آئیں اور آپ میں ہے۔ کی بشت مبارک سے وہ بلیدی دور کردی اور ان کو برا مجلا کہا۔ یہ نابکار حرمات اللہ کی بے حرمتی بھی کیا کرتے تھے۔ اس لیے جب آپ میں ہے۔ آپ میں کیا کہ سے میں ان میں میں کہا۔ یہ نادغ ہوئے تو یوں بدد عافر مائی۔

" یاالله! تو گروه قریش کو پکڑی یاالله! توابوجهل بن ہشام ،عتبه بن ربیعه شیبه بن ربیعه ،عقبه بن الی معیط اور امیه بن خلف کو پکڑی"

(صحیح بخاری کتاب الجہاد . باب طرح جیف المشرکین فی البشر )

اس مدیث کے راوی حضرت عبداللّٰہ بن مسعود طلاقۂ فرماہتے ہیں کہ میں نے ان سب کو بدر کے دن مقتول دیکھااو رامیہ کے سواسب چاہ بدر میں بھینک دیسے گئے۔امیہ موٹا تھا۔ جب اسے کھینچنے لگے تو چاہ میں ڈالنے سے پہلے ہی اس کے اعضاء منکورے ہوگئے۔

ای طرح شاطین قریش ایک دن خاند کعبد میں جمع تھے۔ ابوجہل ایک بھاری پھراٹھا کرسجدے کی حالت میں آنحضرت میں پھر میارک کو کچلنے کے لیے آگے بڑھا۔ جب و ہزد یک پہنچا تو و ہخو ف زدہ اور رنگ بدلا ہوا پیچھے بھا گا۔اور پھر ہاتھ سے بند پھینک سکا۔

قریش نے پوچھا: ابوالحکم! تجھے کیا ہوا؟ بولا جب میں نز دیک گیا تو میں نے اس کے پیچھے ایک اونٹ دیکھا۔اللہ کی قسم میں نے اس کاوہ سر اور گردن اور دانت خاندان رسول في المساول المساول

د میکھے کہ بھی کئی اونٹ کے دیکھنے میں نہیں آئے۔ دیکھے کہ بھی کی اونٹ کے دیکھنے میں نہیں آئے۔

و داونك مجھے كھائے لگاتھا۔ رسول الله مطبق الله الله عليا: "وه جبرائيل تھے۔ اگر ابوجہل اورنز ديك آتا تواسے پي لايتے۔"

(سیرت این ہشام)

> " کیاتم ایک شخص کو اس لیے تل کرتے ہوکہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگاراللہ ہے۔" پروردگاراللہ ہے۔"

> > ید کن کروه مه مٹ گئے۔ (صحیح بخاری مناقب ابو بکر)

یداذیتیں آنحضرت منظوری میں مبتلا تھے۔ وہ غریب مسلمان جن کامکہ میں کوئی قبیلہ اور یارو طرح کی صیبتوں میں مبتلا تھے۔ وہ غریب مسلمان جن کامکہ میں کوئی قبیلہ اور یارو یاور نہتھا۔ خصوصیت سے قریش کا تختہ مثق بنے ہوئے تھے۔ اذیتیں مختلف انواع کی تھیں مثلاً آگ پرلٹا دینا۔ بتتی ریت پرلٹا کر بھاری بتھر سینہ پررکھ دینا تا کہ کروٹ نہ سے مسکے۔ چا بک سے اس قدر مارنا کہ ٹوٹ جائے۔ چٹائی میں لیپیٹ کرناک میں دھوال دینا۔ جگو کرکو ٹھڑی میں بند کر دینا۔ پاؤں میں ری باندھ کر بیتی ریت پر گھیٹنا۔ گلا اس قدر گھوٹنا کہ دم خل جانے کا گمان ہوجائے۔ ز دوکوب سے بے ہوش ومختل الحواس کردینانیز ہمار کر ہلاک کردیناوغیرہ۔

کفارمکہ نے جب اسپنے ظلم وستم سے سلمانول پرعرصہءحیات تنگ کر دیا تو حضور رحمت عالم ﷺ عَنْ الله على المانول كو" حبثه واكريناه لينے كاحكم ديا۔

### بادشاه نجاشى:

مبشه کا باد شاه جس کا نام "اصمحه" اورلقب نجاشی تھا۔ عیمانی دین کا پابند تھا مگر بهت بی انصاف ببنداور دم دل تھااور تورات وانجیل وغیرہ آسمانی کتابوں کا بہت ہی

اعلان نبوت کے پانچویں سال رجب کے مہینے میں گیارہ مرد اور جارعورتوں نے صبتہ کی جانب ہجرت کی ۔ان مہاجرین کرام کے مقدس نام حب ذیل ہیں ۔ حضرت عثمان عنی رضی الله عنه اینی بیوی حضرت بی بی رقیه رضی الله عنها کے ساتھ جوحضور سالناتیا کی صاحبزادی ہیں۔

- حضرت ابوحذ يفه رنائنيهٔ اپني بيوي حضرت سهله بنت سهيل طالغهُمُا ڪے ساتھ ۔
  - حضرت ابوسلمه رطالغيزا بني ابليه حضرت امسلمه رطاع أكساته \_
- حضرت عامر بن ربيعه طالفيز ايني زوجه حضرت كيلي بنت الى حشميه طالفيز أيحساتهمه
  - حضرت زبير بن العوام طالعيد \_
  - حضرت مصعب بن عمير طالغهُ .
  - حضرت عبدالرثمن بنعوف طالنيز.
    - حضرت عثمان بن مظعون طالفيُّه ـ
  - حضرت ابوسره بن الي رحم بإعاطب بن عمر و طالعهما ـ

خاندان رسول في المساهدة المساول المساهدة المساهد

- حضرت ملى بن بيضاء طالعنز \_
- حضرت عبدالله بن مسعود طاللة المسعود طاللة المارية

(زرقانی علی المواہب ج ام ۲۷۰)

کفارمکہ کو جب ان لوگوں کی ہجرت کا پتہ چلاتو ان ظالموں نے ان لوگوں کی گرفتاری کے لئے ان کا تعاقب کیا لیکن پیلوگ کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے اس کے لئے کفار ناکام واپس لوٹے ۔ یہ مہاجرین کا قافلہ عبشہ کی سرز مین پر اتر کرامن و امان کے ساتھ خدا کی عبادت میں مصروف ہوگیا۔ چند دنوں کے بعد ناگہان پہ خبر پھیل گئی کہ کفارمکہ ملمان ہو گئے ۔ یہ خبر من کر چندلوگ عبشہ سے مکہ لوٹ آئے ۔ مگر بیاں آ کر پتہ چلاکہ یہ خبر غلاقی ۔ چنا نچ بعض لوگ تو پھر عبشہ چلے گئے مگر کچھلوگ مکہ میں رو پوش ہو کر رہنے لگے ۔لیکن کفارمکہ نے ان لوگوں کو ڈھونڈ نکالا اور ان لوگوں پر بہلے سے بھی زیادہ ظلم ڈھانے لگے تو حضور سے بھیائے کے مرافظ والے کو کو عبشہ چلے جانے کا حکم دیا۔ چنا نچ عبشہ سے واپس آنے والے اور ان کے ساتھ دوسرے مظلوم مسلمان کل دیا۔ چنا نچ عبشہ سے واپس آنے والے اور ان کے ساتھ دوسرے مظلوم مسلمان کل ترای مرداورا مُحاروعوں نے عبشہ کی جانب ہجرت کی ۔

(زرقانی علی المواہب ج اس ۲۸۷)

## کفارکاسفیرنجاشی کے دربار میں:

تمام مہاجرین نہایت امن وسکون کے ساتھ مبند میں رہنے لگے مگر کھار مکہ کو کب گوارا ہوسکتا تھا کہ فرزندان تو حید کہیں امن و چین کے ساتھ روسکیں۔ان ظالمول نے کچھ تھا کف کے ساتھ "عمروبن العاص" اور" عمارہ بن ولید" کو باد شاہ مبشہ کے دربار میں بہنچ کر تحفول کا ندرانہ پیش میں اپناسفیر بنا کر بھیجا۔ان دونوں نے باشی کے دربار میں بہنچ کر تحفول کا ندرانہ پیش کیا اور باد شاہ کو سجدہ کر کے یہ فریاد کرنے لگے کہ اے باد شاہ! ہمارے ان مجرموں کو کیا اور باد شاہ کو سجدہ کر کے یہ فریاد کرنے لگے کہ اے باد شاہ! ہمارے ان مجرموں کو

خاندان رسول المان المان

ہمارے حوالے کر دیجئے۔ یہ کن کرنجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو در بار میں طلب کیا اور حضرت جعفر طابع مسلمانوں کے نمائندہ بن کر گفتگو کیلئے آگے بڑھے اور در بار کے آداب کے مطابق بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا بلکہ صرف سلام کر کے کھڑے ہو گئے۔ در باریوں نے کو کا تو حضرت جعفر طابق نے نے فرمایا کہ ہمارے رسول میں بیٹن نے خدا کے مواسی کو سجدہ کرنے میں بادشاہ کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس لئے میں بادشاہ کو سجدہ نہیں کرسکتا۔

( زرقانی علی المواہب ج اس ۲۸۸)

عمارین پاسرکے بارے میں علماء کااختلاف ہے کہوہ مہاہرین صبشہ میں تھے یا نہیں محمد بن اسحاق نے مہاجرین صبتہ میں ابوموسیٰ اشعری طباتین کا اسم مبارک بھی ڈکر کیا ہے۔واقدی اور دیگرعلماءاس کے منکر ہیں بعض علماء نے بیمال تک بہد یا کہ محمد بن اسحاق جیسے امام پر اس کاتخفی رہنا نہایت مستبعد ہے ۔ حافظ ابن قیم جیسیہ فرماتے میں کہ حقیقت حال یہ ہے کہ ابوموی اشعری یمن کے رہنے والے ہیں ۔ ابتداء بعثت میں مكم محرمه حاضر ہو كرمشر ف باسلام ہوئے پھريمن واپس ہو گئے اور جب حضرت جعفراور دیگر صحابہ کا ہجرت کر کے صبثہ آنا معلوم ہوا تو چونکہ صبثہ یمن سے قریب تھا' اس لئے ابومویٰ یمن سے ہجرت کر کے عبشہ طلے آئے اور دبیں مقیم رہے اور پھرحضرت جعفسہ کے ساتھ کے ہجری میں ہجرت کر کے مدیرنہ منورہ آگئے چونکہ ایوموٹی اشعری نے بھی صبشہ كى طرف ہجرت فرمانی 'اگر چەو ە ہجرت مكە سے نقحی بلكه يمن سے تھی اس لئے محمسد بن اسحاق نے ابوموسیٰ اشعری کو بایں معنی مہاجرین صبشہ کی فہرست میں ذکر کر دیا کہ جن لوگول نے صبتہ کی طرف ہجرت فرمائی خواہ وہ مکہ سے ہویا یمن سے یااور کسی مقام سے ان میں ابومویٰ اشعب می بھی شامل میں ، ہاں اگر محد بن اسحاق یہ فسسر ماتے کہ ابومویٰ اشعری نےمکہ سے مبشہ کی طرف ہجرت کی تو بے شک قابل رشک انکارتھا۔ ( ابن قیم الجوزی ، زاد المعاد ، بیروت ، الرساله، ج ۱۳۰۰ م ۲۸ یابن جمر فتح الباری ، ج ۷: ص ۱۳۳)

خاندان رسول قريد

قریش نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ عبشہ میں جا کہ طمئن ہو گئے اور اطینان کے ساتھ ارکان اسلام بجالانے لگے تو مشورہ کر کے عمرو بن العاص اور عبداللہ بن افی ربیعہ کو عبشہ روانہ کیا اور کہا کہ نجاشی اور اس کے تمام ندماء اور مقربین کو تحالف اور بدایات دے کر اپناہم خیال بنالینا چنا نچے عمرو بن العاص اور عبداللہ بن افی ربیعہ دونوں عبشہ بہنچ ، اول تمام ندماء اور مصاحبین کو ندر یں پیش کیں اور یہ بیان کیا کہ ہمارے شہر کے چند سفیہ اور نادان اپنا آبائی دین چھوڑ کر تمہارے شہر میں پناہ گزین ہوستے ہیں ، انہول سفیہ اور نادان اپنا آبائی دین چھوڑ کر تمہارادین بھی اختیار نہیں کیا یعنی عیمائی بھی نہیں ہوئے ، بلکہ ایک نیادین اختیار کیا ہے واقع نہیں ، ہماری قوم کے ایک نیادین اختیار کیا ہے واقع نہیں ، ہماری قوم کے اشراف اور سر برآور د ولوگوں نے ہم کو بادشاہ کی خدمت میں اس کے بھیجا ہے کہ یہ لوگ اشراف اور سر برآور د ولوگوں نے ہم کو بادشاہ کی خدمت میں اس کے بھیجا ہے کہ یہ لوگ

آپ حضرات باد ثاہ سے سفارش کیجئے کہ ان لوگوں کو بغیر کسی مکالمہ اور گفتگو کے ہمارے سپر دکر دے چنانچہ جب یہ لوگ باریاب ہوئے اور تحائف اور ہدایا کی نذر پیش کرکے اسپنے مدعا کو پیش کیا تو مقربین اور مصاحبین نے پوری تا سید کی جمسروین العاص اور عبداللہ بن الی ربیعہ کو یہ بہت ثاق اور گرال تھا کہ ثاہ صبتہ صحابہ کرام شائش کو بلاکران سے کچھ دریافت کرے یاان کی کسی بات کو سنے۔

ناظرین خوب مجھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو شاہ صبنہ کا صحابہ نی گفتگو کا کرنا کیوں شاق اور گرال تھا اور یہ کیوں چاہتے تھے کہ باد شاہ بغیر کسی مکا لیے اور گفتگو کا کرنا کیوں شاق اور گرال تھا اور یہ کیوں چاہتے تھے کہ باد شاہ بغیر کسی محصتے تھے کہ گفتگو کے ان لوگوں کو ہمارے بپر دکر دے ۔ وجہ ظاہر ہے وہ یہ کہ وہ خوب سمجھتے تھے کہ حق ان لوگوں کی زبان سے نکلا اور ادھر دل میں اتر اے خش یہ کہ ان لوگوں نے باد شاہ کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا اور در بار اور در بار یوں نے پوری تائید کی کہ یہ لوگ اس

و فدکے حوالے کر دیسئے جائیں جس چیز کااندیشہ تھاو ہی سامنے آئی۔

نجاشی کوغصد آگیااورصاف کہد دیا کہ میں بغیر دریافت حال اور بدون گفت گو کے تمہارے حوالے ہیں کرسکتا، یہ کیسے ممکن ہے کہ جولوگ اپناوطن جھوڑ کرمیرے قلمرو میں آٹھہرے ہیں ان کو بغیر کسی تحقیق اور تفتیش کے ان کے مخالفوں کے حوالے کر دول اور ایک آدمی صحابہ کے بلانے کے لئے روانہ کیا۔

قاصد صحابہ کے پاس بہنچااور باد شاہ کا پیغام بہنچایا۔ اس وقت صحابہ میں سے کسی نے یہ کہا کہ در بار میں بہنچ کر کیا کہو گے۔ (یعنی باد شاہ تو عیسائی ہے اور ہم مسلمان ہیں۔ بہت سے عقائد میں اس کے خلاف ہیں) صحب ابہ نے یہ کہا کہ ہم در بار میں وہی کہیں گے جو ہمارے نبی نے ہم کوسکھا یا اور بتایا ہے'جو کچھ بھی ہو'اس سے سرمو تجاوز نہ کریں گے۔

دریافت کیا کہ عیمائیت اور بت پرستی کے سواو ہ کون سادین ہے جوتم نے اختیار کیا ہے صحابہ کی جماعت میں سے حضرت جعفر باد شاہ کے جواب کے لئے اٹھے۔ ہے ۔ سحابہ کی جماعت میں سے حضرت جعفر باد شاہ کے جواب کے لئے اٹھے۔

# حضرت جعفر طالتنهٔ کی تقریر:

اس کے بعد حضرت جعفر بن الی طالب طالب طالب طالب علی اس طرح تقریر شروع فرمائی کہ:

> "اے بادشاہ! ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے۔شرک و بت پرستی كرتے تھے لوٹ مار، چورى، ڈكيتى بظلموستم اورطرح طرح كى بدكار بول اور بداعماليول ميں مبتلا تھے۔اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں ایک شخص کو اپنار سول بنا کر بھیجا۔جس کے حسب ونسب اور صدق و دیانت کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔اس رسول نے ہم کو شرک و بت پرستی سے روک دیااور صرف ایک خدائے واحد کی عبادت كاحكم ديا اور ہرفتم كے ظلم وستم اور تمام برائيوں اور بدکار بول سے ہم کومنع کیا۔ہم اس رسول پرایمان لائے اورشرک بت پرستی چھوڑ کرتمام بڑے کامول سے تائب ہو گئے بس ہی ہمارا گناہ ہے جس پرہماری قوم ہماری جان کی شمن ہوگئی اوران لوگول نے ہمیں اتنا تنایا کہ ہم اسینے وطن کو خیر باد کہہ کر آپ کی سلطنت کے زیرمایہ پرُ امن زندگی بسر کر رہے ہیں ۔اب بہلوگ ہمیں مجبور کررے میں کہ ہم بھراسی پرانی گمراہی میں واپس لوٹ

حضرت جعفر شائن نے اس کے علاوہ اور بھی تعلیمات اسسلام کاذ کر کر کے

https://ataunnabi.blogspot.com/

فرمایا پس ہم نے ان کی تصدیق کی اوران پر ایمان لائے اور جو کچھو ومن جانب اللہ کے کرآئے اس کااتباع اور پیروی کی چنانجیہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں،اس کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کرتے بعلال چیزوں کو کرتے ہیں اور حرام چیپ زول ہے ِ نیکتے ہیں بخض اس پرہماری قوم نے ہم کوطرح طسیرے سے بتایااور قسم کی اذبیت میں يہنچائيں، تاكہ ہم ايك الله كى عبادت كو چھوڑ كر گزشة بے حيائيوں ميں بھرمبتلا ہوجائيں،

جب ہم ان کے مظالم سے تنگ آگئے اور اسپنے دین پر چلنا اور ایک خدا کی عبادت اور بند کی کرناد شوار ہوگیا ،تب ہم نے اپناوطن چھوڑ ااوراس امیدپرکہ آپ سلم نہ کریں گے

آپ کی ہمسائی کوسب پرز جیح دی ۔

خاندان رسول

نجاشی نے کہا بحیاتم کو اس کلام میں سے کچھ یاد ہے جوتمہارے پیغمبراللہ کی طرف سے لائے ہیں حضرت جعفر نے فرمایا: ہال! بنجاشی نے کہاا چھااس میں سے کچھ پڑھ کر مجھ کو سناؤ ۔حضرت جعفر نے سور ہ مریم کا ابتدائی حصہ پڑھ کر سنایا ،باد بیاہ اور تمسام در باریول کے آنسونکل آئے روتے روتے بادشاہ کی ڈاڑھی تر ہوگئی (معسلوم ہوا کہ بادشاہ ڈاڑھی رکھتا تھااور ہی تمام انبیاء میں کا طریق رہا،معاذ الڈکسی پیغمبر نے جھی دُ ارْهی نہیں مندُ وائی ، ڈارْهی رکھنا خاص حضرات انبیاء ومسسر ملین کاطسسر .لق ریا ) جب حضرت جعفر طلينية تلاوت ختم فرما حکے ۔ (لائل ابی عیم ج ابس ۸۱)

تو نجاشی نے کہا یہ کلام اور وہ کلام جوعیسیٰ غیابِاللہ لے کر آئے، دونوں ایک ہی شمع دان سے نکلے ہوئے ہیں اور قریش کے وفد سے صاف طور پر کہے۔ دیا کہ میں ان لوگول کو ہر گزتمہارے سپر دہمیں کروں گااور بنداس کا کوئی امکان ہے۔جب عمس روبن العاص اورعبدالله بن ابی ربیعه اس طرح بادشاه کے در بارسے بے نیل ومرام باہر نکلے توعمرو بن العاص نے کہا کہ میں کل باد شاہ کے سامنے ایسی بات کہوں گاجس سے وہ ان

خاندان رسول المالية

لوگول کو بالکل نیست و نابو د ہی کر د ہے گا۔

عبدالله بن ابی ربیعہ نے کہا ایسا ہرگزنہ کرنا، ان لوگوں سے ہماری قسرا بتیں ہیں یہ ہمارے خریز اور رشتہ دار ہیں اگر چہ مذہباً ہمارے مخت الف ہیں، مگر عمسرو بن العاص نے ایک بنتی، اگلاروز ہوا کہ عمر و بن العاص نے نے اشی سے کہا کہ اے باد شاہ! یوگ حضرت عیسیٰ عَیلِائِلِم کی ثان میں بہت ہی سخت بات کہتے ہیں بنجا شی نے صحابہ کو بلا میں بہت ہی سخت بات کہتے ہیں بنجا شی نے صحابہ کو بلا میں بہت ہوئی، جماعت میں سے کسی نے کہا کہ باد شاہ سے حضرت عیسیٰ عَیلِائِلِم کے بارے میں کیا کہو گے، اس پرسب نے متفقہ طور پر کہا کہ خدا کی حضرت عیسیٰ عَیلِائِلِم کے بارے میں کیا کہو گے، اس پرسب نے متفقہ طور پر کہا کہ خدا کی قدم ہم وہی کہیں گے جو اللہ نے اور اس کے درول نے کہا ہے ۔ جو کچھ بھی ہو ذرہ برابر اس کے خلاف نے کہیں گے۔

مسلمان دربار میں پہنچہ بنجاشی نے مسلمانوں سے مخاطب ہوکر دریافت کیا کہ تم لوگ حضرت عیسی علیائیں کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ حضرت جعفر رہی تاہم ان کے بارے میں ہوں کہتے ہیں جو ہمارے بنی کریم ہے ہے نے فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے اور خدا کی خاص روح اور خدا کا خاص کلمہ تھے نجاشی نے بندے اور اس کے رسول تھے اور خدا کی قسم سلمانوں نے جو خاص کلمہ تھے نجاشی نے زمین پر سے ایک حکا اٹھا کر یہ کہا خدا کی قسم سلمانوں نے جو کہا ہے تکے کی مقدار بھی زائد نہیں ،اس پر درباریوں نے ہو کہا ہے تاکہ مگر نجاشی نے درہ برابر پرواہ نہ کی اور صاف کہہ دیا کہ تم کتنا کہ بھول چوھائے مگر نجاشی نے ذرہ برابر پرواہ نہ کی اور صاف کہہ دیا کہ تم کتنا کہ بھول چوھاؤ مگر حقیقت ہی ہے اور مسلمانوں سے کہا کہ تم امن سے رہو، ایک بونے کا پہاڑ لے کر بھی تم کو متانا پر نہیں کرتا۔

(رواہ الطبر انی درجال الصیح بمجمع الزوائد ج بس اس باب البجرة الی الحبشه) اور حکم دیا کہ قریش کے تمام تحسا نف اور ہدایاوا پس کر دیئے حب میں ، مجھ کو ان کے

### https://ataunnabi.blogspot.com/

خاندان رسول کے ا

ندرانول کی کوئی ضرورت نہیں ۔ واللہ خدانے میراملک اورمیری سلطنت بغیرر شوت کے مجھ کو دلائی الہٰذا میں تم سے رشوت لے کران لوگول کو ہر گزتمہارے سپر دینہ کرول گا، در بارختم ہوا اور مسلمان نہایت شادال و فرحال اور قریش کا و فدنہایت ذلت و ندامت کے ساتھ باہرنکلا۔ (بیٹی مجمع الزوائدج ۲: میں ۲۔ ابن بشام سرة النبی ج ۱: میں ۱۱۵)

خباشی کے اس اعلان کے بعد مہا جرین اطینان کے ساتھ حبیثہ میں مقیم رہے ۔ جب رسول اللہ ہے ہے۔ جن میں جو بین آدمی غروہ بر سائی تو اکٹر لوگ تو خبر سنتے ہی حبیثہ سے مدینہ واپس آگئے، جن میں چوبیس آدمی غروہ بدر میں شریک ہو ہے، باقی ماندہ لوگ حضرت جعفر کی معیت میں کے ہجری فتح غیبر کے وقت حبثہ سے مدینہ کینچے ۔ ماندہ لوگ حضرت جعفر کی معیت میں کے ہجری فتح غیبر کے وقت حبثہ سے مدینہ کینچے ۔ (ابن سدالناس عیون الاڑج ابن 19 اور ابن جرف الباری جے بی ۱۸۲ باب ہجرت النی واصحابالی المدینہ) واضح رہے کہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہوگیا تھا۔ چنا نجیداس کے انتقال پر حضور واضح رہے کہ نجاشی بادشاہ کا انتقال حبثہ سے بیٹھ نے مدینہ منورہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھی ۔ حالا نکہ نجاشی بادشاہ کا انتقال حبثہ میں ہو اتھا اور و وحبثہ ہی میں مدفون بھی ہوئے ۔ مگر حضور بنی کریم ہے ہے ہے نائباندان کی نماز جنازہ پڑھی از جانزہ پڑھ کران کے لئے دعائے مغفرت فرمائی ۔

(سيرت المصطفى ين يَعَيِّدُ ازعبدالمصطفى از ہرى)

### حضرت ابوبكراورا بن دغنه:

حضرت ابو بحرصد کی مرات ابو بحرصد کی مرات کی صبته کی طرف ہجرت کی مرگر جب آپ مثالہ مقام" برک الغماد" میں کینچے تو قبیلہ قارہ کا سر دار" ما لک بن دغنه" راستے میں ملا اور دریافتی مقام" برک الغماد" میں جانچے تو قبیلہ قارہ کا سر دار" ما لک بن دغنه" راستے میں ملا اور دریافتی نے اہل مکہ کے مظالم کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ اب میں اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر خدا کی لمبی چوڑی زمین پر چھرتار ہوں گااور خدا کی عبادت کرتار ہوں گا۔

ابن دغنہ نے کہا کہ اے ابو بکر ( طِلَّاعُنَّ )! آپ طِلَاعْتُ جیسا آدمی مہرسے نکل سکتا ہے مذلکا اجاسکتا ہے ۔ آپ طِلْعُنْ دوسرول کا باراٹھاتے ہیں مہمانان حرم کی مہمان نوازی کرتے ہیں ۔ خود کما کما کرمفلسول اور محتاجول کی مالی امداد کرتے ہیں ۔ حق کے کامول میں سب کی امداد اعانت کرتے ہیں ۔ آپ طِلْعَنْ میر سے ساتھ مکہ واپس چلئے میں آپ طِلْعُنْ کو اپنی بناہ میں لیتا ہول ۔

ابن دغنه آپ طالعین کو زبردستی مکه واپس لایا اورتمام کفارمکه سے کہه دیا که میں نے ابو بکر (طالعین ) کو اپنی بناہ میں لے لیا ہے۔ لہذا خبر دار! کوئی ان کو نہ ستا ہے۔ کفارمکہ نے کہا کہ ہم کو اس شرط پر منظور ہے کہ ابو بکر طالعین اسپنے گھر کے اندر جھپ کر قران پڑھیں تا کہ ہماری عورتوں اور بچوں کے کان میں قرآن کی آوازنہ بہنچے۔

ابن دغنہ نے کفار کی شرط کومنظور کرلیا اور حضرت ابوبکر طابعیٰ چند دنوں تک ابیخ گھر کے اندرقر آن پڑھتے رہے مگر حضرت ابوبکر طابعیٰ کے جذبہ ءاسلامی اور جوش ایمانی نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ معبود ان باطل لات وغری کی عبادت تو علی الاعلان ہواور معبود برحق اللہ تعالیٰ کی عبادت گھر کے اندر چھیے کرکی جائے۔

چنانجہآب رٹائٹیڈ نے گھرکے باہرا پینے گئی ایک مسجد بنالی اوراس مسجد میں ایک مسجد بنالی اوراس مسجد میں علی الاعلان نمازوں میں بلندآواز سے قرآن پڑھنے لگے اور کھار مکہ کی عورتیں اور یکے بھیڑلگا کرقرآن سننے لگے۔

یہ منظر دیکھ کر کفار مکہ نے ابن دغنہ کو مکہ بلایا اور شکایت کی کہ ابو بکر گھر کے باہر قرآن پڑھتے ہیں۔ جس کو سننے کے لئے ان کے گرد ہماری عور توں اور بچوں کا میلہ لگ جاتا ہے۔ اس سے ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے! زاتم ان سے کہد دوکہ یا تو وہ گھر میں قرآن پڑھیں ور مذتم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے دست بردار ہوجاؤ۔

https://ataunnabi.blogspot.com/

خاندان رسول ﷺ -----

چنانچابن دغنہ نے حضرت ابو بکرصدیات جائئے ہے کہا کہ اے ابو بکر (طائعۂ )!
آپ جائٹی گھر کے اندر چھپ کر قر آن پڑھیں ۔ ورنہ میں اپنی پناو سے کنار ہکش ہو جاؤں
گااس کے بعد کفار مکہ آپ جائی کو متا ئیں گے تو میں اس کاذمہ دار نہیں ہوں گا۔
گااس کے بعد کفار مکہ آپ جائی کو متا ئیں گے تو میں اس کاذمہ دار نہیں ہوں گا۔
یہ کن کر حضرت ابو بکرصدیات جائے گئے نے فرمایا کہ اے ابن دغنہ! تم اپنی پناو کی
ذمہ داری سے الگ ہو جاؤ مجھے اللہ تعالیٰ کی پناو کافی ہے اور میں اس کی مرضی پر راضی
بر ضا ہوں ۔ (بخاری جائی ہو باؤ مجھے اللہ تعالیٰ بکی بناو کافی ہے اور میں اس کی مرضی پر راضی

### حضرت حمز مسلمان ہو گئے:

اعلان نبوت کے چھٹے سال حضرت حمز ہ اور حضرت عمر طلخ نبیاد و ایسی ہمتیال اسلام میں آگئیں۔ جن سے اسلام اور مسلمانوں کے جاہ و جلال اور ان کے عزت و اقبال کا پرچم بہت ہی سربلند ہوگیا۔

حضور مشے بھی اور وہ صرف دو تین سال حضور میں بھی جا کہ ایک بھی بھی ہے بڑی والہانہ مجت تھی اور وہ صرف دو تین سال حضور میں بھی ہے ہم میں زیادہ تھے اور چونکہ انہوں نے بھی حضرت تو بید کا دو دھ بیا تھا۔ اس لئے حضور میں بھی حضرت تو بید کا دو دھ بیا تھا۔ اس لئے حضور میں بھی ہے دضرت ہمزہ والا تی بہت ہی طاقتور اور بہا در تھے اور شکار کے بہت ہی شوقین تھے۔ حضرت ہمزہ والا تی مان لے کھر سے نکل جاتے اور شام کو شکار سے واپس لوٹ کرم میں جاتے ۔ فانہ کعبہ کا طواف کرتے امور پریش کے سرداروں کی مجلس میں کھے در بیٹھا کرتے تھے۔

ایک دن حسب معمول شکار سے واپس لوٹے تو ابن جدمان کی لونڈی اورخود ان کی بہن حضرت بی بی صفیعہ زائے گئانے ان کو بتایا کہ آج ابو جہل نے سن طرح مہاں کی بہن حضرت محمد مطابق کے ساتھ ہے ادبی اورگتا فی کی ہے۔ یہ ماجراس کر تہمارے جیتیج حضرت محمد مطابق کے ساتھ ہے ادبی اورگتا فی کی ہے۔ یہ ماجراس کر

مارے غصہ کے حضرت جمزہ طالعہ کا خون کھو لنے لگا۔ ایک دم تیر کمان لئے ہوئے مسجد حرام میں پہنچ گئے اور اپنی کمان سے ابوجہل کے سرپراس زور سے مارا کہ اس کا سر بچٹ گئے اور اپنی کمان سے ابوجہل کے سرپراس زور سے مارا کہ اس کا سر بچٹ گیااور کہا کہ تو میر سے بھتیج کو گالیاں دیتا ہے؟ بچھے خبر نہیں کہ میں بھی اس کے دین پر ہول۔

ید کیھ کرقبیلہ ، بنی مخزوم کے کچھلوگ ابو جہل کی مدد کے لئے کھڑے ہوگئے تو ابو جہل کی مدد کے لئے کھڑے ہوگئے تو ابو جہل نے یہ سوچ کرکٹبیں بنو ہاشم سے جنگ نہ چھڑ جائے ۔ یہ کہا کہ اے بنی مخزوم! آپ لوگ جمز ہ کو چھوڑ دیجئے ۔ واقعی آج میں نے ان کے جمتیج کو بہت ہی خراب خراب قسم کی گالیال دی تھیں ۔ (مدارج النبوۃ ج ع میں میں ۔ زرقانی ج امیں ۲۵۲) مضرت جمزہ والنفی نے مسلمان ہو جانے کے بعد زور زور سے ان اشعار کو پڑھنا شروع کردیا۔

https://ataunnabi.blogspot.com/ خاندان رسول ني المستحدان المسول ني المستحدان المستحدان المستحدان المستحدان المستحدان المستحدان المستحددات المستحدد المستحددات المستحدد المستحدد المستحددات المستحددات المستحددات المستحدد المستح

"اور ندا کے برگزیدہ احمد سے بینیمارے مقتدی میں تو (اے کافرد) اپنی باطل بحواس سے ان پرغبہ مت حاصل کرو۔"
فکلا والله نُسُلِمُه لِقَوْمِ!
فَلا وَاللهِ نُسُلِمُه لِقَوْمِ!
وَلَمَنَا نَقُضِ فِيْهِمُ بَالسَّيُوْفِ
"تو ندا کی قسم ہم انہیں قوم کفار کے بپر دنہیں کریں گے۔ حالانکہ انجی تک ہم نے ان کافرول کے ساتھ تلواروں سے فیصلہ نہیں کیا ایک تک ہم نے ان کافرول کے ساتھ تلواروں سے فیصلہ نہیں کیا ہے۔ "(زرقانی ج اس ۲۵۲)

### اميرالمؤنين حضرت عمر فاروق (طَالِمُهُونُهُ) كااسلام:

ایک روایت یہ ہے کہ آپ راستی استوار کے میں ہمرے ہوئے گی تلوار ایک دن غصہ میں بھرے ہوئے گی تلوار الے کراس اراد و سے چلے کہ آج میں استوار سے بیغمبر اسلام کا خاتمہ کردوں گا۔اتفاق سے راستہ میں حضرت نعیم بن عبداللہ قریشی خلافی سے ملاقات ہوگئی۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے ۔ مگر حضرت عمر خلافی کوان کے اسلام کی خبر نہیں تھی۔

حضرت نعیم بن عبدالله طالعی نوچها که کیول؟ اے عمر! اس دو پہر کی گرمی میں نگی تلوار لے کرکہال جلے؟ کہنے لگے کہ آج بانی ءاسلام کا فیصلہ کرنے کے لئے گھرسے نکل پڑا ہول ۔

انہوں نے کہا کہ پہلے اسپے گھر کی خبرلو یہ ہاری بہن "فاطمہ بنت الخطاب" اور تہاری بہن "فاطمہ بنت الخطاب" اور تہارے بہنوئی "سعید بن زید" بھی تومسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ کن کرآپ طالغی نہن کے

گھر پہنچے اور درواز و کھنگھٹا یا۔گھر کے اندر چندمسلمان چھپ کر قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر خلافیڈ کی آوازی کرسب لوگ ڈر گئے اور قرآن کے اور اق چھوڑ کر إدھر اُدھر چھپ گئے۔ بہن نے اٹھ کر درواز و کھولا تو حضرت عمر خلافیڈ چلا کر بولے کہ اے اپنی جان کی دشمن کیا تو بھی مسلمان ہوگئی ہے؟ پھرا پینے بہنوئی حضرت سعد بن زید خلافیڈ پر جھیٹے اور ان کی داڑھی پکو کران کو زیبن پر بیٹے دیا اور سینے پر سوار ہو کر مارنے گئے۔

ان کی بہن فاطمہ اپنے شوہر کو بجانے کے لئے دوڑ پڑیں تو حضرت عمر وہائی نے ان کو ایسا طمانچہ مارا کہ ان کے کانوں کے جھومرٹوٹ کرگر پڑے اور ان کا چہرہ خون سے بہولہان ہوگیا۔ بہن نے صاف صاف کہہ دیا کہ عمر! سن لویتم سے جو ہو سکے کرلو مگر اب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا۔ حضرت عمر طابعی نے بہن کا خون آلو دہ چہرہ دیکھااوران کاعزم استقامت سے بھرا ہوایہ جملہ سنا توان پر رقت طاری ہوگئی اور ایک دم دل نرم پڑگیا۔

تھوڑی دیرتک خاموش کھڑے رہے۔ پھرکہا کہ اچھاتم لوگ جو پڑھ رہے تھے۔ مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے قرآن کے اوراق سامنے رکھ دیسے ً۔اٹھا کر دیکھا تواس آیت پرنظر پڑی کہ:

> سَبَّحَ يِلْهِ مَا فِيُ السَّهْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ.

ال آیت کاایک ایک لفظ صداقت کی تا ثیر کا تیر بن کر دل کی گہرائی میں پیوست ہوتا چلا گیااورجسم کاایک ایک حصدلرز ہ براندام ہونے لگ جب اس آیت پر پہنچکہ:

امَنُوابِاللهِ وَرَسُولِهِ (مدير)

توبالكل بى بے قابو ہو گئے اور بے اختیار یکارا تھے کہ: ٱشْهَالُ آنُ لَا اِلْهَ اللَّهُ وَٱشْهَالُ آنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ

يه و وقت تھا كەحضورا كرم ﷺ حضرت ارقم بن ارقم طِلْنَعْدُ كے مكان ميل مقيم تھے۔حضرت عمر مٹائٹنڈ بہن کے گھرسے نکلے اور سیدھے حضرت ارقم مٹائٹنڈ کے مکان پر یہنچتو درواز ہبندیا یا۔ کنڈی بحائی۔اندر کےلوگوں نے درواز ہ کی جھری سے جھانک کر دیکھا تو حضرت عمر مِنْ النَّیْرُ ننگی تلوار لئے کھڑے تھے۔لوگ گھبرا گئے اورکسی میں دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں ہوئی مگر حضرت حمزہ طالفیڈ نے بلند آواز سے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور اندر آنے دو۔اگر نیک نیتی کے ساتھ آیا ہے تواس کا خیرمقدم کیا جائے گا۔وریداس کی تلوار سے اس کی گردن اڑادی جائے گی۔

حضرت عمر شالنين نے اندر قدم رکھا تو حضور ہے کیا نے خود آگے بڑھ کرحضرت عمر طلفن کاباز و پکڑااور فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے تومسلمان ہوجا آخرتو کب تک مجھ سے لڑتارہے گا؟ حضرت عمر طالفنڈ نے با آواز بلند کلمہ پڑھا۔حضور مٹے کیٹی نے مارے خوشی کے نعرۂ تکبیر بلند فرمایا اور تمام حاضرین نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مگہ کی بیماڑیاں گونج انھیں ۔

بهر حضرت عمر طالفيّا كہنے لگے يارسول الله! يہ جھپ جھپ كرخدا كى عبادت كرنے كے كيامعنى! اٹھئے ہم كعبد ميں چل كرعلى الاعلان خدا كى عبادت كريں كے ۔خدا كى قسم ميں كفر كى حالت ميں جن جن مجلسول ميں بيٹھ كراسلام كى مخالفت كرتار ہا ہول ميں اب ان تمام مجانس میں ایسے اسلام کا اعلان کروں گا۔

پھر حضور مٹنے بین محابہ کی جماعت کو لے کر دوقطاروں میں روانہ ہوئے۔ ایک سن کے آگے آگے حضرت حمزہ مٹائٹن چل رہے تھے اور دوسری صف کے آگے آگے حضرت عمر طلقیٰ تھے۔ اس شان سے مسجد حرام میں داخل ہوئے اور نماز ادائی اور حضرت عمر طلقیٰ تھے۔ اس شان سے مسجد حرام میں داخل ہوئے اور نماز ادائی اور حضرت عمر طلقیٰ نے جرم کعبہ میں مشر کیان کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ یہ سنتے ہی ہر طرف سے کفار دوڑ پڑ ہے اور حضرت عمر طلقیٰ نے کو مار نے لگے اور حضرت عمر طلقیٰ نے بھی ان لوگول سے لڑنے لگے۔ ایک ہنگامہ بریا ہوگیا۔

است میں حضرت عمر وٹائٹیڈ کا ماموں ابو جہل آگیا۔ اس نے بوچھا کہ یہ بنگامہ کیما ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عمر وٹائٹیڈ مسلمان ہو گئے ہیں اس لئے لوگ برہم ہوکران پرحملہ آور ہوئے ہیں۔ یہن کر ابو جہل نے حظیم کعبہ میں کھڑے ہوکرا بنی آئیں سے اثارہ کر کے اعلان کر دیا اور میں نے اپنے بھا نجے عمر وٹائٹیڈ کو بناہ دی۔ ابو جہل کا یہ اعلان کن کرسب لوگ ہٹ گئے۔ حضرت عمر وٹائٹیڈ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ مارکھا تارہا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مارکھا تارہا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا۔ (زرقانی علی المواہب جا بس ۲۷۲)

حضرت عمر ملائنی کے مسلمان ہونے کا ایک سبب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خود حضرت عمر ملائنی فرمایا کرتے تھے کہ میں کفر کی حالت میں قریش کے بتوں کے پاس حضرت عمر وہائنی فرمایا کرتے تھے کہ میں کفر کی حالت میں قریش کے بتوں کے پاس حاضرتھا۔اتنے میں ایک شخص گائے کا ایک بچھڑا لے کرآیا اور اس کو بتوں کے نام پر ذری سے جیخ مار کرئی نے یہ ہا۔

يأجليح امر نجيح رجل فصيح يقول لا اله الاالله .

https://ataunnabi.blogspot.com/ خاندان,سول ﷺ

" یعنی اے کھلی ہوئی دشمنی کرنے والے!ایک کامیابی کی چیز ہے كدايك فصاحت والا آدمي"لااله الا النُهُ" كه ربايه حالا تكه بتول کے آس پاس میرے سواد وسراکوئی بھی نہیں تھا۔"

اس کے فوراً ہی بعد حضور مضائد اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس واقعہ سے حضرت عمر رظائفی ہے مدمتا ترتھے۔اس لئے ان کے اسلام لانے کے اسباب میں اس واقعہ کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور دخل ہے۔

( بخاری ج ایس ۵۳۹ ، زرقانی ج ایس ۲۷۷ باب اسلام عمر )

حضرت عمر طلفن کو جب کفارمکہ نے بہت زیادہ متایا تو عاص بن وائل مہی نے بھی آپ کو اپنی پناہ میں لے لیا۔جو زمانہء جاہلیت میں آپ کا طیف تھا اس لئے حضرت عمر طالتنظ كفاركي ماردها رسے بي كئے۔ (بخارى باب اسلام عمرج اس ٥٣٥)

شعب الي طالب:

اعلان نبوت کے ساتویں سال نبوی میں تفارمکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانول کی تعداد بڑھتی جارہی ہے اور حضرت حمزہ وحضرت عمر طابع نیما جیسے بہادران قریش بھی دامن اسلام میں آگئے تو غیظ وغضب میں پہلوگ آیے سے باہر ہو بگئے اور تمام سرداران قریش اورمکہ کے دوسرے کفارنے پیرسیم بنائی کے حضور منے کیا اور آپ کے خاندان کامکل بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان لوگوں کوئٹی تنگ و تاریک جگہ میں محصور کرکےان کادانہ پانی بند کر دیاجائے تا کہ بیلوگ ممکل طور پر تیاہ و ہریاد ہوجائیں ۔ چنانچیاس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپ میں یہ معاہدہ كيا كه جب تك بني ہاشم كے خاندان والے حضور منظ كينيا كو تل كے لئے ہمارے حوالے ىنەڭردىل بە خاندان رسول عرب المحالة المحال

- ◄ کوئی شخص بنوہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے۔
- 💠 کوئی شخص ان لوگول کے ہاتھ کئی قسم کے سامان کی خرید وفروخت نہ کرے۔
- کوئی شخص ان لوگول سے میل جول سلام و کلام اور ملاقات ، بات نہ کرے۔
- ان لوگوں ہے ہاس کھانے پینے کا کوئی سامان ماہان نہ جانے دے۔

منصور بن عکرمہ نے اس معاہدہ کو لکھا اور تمام سر داران قریش نے اس پر دسخط کر کے اس دستاویز کو کعبہ کے اندرآویز ال کر دیا۔ ابوطالب مجبوراً حضورا قدس منظر کر کے اس دستاویز کو کعبہ کے اندرآویز ال کر دیا۔ ابوطالب مجبوراً حضورا قدس منظر کے اس کھائی میں جس کا نام شعب ابی طالب تھا بناہ گزین ہوئے۔

ابولہب کے سوا خاندان ابو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمیت و پاسداری کی بنا پراس معاملہ میں حضور ہے ہے کا ساتھ دیااورسب کے سب پہاڑ کے اس تلک و تاریک درہ میں محصور جو کر قید بول کی زندگی بسر کرنے لگے اور یہ تین برس کا زماندا تناسخت اور کھی چرڑے یکا پکا کر زماندا تناسخت اور کھی چرڑے یکا پکا کر کھاتے تھے ۔ سنگدل اور ظالم کافرول نے ہر طرف پہرہ بڑھادیا تھا کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر داندیانی نہ جانے یا نے ۔ (زرقانی طی المواب جانس ۲۷۸)

مسل تین سال تک حضور مین اورخاندان بنو ہاشم ان ہوش رہم اسکو جھرتم دلول کو بنو ہاشم کی ان مسبتول پر رحم اسکیا ورئی رہم کی اور اس تک کہ خود قریش کے کچھرتم دلول کو بنو ہاشم کی ان مسبتول پر رحم اسکیا اوران لوگول نے اس ظالماند معاہدہ کو تو ڈنے کی تحریک اٹھائی۔ چنا نچہ ہشام بن عمرو عامری ، زبیر بن امید مطعم بن عدی ، ابوالجنتری ، زمعہ بن الاسود وغیرہ یہ سب مل کرایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے اور زبیر نے جو عبد المطلب کے نواسے تھے کفار قریش کے اور زبیر نے جو عبد المطلب کے نواسے تھے کفار قریش کو مخاطب کر کے اپنی پر جوش تقریر میں یہ کہا کہ اے لوگو! یہ کہال کا انصاف ہے؟ کہ ہم

### https://ataunnabi.blogspot.com/

لوگ تو آرام سے زندگی بسر کررہے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے بیچے بھوک پیاس سے اسے قرار ہو کر بلبلارہے ہیں ۔خدا کی قسم! جب تک اس وحثیانہ معاہدہ کی دستاویز بھاڑ کر پاؤل سے ندروند دی جائے گی۔ میں ہر گز ہر گز چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔

خاندان رسول کے ا

یتقریری کرابوجہل نے تڑپ کرکہا کہ خبر دار! ہرگز تم اس معاہدہ کوہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ تقریرین کرابوجہل کو لاکارااوراس زور سے ڈانٹا کہ ابوجہل کی بولتی بند ہو گئی۔ اس طرح مطعم بن عدی اور ہشام بن عمرو نے بھی خم مطونک کر ابوجہل کو جھڑک دیا اور ابوالجنتری نے تو صاف صاف کہد دیا کہ اے ابوجہل اس ظالمانہ معاہدہ سے نہ ہم سے مہاراضی تھے اور نہ اب اس طالمانہ معاہدہ سے نہ ہم سے دہم سے دہم سے بابند ہیں۔

اس مجمع میں ایک طرف ابوطالب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ
اے لوگو! میرے جھتیج محمد میں ہوئے گہتے ہیں کہ اس معاہدہ کی دستاہ یز کو کیزوں نے کھاڈالا
ہے اور صرف جہال جہال خدا کا نام لکھا ہوا تھا ان کو کیڑوں نے چھوٹر دیا ہے۔ لہذا
میری رائے یہ ہے کہتم لوگ اس دستاہ یز کو نکال کر دیکھوا گرواقعی اس کو کیڑوں نے کھا
لیا ہے۔ جب تو اس کو چاک کر کے بھینک دواورا گرمیرے جھتیج کا کہنا غلط ثابت ہوا تو
میں محمد سے بیٹنے کو تمہارے حوالے کر دول گا۔

یکن کر مطعم بن عدی کعبہ کے اندرگیا اور دستاویز کو اتارلایا اور سب لوگول نے اس کو دیکھا تو واقعی بجز اللہ تعالیٰ کے نام کے پوری دستاویز کو کیڑول نے کھالیا تھا مطعم بن عدی نے سب کے سامنے اس دستاویز کو پھاڑ کر پھینک دیا اور پھر قریش کے چند بہادر باوجود یکہ یہ سب کے سب اس وقت کفر کی حالت میں تھے ہتھیار لے کرگھائی میں جہنے اور خاندان بنوہا شم کے ایک ایک آدمی کو وہاں سے نکال کرلائے اور ان کو ان کے مکانوں میں آباد کر دیا۔ یہ واقعہ دس نبوی کا ہے۔ منصور بن عکر مہ جس نے اس

خاندان رسول المالية ال

دىتاوىز كولكھاتھااس پريەقېرالىي ئوٹ برزاكەاس كاہاتھ ل ہوكرموكھ گيا۔

(مدارج النبوة ج٢٩٠ ٢٣ وغيره)

# غم كاسال:

حضورا قدس مطریق شعب ابی طالب "سے نکل کرا پیے گھر میں تشریف لائے اور چند ہی روز کفار قریش کے ظلم وستم سے کچھ امان ملی تھی کہ ابو طالب بیمار ہو گئے اور گھائی سے باہر آنے کے آٹھ مہینے بعدان کا انتقال ہوگیا۔

ابوطالب کی وفات حضور کے بیار ومجت ہے ساتھ ابوطالب کی وفات حضور کے بیار ومجت کے ساتھ ابوطالب نے آپ کی فرسا عادیثہ تھا۔ کیونکہ بچین سے جس طرح پیار ومجت کے ساتھ ابوطالب نے آپ کی پرورش کی تھی اور زندگی کے ہرموڑ پرجس جال نثاری کے ساتھ آپ نے ضرورت و دستگیری کی اور آپ کے دشمنول کے مقابل سینہ سپر ہوکر جس طرح آلام ومصائب کا مقابلہ کیا۔ اس کو بھلاحضور کے دشمنول کے مقابل سینہ سپر ہوکر جس طرح آلام ومصائب کا مقابلہ کیا۔ اس کو بھلاحضور کے دشمنول کے مقابل سکتے تھے۔

## الوطالب كاوصال:

جب ابوطالب مرض الموت میں مبتلا ہو گئے تو حضور منظ ہے۔ پاس کے باس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے چچا! آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ یکمہ ہے کہ اس کے سبب سے میں خدا کے دربار میں آپ کی مغفرت کیلئے اصرار کرول گا۔ اس وقت ابوجہل اور عبداللہ بن ابی امید ابوطالب سے کہا کہ اے اب دونوں نے ابوطالب سے کہا کہ اے ابوطالب! کیا آپ عبدالمطلب کے دین سے روگر دائی کریں گے؟ اور یہ دونوں برابر ابوطالب سے گفتگو کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ابوطالب نے کلمہ نہیں پڑھا دونوں برابر ابوطالب سے گفتگو کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ابوطالب نے کلمہ نہیں پڑھا بلکہ ان کی زندگی کا آخری قول یہ رہا کہ میں عبدالمطلب کے دین پر ہوں "۔ یہ کہا اور ان

کی روح پرواز کرگئی ۔

حضور رحمت عالم منظر المراس سے بڑا صدمہ پہنچااور آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے لئے اس وقت تک دعام منظرت کرتار ہول گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہ فرمائے گا۔ اس وقت تک دعام غفرت کرتار ہول گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہ فرمائے گا۔ اس کے بعدیہ آبت نازل ہوگئی کہ:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْ اَنْ يَسْتَغُفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلُوْ كَانُوْا اَوْلِىٰ قُرُبِی مِن بَعُدِمَا تَبَیْنَ لَهُمُ اَنَّهُمُ اَصْحٰبُ الْجَحِیْم.

ترجمہ، "یعنی نبی اور مونین کیلئے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لئے مغفرت کی دعا مانگیں اگر چہ وہ رشتہ دار ہی کیول نہ ہول ہو جائز ہی ہیں۔ "

( بخاری ج اس ۸ ۵۴ باپ قصدا بی طالب )

## حضرت بی بی خدیجه کی و فات:

حضورا قدس منظم تازہ کے قلب مبارک پرابھی ابوطالب کے انتقال کا زخم تازہ بی ہتما کہ ابوطالب کے انتقال کا زخم تازہ بی ہتما کہ ابوطالب کی وفات کے تین دن یا پانچ دن کے بعد آپ منظم تازہ بیاری زوجہ حضرت خدیجة الکبری منطق کا بھی انتقال ہوگیا۔

سب سے زیادہ جس جس نے رحمت عالم میں نے رحمت عالم میں نے رحمایت میں اپنات من دھن سب کچھ قربان کیا۔ وہ حضرت بی بی خدیجہ وہان کیا ۔ وہ حضرت بی بی خدیجہ وہان کیا گئی ذات گرامی تھی ۔ جس وقت دنیا میں کوئی آپ میں گئی گئی کا محلص مشیر اور مخوار نہیں تھا۔ حضہ ت بی بی خدیجہ وہان ہیں تھیں کہ ہر پریٹانی کے موقع پر پوری جال نثاری کے ساتھ آپ میں ہیں کی غم خواری اور دلداری کرتی وہتی تھیں اس لئے ابو طالب اور حضرت بی بی خدیجہ وہانو ہیا دونوں کی وفات دلداری کرتی وہتی تھیں اس لئے ابو طالب اور حضرت بی بی خدیجہ وہانو ہیا دونوں کی وفات

سے آپ مشے ہوں کے مدد گاراور عمگمار دونوں ہی دنیا سے اٹھ گئے۔جس سے آپ مشے ہوں کے مدد گاراور عمگمار دونوں ہی دنیا سے اٹھ گئے۔جس سے آپ مشے ہوں کے قلب نازک پر اتناعظیم صدمہ گزرا کہ آپ مشے ہوں ہے اس سال کا نام" عام الحزن" (غم کا سال)رکھ دیا۔

حضرت نی نی خدیجہ ظانیجائے۔ رمضان دس نبوی میں وفات پائی۔ بوقت وفات بینسٹھ برس کی عمر محی مقام جون (قبرستان معلی المعلی) میں مدفون ہوئیں۔حضور وفات بینسٹھ برس کی عمر محی مقام جون (قبرستان معلی المعلی) میں مدفون ہوئیں۔حضور رحمت میں آتر ہے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کی الش مبارک کو زمین کے بیر دفر مایا۔ (زرقانی ج ایس ۲۹۷)

## طائف كاسفر:

توحید دعوت کے لئے سیدنا نبی رؤف و رحیم مضیقی آمند ۱۰ نبوی شوال میں طائف کے سفر پرروانہ ہوئے۔ آپ مضیقی آب مضیقی آب مضیقی آب کے مناقش کے سفر پرروانہ ہوئے۔ آپ مضیقی آب کے ساتھ آپ مضیقی آب کے خادم خاص حضرت زید بن حارثہ رخالف میں تھے۔ طائف میں قبیلہ تقیمت رہتا تھا۔ آپ مضیقی آب اُمید پر طائف میں مدد کریں۔ طائف میں مدد کریں۔

## سرداران طائف سےملاقات:

سرداران طائف کے نام یہ ہیں: ۔

- عبدياليل كنانه
- عبد كلال معود
  - مبيب\_

یہ بینے تھے۔ بیدنارسول رحمت میں بینے ان مینوں بھائیوں کو دعوت تو حید دی اور اپنے میدنارسول رحمت میں بینے بینے ان مینوں بھائیوں کو دعوت تو حید دی اور اپنے بنی برخق ہو نے کا بیان کیا۔ بد بخت مشرکین طائف نے آپ میٹے پیٹی کو تو بین آ میز انداز میں جواب دیا۔

ایک بولا۔" کیاتمہیں ہی خدانے بھیجاہے؟"

د وسرابد بخت بولا۔" تمہارے سوا خدا کو رسول بنانے کے لئے کوئی اور نہیں

ملتاتھا۔"

تیسرے بھائی نے کہا۔ "خداکی قسم! میں تم سے کوئی بات چیت ہمیں کروں گا۔ کیونکہ اگرتم واقعی خدا کے رسول ہوتو تمہارے ساتھ سوال جواب اور بحث بہت خطرناک یعنی ہلاکت کی بات ہے۔ اور اگرتم نبی ہمیں ہو بلکہ اللہ تعالیٰ پر جموٹ باندھ رہے ہوتو تم جیسے آ دمی سے گفتگو زیبا ہمیں ہے۔ "

میدنا حبیب رب العالمین ﷺ سردارانِ بنی تقیف سے مایوس ہوکر جل

پڑے ر( سیرت ملبیہ دوم)

## ایذاد ہی کی انتہا:

تینوں سر داروں نے طائف کے او باش ادرا پنے غلام آپ شے بیٹے کے بیٹے کاریاں اور تسخر اُڑاتے تھے۔ سیدنار سول رحمت مطفی ہوگئے اور لوگوں نے آپ مطبق بیٹے اور لوگوں نے آپ مطبق بیٹے اور لوگوں نے آپ مطبق بیٹے بیٹر برسانے شروع کر دینے ۔ سیدنا نبی رحمت مطبق بیٹے ہو بھی قدم اُٹھاتے تواس پرلوگ بیٹھر مارتے۔ بیال تک کہ سیدنا صبیب تبریا مطبق بیٹے ہے دونوں بیرخون سے تر بتر ہو گئے اور آپ مطبق بیٹے ہے کہ ونوں سے بھر گئے۔ (سیرت ابن ہٹام ۔ سیرت مصطفی ہے ہوں)

جب سیدنانی کریم مطابقتانی کریم مطابقتانی کریم مطابقتانی کریم مطابقتانی کا میان کا وجہ سے بیان ہوکر زمین پر بیٹھ جاتے تو یہ بدبخت مشرکین طائف سیدنا نبی رؤف و رحیم مطابقتانا کو بازؤول سے پکڑ کرکھڑا کرد سیتے۔جیبے ہی سیدنا نبی رحمت میٹے ہوڑ قدم بڑھاتے بدبختوں کا یہ گروہ بتھر برسانے شروع ہوجا تااور بنیتے اور قبقے لگاتے۔

حضرت زید بن حارثہ طالعہ جو اس سفر میں سیدنا نبی رحمت منے ایکہ ساتھ تھے۔ وہ آپ منے ایک کو بچاتے اور یہ کوسٹش کرتے کہ جو پتھر بھی آئے، وہ بجائے سیدنار سول رحمت منے یہ بھر پر گرے۔ اس کوسٹش میں حضرت زید طالعہ کا سرکئی جگہ ہر گرے۔ اس کوسٹش میں حضرت زید طالعہ کا سرکئی جگہ سے بھٹ گیا۔ (سرت ملبیہ جلد دوم۔ سرت ابن مثام۔ سرت مصطفی ہے ہے۔

# انگورکے بیل کے سایہ میں:

آ خرکارسیدنا محمد عربی مطیقی آنها نے انگور کے باغ میں بناہ لی ۔ جوعتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کا باغ میں زخمول سے اور شیبہ بن ربیعہ کا باغ تھا۔ سیدنا حبیب خدا کے بائی بین کے سایہ میں زخمول سے چورتشریف فرما ہوئے۔ (سیرت ابن ہشام)

## عتبه وشبه کے دل میں جذبہ رحم:

باغ کے مالک عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ بھی و ہاں موجود تھے۔ انہوں نے جب سیدنا محبوب رب العالمین میں بیٹے کی تکلیف اور زخمی حالت کو دیکھا تو ان کے دلول میں رحم کا جذبہ پیدا ہوا۔ عتبہ اور شیبہ نے اپنے نصرانی غلام عداس کو پکارا فلام کے دلول میں رحم کا جذبہ پیدا ہوا۔ عتبہ اور شیبہ نے اپنے نصرانی غلام عداس کو پکارا فلام کے باس آئے پراس سے کہا۔" انگور کا خوشہ تو ڑواور اس کو رکا بی میں رکھ کر آپ میں ہے ہا۔" انگور کا خوشہ تو ڑواور اس کو رکا بی میں رکھ کر آپ میں ہے ہا۔ کی درخواست کرو۔" (سیرت ابن ہزام)

# غلام كى فنگواور عقيدت:

عداس غلام نے انگورول کا خوشہ طباق میں رکھ کرمید نارسول رحمت منظر کا خوشہ طباق میں رکھ کرمید نارسول رحمت منظر کی انگر کے خوشہ کی طرف پیش کی انگر کے خوشہ کی طرف بیش کی انگر کے خوشہ کی طرف

بڑھایا۔ ندال نے آپ میں کو بسم اللہ پڑھتے ہوئے دیکھاتو آپ میں کے بہر و اقدس پرنظرڈ الی خود سے کلام کرنے لگا۔

" خدا کی قسم! ان علاقول کے لوگ توالیا کلام نبیس پڑھتے۔" سیدنا نبی کریم مطاع تی آئی ہے عداس غلام سے پوچھا: " تم کس علاقہ کے رہنے والے ہوا ورتمہارادین کیا ہے؟" عداس نے جواب دیا:

> " میں نصر انی ہوں اور نینویٰ کار ہنے والا ہوں۔" سیدنا محد عربی میں میں ایسان کے ارشاد فرمایا:

" تو تم اس صالح حضرت یونس علیانیا کے ہم وطن ہو جوئی کے بیٹے تھے۔"
عداس نے آپ میں بیانیا اس حضرت یونس علیانیا کانام کن کر پوچھا:
" آپ کو حضرت یونس علیانیا اس متی کے بارے میں کیسے معلوم
ہوا؟ خدا کی قسم! جب میں نینوی سے نکلاتھا تو وہال دس آ دمی بھی
ایسے نہیں تھے جو یہ جانے کہ تی کون تھا۔ اس لئے آپ میں بھی ہوا، جبکہ آپ میں بھی ہوا، جبکہ آپ میں ہوا جبکہ آپ میں ہوا ہوئی ہوا ، جبکہ آپ میں ہوا ہوئی ہوا ، جبکہ آپ میں اور ان اُن پڑھاؤگول میں رہتے ہیں۔"
سیرناسرورعالم میں ہوا مانا در اران اُن پڑھاؤگول میں رہتے ہیں۔"

" وہمیر کے بھائی تھے۔ وہ بھی نبی تھے ادر میں بھی اُمی نبی ہوں۔" عداس غلام نے جب سیدنا سرورِ کائنات میش بیٹ سے یہ ارشاد سنا تو وہ آپ سے بیٹ کے قریب : وااور اُس نے آپ میٹ بیٹ کے سرمبارک اور ہاتھوں پیروں کو بوسہ

د يا ـ (سيرت ملبيه بلد دوم)

# عتبه وشيبه كي حيرت:

جب عداس واپس آیا تو اُس کے مالکول یعنی عتبہ اور شیبہ نے پوچھا۔
" کیا بات ہے کہ تم نے محد ( منظم اللہ علیہ اور اُن کے بیر جوے میں اور اُن کے بیر جوے میں میں کیا۔ حالا نکہ ہم تمہارے جوے میں گائیں۔" قابیں۔" قابیں۔" قابیں۔" قابیں۔"

عدال نے جواب دیا:

"ال شخص سے بہتر انسان روئے زمین پر کوئی نہیں ہوسکتا۔ انہول نے ایسی بات بتلائی ہے، جس کو نبی کے سوا کوئی نہیں بتلاسکتا۔"

عتبہاور شیبہ ہمں پڑے اور کہنے لگے: "شخص تمہیں کہیں تمہارے عیسائی مذہب سے نہ بھیر دے\_" " یہ مسلم ہیں تمہارے عیسائی مذہب سے نہ بھیر دے\_"

(ئىيرت صلىبيە جلىددوم)

# كىل دُالنے كى بينكش:

سیدنا جرائیل عیالی بیارول کے فرضے کے ساتھ بارگاہِ رحمۃ للعالمین میں ماضر ہو ہے اور عرض کیا۔"آپ میں ہے ہے ہے ہاں کو اللہ تعالیٰ میں ماضر ہو ہے اور عرض کیا۔"آپ میں ہے ہے ہے ہاروں کے نگر ان فرضے کے ساتھ آپ میں ہے ہا گیا ہے۔ مجھے بیاروں کے نگر ان فرضے کے ساتھ آپ میں ہے ہوگا۔" ہے۔ اس لئے آپ میں ہوگئی مطافر مائیں گے، وہ پورا کیا جائے گا۔" فرضے نے بارگاہِ نبوی میں گزارش کی ۔"آگر آپ میں ہو ہیں تو میں ان دو بہاڑوں کے درمیان اس قوم کو کیل ڈالوں۔" (بیرت ملبیہ جلد دوم)

https://ataunnabi.blogspot.com/ خاندانٍ رسول عليه المساول المسا

رحمة للعالمين ينشيطين كاجواب:

سیدنانبی رحمت ﷺ نےفرشتے کو جواب دیا۔" نہیں! میری آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں ضرورا یسے لوگ پیدا فر مائے گا، جواللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اوراس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔" (سرت طلبیہ جلد دوم) پہاڑوں کے فرشتے نے عض کیا:

ریدنامجوب رب العالمین مین کواب من کرفرشتے نے عرض کیا۔ جیسا آپ مین کوالڈ تعالیٰ نے نام دیا ہے۔ حقیقت میں آپ مین کو نورجیم میں ۔ یعنی بہت معاف فرمانے والے اور بہت رحم کھانے والے ہیں۔"

(سیرت المصطفیٰ یہ میں نیزت ابن مثام)

158

باوجود سخت ایزاؤل کے رحمت عالم و رافت مجسم سیدنا نبی اکرم وشرف کرم سے کھیے ہے۔ ان لوگول کی بلاکت و ہر بادی کی اس لیتے دعا نہیں مانگی کی بیلوگ اگر چہ ایمان نہیں لائے مگر ان کی لیل میں اللہ کے مطبع اور فرما نبر داراور کھیین اور جان نثار پیدا ہول گے۔ (بیرت مصطفیٰ بین ہیں اللہ کے مطبع اور فرما نبر داراور کھین اور جان نثار پیدا ہول گے۔ (بیرت مصطفیٰ بین ہیں)

### جنات كاايمان لانا:

سیدنا محدرسول الله مضایقی جب طائف سے مکہ کی طرف واپس ہوئے، راسة میں مقام مخلہ پر چندروز قیام کیا۔ ایک رات سیدنارسول رحمت مضایقی نماز پڑھ رہے تھے۔ سات جنول کا گروہ جو صیبین کا رہنے والاتھا، گزرااور کھڑے ہوکر آپ مضایقی کا رہنے والاتھا، گزرااور کھڑے ہوکر آپ مضایقی کا رہنے والاتھا، گزرااور کھڑے ہوکر آپ مضایقی کا رہنے ایدہ واپنی قوم کی طرف روانہ ہو گئے اور اُن کو دین اسلام کی دعوت دی۔ اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائیں:

ترجمسہ:"اوراس وقت کو یاد بھیجئے کہ جب ہم نے جنات کی ایک جماعت كو آب كى طرف بھيجا تاكه آپ كا قرآن نيل پي جب و و حاضر ہو گئے تو آئیل میں کہنے لگے کہ خاموش رہو یعنی اس کلام كوسنو ـ پس جب قرآن برُ ها جا چكا ، يعني آپ كې نمازختم ہوگئ تو په لوگ اینی قوم کی طرف واپس ہوئے تا کہان کو آگاہ کریں۔جاکر بیان کیا کہ ہم عجیب کتاب س کرا ہے ہیں جوموسیٰ علیاتا کے بعد نازل ہوئی ہے اور جو بہلی تتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ق راہ راست کی رہنمائی کرتی ہے۔اہے ہمارے بھائیو!اللہ کے داعی کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ الله تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گااور جوالند کے داعی کی دعوت کو قبول مذكر ہے تو و و روئے زمین میں چھوٹ كرنہیں بكل نہیں سكتا اور نہ اس کا کوئی حامی ہوگا۔ایسےلوگ صریح گمراہی میں ہیں۔"

( سورة الاحقاف:۲۹ تا۳۳)

# بناه فی ضرورت:

"اے زید (طلق کی کوئی اس مصیبت سے رہائی کی کوئی صورت پیدا فرمائے گا اور اللہ ہی اسپنے دین کا حامی اور مددگار موات پیدا فرمائے گا اور اللہ ہی اسپنے دین کا حامی اور مددگار ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ اسپنے نبی کوسب پرغالب کرے گا۔

غارِترا پر بہنچ کرافنس بن شریات کے پاس پیام بھیجا۔ " سمیہ میں آپ کی پناہ میں مکه آسکتا ہوں؟" افنس نے کہا۔

" میں قریش کا حلیف ہول ،اس لئے بناہ ہمیں دے سکتا۔" بعد از ال سہیل بن عمرو کے پاس سیدنا نبی رحمت مشط کیتیا ہے بیام بھیجا۔ ہمیل

نے کہا۔

" بنوعامر بنوکعب کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتے۔" اس کے بعد سیدنا نبی کریم ﷺ نے مطعم بن عدی کے پاس یہ پیام بھیجا۔ " سیامیں آپ کی پناہ میں آسکتا ہوں؟"

مطعم بن عدی نے آپ مین کو پناہ دے دی۔ اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلاکر حکم دیا کہ ہتھیار لگا کر حرم کے دروازے پر کھڑے رہیں۔ میں نے محمد (مین کے بناہ دی ہے۔ اور خود اونٹ پر سوار ہو کر حرم کے پاس آ کر کھڑا ہوئے اور قریش کو پناہ دی ہے۔ اور خود اونٹ پر سوار ہو کر حرم کے پاس آ کر کھڑا ہوئے اور قریش کو پکار کر کہا۔

"ائے گروہ قریش! میں نے محد (مین ایک کو پناہ دی ہے کوئی ان سے تعرض نہ کرے ۔"

سیدنا نبی کریم مین تشریف لاستے اور تجرِ اسود کو بوسه دیا اور طوان کرکے ایک دوگانه ادا فرمایا اور گھرتشریف لے گئے ۔ طعم اور اس کے بیٹے آپ شینی کو صلقے میں لئے ہوئے تھے۔ (بیرت ملیمہ بلد دوم ییرت مصطفی ہے ہیں)

طفيل بن عمرو دوسي طلين كااسلام لانا:

مشرکین قریش کا قاعده په تھا جو کوئی آ دمی باہر سے مکہ میں آتا تو اُس کو سیدنا

نبی رحمت منظر کی اس قدر بہاتے تھے کہ وہ آپ منظر کی باس نہ تا اور نہ وہ آپ منظر کیا کلام سنتا۔

طفیل بن عمرو دوی دائی قوم کے ایک معزز آدمی اور او پنے درجہ کے شاعر تھے مکہ تشریف لائے قریش کے لوگ ان کے پاس پہنچ کر اُن سے کہنے لگے۔
"اے طفیل! تم ہمارے شہر میں آئے ہواور بیال محمد (مین این تیک مارا نے معاملہ بہت پیچیدہ اور میں کردیا ہے۔ اُس نے ہمارا شیرازہ بھیر دیا ہے اور ہم میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ اُس کی باتوں میں جادو کا اثر ہے، جس سے دو سکے بھائیوں اور میاں بیوی میں بھوٹ پڑ جاتی ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ تم اور تہاری ور میاں مصیبت میں مبتلانہ ہوجائے۔"
وقر مہیں اس مصیبت میں مبتلانہ ہوجائے۔"
حضرت طفیل رہا تھنے ہیں۔

"قریش نے اتنا اصرار کیا کہ میں نے اسپنے کانوں میں کپڑا مرس لیا۔ بہال تک کہوگ مجھ کو ذواقعتین کہنے لگے۔"

# كلام الهي كي تا ثير:

حضرت طفيل طالغة؛ كهتے مين:

"ضبح کو میں مسجد الحرام میں گیا تو بیت اللہ کے سامنے محد (منظر اللہ تعالیٰ کو یہ نماز میں مشغول ہیں اور تلاوت قرآن کررہے ہیں۔اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ آپ منظر ہوگام پڑھرہ جو ہیں ہمیرے کانوں میں مجھی پڑھائے۔ میں نے نہایت پا کیزہ اور خوب صورت کلام سنا۔ دل میں سوچنے لگا میں انتھے اور بڑے کوخود ہی جانتا ہوں۔ اس

کئے اُن کی بات من لینے میں حرج ہی کیا ہے۔ اگر اُن کا کلام بہتر اورعمده ہوگا، میں اُس کو قبول کروں گاور بندایناراسة لول گا۔" کچھ دیر کے بعد محد (مشریقیز) اسینے گھر کی طرف حلے تو میں بیچھے ہولیا۔ جب محمد (ﷺ) دولت کدہ پر جہنچتو میں نے اُن سے عرض کیا۔ "اے محد (ﷺ)! آپ کی قوم نے مجھ سے ایسا ایسا کہا تھا۔ اس لئے میں نے آپ کی بات سننے سے پیچنے کے لئے اپنے کانول میں کپڑا تک کھوٹس لیا تھا۔مگر آ ب اپنی بات یعنی دین پیش

ریدنا محدعر بی منتظ این استان میشند کا میان میشند کی مناصف دعوت اسلام بیش کی اورَ تلاوت ِقرآن فرمائی حضرت طَفیل طِلْعَیْنُ فرماتے ہیں ۔ " خدا کی قتم! میں نے اس سے اچھا کلام بھی سنااور بنداس سے عمدہ معاملة بھی میرے سامنے پیش ہوااوراسلام سے زیاد ہ معتدل اور متوسط کسی دین کونهیس یایا "

رت طفيل طليخ كادعوت اسلام قبول كرنا:

حضرت طفیل طلین سنے دعوت اسلام قبول کی اورایمان لا کرمسلمان ہو گئے۔ حضرت طفیل طالفیز نے بارگاہ نبوی مٹیڈیڈیٹ کا التماس کی: ` "اے اللہ کے نبی ایس اپنی قوم میں ایک او کجی حیثیت کا آدمی ہول ۔جس کی بات سب ما سنتے ہیں ۔اب میں واپس اسپنے وطن جار ہا ہول، جہال میں اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دول گا۔ آب يَضْ يَوْنَهُ اللّٰهِ سِهِ وَعَا يَجِهَ كُهُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ مِحْدُوكُو بَى نَثَانَى عَطَافَرِ ما يَحِهُ وَو

ميري معين ومد د گار ہو۔

## نشانی حق:

اس پر ریدنار تمت عالم منظر الله نظر مانی: "اے اللہ!اس کے لئے کوئی نشانی پیدا فرما۔"

اس کے بعد حضرت طفیل ڈائٹنڈ بارگاہِ اقدی واطہر سے روانہ ہو گئے۔ حضرت طفیل ڈائٹنڈ بارگاہِ اقدی واطہر سے درمیاک روثن چراغ طفیل ڈائٹنڈ جب اپنی بستی کے قریب جنبے تو اُن کی آئکھول کے درمیاک روثن چراغ کی مانندنور پیدا ہوگیا۔ حضرت طفیل ڈائٹنڈ نے اللہ سے دعالی۔

"اے اللہ! اس نورکو بجائے چہرہ کے کئی اور جگہ نتقل فرما کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میری قوم کے لوگ اس کو یہ نہ بچھ لیں کہ دین بدل لینے سے میری شکل بگر گئی۔ وہ نور اسی وقت میزے کوڑے کی طرف منتقل ہوگیا اور وہ کوڑا مثل ایک قندیل اور لالین کے بن گیا۔"

حضرت طفیل طالغیز کو اسی تورکی و جہ سے ذی النور بیعنی نوروالے کا خطاب دیا

گیاہے۔

# الل فانكاا الام:

حضرت طفیل طالعہ فرماتے ہیں۔جب میں گھر پہنجاتو میرے والدصاحب آئے تو میں نے والدصاحب سے کہا۔

> "آپ میرے پاس مت آئے۔ اَب نمیرا آپ سے کوئی تعلق ہے اور ندآپ کا مجھ سے کوئی تعلق ہے۔"

https://ataunnabi.blogspot.com/

164

خاندان رسول يَهُمُ

والدصاحب نے کہا۔

" كيول يبينے! ايها كيول ہے؟"

میں نے کہا۔

" میں مسلمان ہوگیا اور میں نے حضرت سیدنا محمد مضائی ہوگیا اور میں نے حضرت سیدنا محمد مضائی ہوگیا ہے دین کی بیروی کرلی ہے۔" والدصاحب نے فرمایا۔

"بیٹے! جوتمہارادین ہے، وہی میرادین ہے۔"

حضرت طفیل طلعی النین نے والدصاحب کو مل کرنے اور کپڑے بدلنے کا کہا تو والدصاحب کو مل کرنے اور کپڑے بدلنے کا کہا تو والدصاحب نے مل کیا۔ کپڑے تبدیل کرلئے حضرت طفیل طلعی نے اُن کومسلمان کو ملکمان کرلیا۔ پھرا آپ طالغیز کی بیوی بھی مسلمان ہوگئیں۔

قوم كو دعوت إسلام:

اس کے بعد صفرت طفیل را النہ اور ما بین قوم دوں کو دین تی کی دعوت دی۔
قوم برگرائی اور آپ را النہ اور بارگاوا قدس واطہر سے النہ اس موسی کیا۔
سے النہ اس آ سے اور بارگاوا قدس واطہر سے النہ اس عرض کیا۔
"یار سول اللہ ( سے النہ اقوم دوس مجھ پر غالب آ گئی۔ آپ
سے النہ قوم دوس کے لئے بد وَ عافر مائے۔"
میدنار جمۃ للعالمین سے ایک ہے اتھا گھا کرید دعافر مائی:
اللّه هداه مدوسا وانت جهمہ
ترجمہد:"اے اللہ اقبیلہ دوس کو ہدایت دے۔"
ترجمہد:"اے اللہ اقبیلہ دوس کو ہدایت دے۔"

" جاوَ زمی سے اسلام کی طرف بلاؤ۔" حضرت طفیل طالتنظ بھروا پس اپنی قوم میں جلے گئے اور اُن کو دین اسلام کی

سبیغ کرتے رہے۔ آخروہ سیدنا نبی رحمت میں گئے۔ عصر استے اسلام قبول کر سکے تھے۔ ان سب کو مدینہ شریف خیبر کے

مقام لے کرماضر ہوئے۔ان ہی میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ ط<sup>الٹن</sup>ۂ بھی تھے۔

فتح مكه كے بعد حضرت طفیل طالعن نے میدنا محبوب رب العالمین مضاعین المین مضاعین المین مضاعین منظم المین منظم الم

درخواست کی کہ عمرو بن حمیمہ کے بت ذوالفین کے جلانے کی اجازت دیجئے۔سیدنا

صبیب خدا مضاعی اجازت دے دی حضرت طفیل طالعی بت کو جلاتے جاتے تھے

اور يه جمي پڙھتے جاتے تھے:

یا ذاالکفین لست من عبادك

میلادنا اکبر من میلادك

ترجمد: "اے ذوالکفین! میں تیری پرتش كرنے والوں میں

سے نہیں میری پیدائش تیری پیدائش سے مقدم ہے۔ "

ان حشوت النار فی فواد ك

ترجمد: "میں نے تیرے دل كے اندر خوب آگ بحری ہے۔ "

(بیرت بہام طبقات ابن معد سیرت طبیہ بلد دوم سیرت معطفی ہے ہے۔ "

معراح النبي مضيَّ عَلَيْهُمْ:

طائف سے والی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا مجبوب رب العالمین شنے ویڈ کو اس مصحدِ اقصیٰ اسے مسجدِ اقصیٰ اسی جسم اور روح کے ساتھ بحالت بیداری ایک ہی شب میں مسجد حرام سے مسجدِ اقصیٰ کے ساتھ سموات تک سیر کرائی ، جسے" اسراء ومعراج" کہا جاتا ہے۔

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

خاندان رسول في المسلم ا

یہ دا قعہ قرآن پاک سے ثابت ہے اور صدیثوں میں تفصیلی طور پربیان ہواہے۔

(این قیم الجوزی زادالمعادج ۱۳ ص ۳۳)

اسراء کے لغوی معنی رات کو چلنے کے ہیں۔ چونکہ سیدنا نبی کریم میں کی میں ات کو چلنے کے ہیں۔ چونکہ سیدنا نبی کریم میں کو اللہ تعالیٰ نے اسپنے پاس بلایا، آپ میں کو ہال تشریف لے گئے، جہال آپ میں کو کئے اس انہا کی سیر کی اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اس لئے اس واقعہ کو اسراء کہا جاتا ہے۔

علماء كااس ميں اختلاف ہے كەس سال معراج ہوئى علماء كرام كے اس بارے ميں دس اقوال بيں۔ راج قول يہ ہے كہ حضرت سيدہ خديجة الكبرى طلح فيا كى وفات كے بعداور بيعت عقبہ سے پہلے معراج ہوئى۔

- 🗘 ہجرت ہے چھ ماہ قبل معراج ہوئی۔
  - ہجرت ہے آٹھ مہینہ پیشتر
  - 🕏 ہجرت ہے گیارہ مہینہ پیشتر۔
    - ا جمرت ہے ایک سال پیشتر
  - 🍪 ہجرت ہے ایک سال دوماہ پیشتر ۔
  - 🗘 ہجرت ہے ایک سال اور تین ماہ ہیشتر
- 🕏 ہجرت ہے ایک سال اور یانج ماہ پیشتر۔
  - 🕸 جمرت ہے ایک سال اور چھے ماہ پیشتر
    - 🕏 ہجرت ہے تین سال پیشتر۔
    - الپیشر کے یانج سال پیشتر

حضرات علماء فرماتے ہیں بیت الله شریف سے مسجد اقسیٰ تک کا سفر اسراء ہے۔ مسجد اقسیٰ تک کا سفر اسراء ہے۔ مسجد اقسیٰ سے لے کرمدرۃ المنتیٰ تک کی سیرمبارک کومعراج کہتے ہیں۔ معراج کو معراج اس لئے کہتے ہیں کہ معراج کے معنی سیڑھی کے ہیں۔ جنت سے ایک سیڑھی لائی کئی جس کے ذریعہ میدنامجوب خداہ ہے ہیں گائی جس کے ذریعہ میدنامجوب خداہ ہے ہیں گائی جس کے ذریعہ میدنامجوب خداہ ہے ہیں گائی جس کے ذریعہ میدنامجوب خداہ ہے ہیں کہ معراج ہے۔

167

خاندان رسول يَنْ الْأَوْدُ

حضرت بیرمحد کرم شاہ الاز ہری عید "ضیاء النبی شیری میں سفر معراج کے بارے میں کچھ اس انداز سے تحریر کرتے ہیں، جس کے بڑھنے سے دلی شکین نصیب ہوتی ہے اور عطفی میں بڑھ جاتی ہے۔ بڑھتے اور سردھنیئے۔ ہوتی ہے اور عظمت مصطفی میں بڑھ جاتی ہے۔ بڑھتے اور سردھنیئے۔

الندجل ثاننه كے عبدمنیب اور حبیب لبیب منطق اللہ کے جوآنسوطائف کی زمین پر ٹیکے،خون ناب کے جومعطرقطرے گٹن اسلام کی آبیاری کے لئے جسم اظہر سے بہے، ثان کریمی نے انہیں موتی مجھ کر جن لیا۔ اور دُعا کے لئے اُٹھنے والے ہاتھ کیا أشھے کہ قدرت کی بندہ نوازیوں نے روش متعقبل کی کلید ان مبارک ہاتھوں میں تھمادی۔آ ئے روز الطاف الٰہی کا یول سلسل ظہور ہونے لگا کہ خاطر عاطر پرحزن وملال کا جوغیار پڑاتھا، و وصاف ہوتا گیا۔ آخر و ومیارک رات آئی جب کہ دستِ فذرت نے اسینے مادی معنوی اور روحانی خزانول کے منہ کھول دیسئے یور ذات پرصفات کے جو پر دے پڑے تھے،ایک ایک کرکے اُٹھنے لگے ۔بیکرال میافتیں ممتی کئیں اور عبد کامل حریم قدس میں "دَنَا فَتَدِد للى "كى منزليل كے كرتا ہوا قرب وحضوري كے اس مقام رقيع پر فائز كرديا گيا، جس كى تعبير زبان قدرت نے "فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن أَوُ آڈنی "کے پیارے پیارے کلمات سے فرمانی ۔اس سے مزید قرب کا تصور تک ہمیں کیا جاسکتااور اس قرب خاص کے بیان کے لئے اس سے دل سین کوئی اسلوب بیان اختیارہیں کیا جاسکتا۔رب قدوس نے اسینے محبوب کریم کے غلامول کو لیلۃ القدر کے انعام سے بہرہ ورفرمایااوراس ایک رات کی عبادت کو ایک ہزارمہینوں کی عبادتوں سے اصل قرار دیے دیااور جس محبوب کے صدیقے ہم بے نواؤں اور خطا کاروں پریہ لطف و کرم ہوا، اس مبیب کے علو مرتبت کے اظہار کے لئے اور دن رات مائی بے آب کی طرح توسینے والے دل کو اسپنے دیدار سے مشرف کرنے کیلئے رات کوسفر معراج كاامتمام فرمايا\_ (ضياءالني يضييه از بيرممدكرم ثاه الازبري)

وَاللَّهُ يَخْتَضُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَآءُ ۖ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلَ

الْعَظِيْمِ (سورة القرة: ١٠٥)

ترجمه. "اورالله تعالی مخصوص فرما تا ہے ابنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے اورالله تعالی صاحب فضل عظیم ہے۔ "
وَ كَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۞ (سورة النهاء: ١١٣)
ترجمهد: "اسے طبیب! الله تعالیٰ کا آپ پر ضل عظیم ہے۔ "
اِنَّ فَضَلَه كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ﴿ سورة بَى الرائل: ١٨٥)
وَ قَضَلَه كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ﴿ سورة بَى الرائل: ١٨٥)
وَ حَدِيدٌ مِنْ مِنْ مَا مَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ﴿ سورة بَى الرائل: ١٨٥)

ترجمه. "يقينأاس كافضل وكرم الصحبيب! آب يربهت برا

ان کے علاوہ قرآن کریم میں سینکڑوں آیات میں، جن میں اللہ تعالیٰ نے اس لطف و کرم اورفضل عظیم و کبیر کا اظہار فرمایا ہے، جس سے اس نے اسپنے برگزیدہ رسول شینکی تا کوسرفراز فرمایا۔

### انصار کی بیعت:

آنحنرت ﷺ کی عادت شریف تھی کہ ہرسال موسم جے میں تمام قبائل عرب کو جو مکداور نواح مکہ میں موجود ہوتے دعوت اسلام دیا کرتے تھے۔اسی عرض سے ان کے میلوں میں بھی تشریف لے جایا کرتے ۔ان میلوں میں سے عکاظ و مجمنہ و ذوالمجاز کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ عکاظ جوان سب سے بڑا تھا مخلہ و طائف کے درمیان طائف سے دس میل کے فاصلہ پرلگا کرتا تھا۔

یہ عرب کی تجارت کی بڑی منڈی اور شعراء کا دنگل تھا ذیقعدہ کی پہلی تاریخ سے بیس تک رہا کرتا تھا۔ پھر مجنہ جومرالظہران کے متصل مکہ سے چندمیل پرتھا۔ اخیر ذیقعدہ تک لگتا۔ اور ذوالمجاز جوعرفہ کے متصل تھا ذی المجھہ کی پہلی تاریخ سے آٹھویں تک قائم رہتا۔ بعدازاں لوگ جج کو نکلتے۔ خاندان رسول في المستحدان عندان عندان

آنحضرت ہے اور کہ اور کے ڈیرول پر جا کر بلیغ فرماتے۔ مگر کوئی آپ کی نصرت کا دم نہ جرتا تھا۔ عرب کے قبائل جن کے پاس حضرت بغرض تبلیغ تشریف لے گئے یہ ہیں: بنو عامر ، محارب ، فزارہ ، غمال ، مرہ ، حنیفہ ، لیم عبس ، بنو نضر ، کندہ ، کلب ، حارث بن کعب ، عذرہ ، حضارمہ ، الن سب کو آپ نے دعوت اسلام دی۔ مگر کوئی ایمال نہ لایا الولہ بعین ہر جگہ ساتھ جاتا۔ جب آپ کہیں تقریر فرماتے تو وہ برابر سے کہتا:

"اس کا کہنا نہ مانیو۔ یہ بڑا دروغ گو دین سے پھرا ہوا ہے۔"

اللہ تعالیٰ کو ایپ دین اور ایپ درول کا اعراز منظور تھا۔ اس لیے نبوت کے گیارھویں سال ماہ رجب میں جب آپ نے حب عادت منی میں عقبہ کے نز دیک جہال اب مجدعقبہ ہے قبیلہ خزرج کے چھآدمیوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہ ایمال لے جہال اب مجدعقبہ ہے قبیلہ خزرج کے چھآدمیوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہ ایمال لے آئے۔ (بیرت ابن ہزام)

داضح رہے کہ مدینہ کا اصلی نام یٹرب تھا۔ بہت قدیم زمانہ میں یہاں قوم عمالقہ کے لوگ آباد تھے۔ان کے بعد ثام سے یہود آ بسے ۔اورانہوں نے یٹرب اور اس کے نواح میں اپنی سکونت کے لیے آہمتہ آہمتہ چھوٹے چھوٹے قلعے بنائے ۔جب مارب واقع یمن میں بیل عرم آیا تو وہاں کے لوگ یمن سے نکل کرمختلف جگہوں میں طلے گئے۔

چنانچے قبیلہ از دبن غوث قحطانی کے دو بھائی اوس وخزرج یثرب میں آ ہے۔ تمام انصار ان ہی دو کے خاندان سے ہیں۔ جیبا کہ پہلے آ چکا ہے۔ یہو د کا چونکہ بڑا اقتداروزورتھااس لیے قبیلہ اوس وخزرج آخر کاران کے حلیف بن گئے۔ یہود اہل کتاب اور صاحب علم تھے۔ اوس وخزرج نے جو بت پرست تھے ۔

یہ ود امل نماب اور صاحب ملم سطے۔ اول و مزرن سے بو بت پرست سطے ان سے سنا ہوا تھا کہ ایک اور پیغمبر عنقریب معبوث ہونے والا ہے۔ اس لیے جب خاندان رسول عِيَّة المُ

آنحضرت ﷺ نے حسب معمول دعوت اسلام دی تو خزرج کے چھاشخاص نے آپ کے حالات پرغور کر کے ایک دوسرے سے کہا کہ:

> "والله! بيتووى ميں جن كاذكر بم سنے يہود مدينہ سے سنا ہوا ہے۔ كہيں يہود ہم سے مبقت ندلے جائيں۔"

اس لیے وہ سب آپ سے بھٹا پر ایمان لائے۔انہوں نے مدینہ میں پہنچ کر اسپ بھائی بندوں کو اسلام کی دعوت دی۔ آئندہ سال بارہ مرد ایام جج میں مکہ میں آئے۔ اور انہوں نے عقبہ کے متصل آنحضرت سے بھٹا کے ہاتھ پرعورتوں کی طرح بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک منظہرائیں گے۔ چوری مذکریں گے۔ابنی اولاد کو قتل مذکریں گے ناخریں گے بہتان خداگائیں گے۔ چوری مزکریں آپ کی نافر مانی مذکریں گے۔ پونکہ عورتوں سے ان ہی باتوں پر بیعت ہوئی تھی۔اس لیے نافر مانی مذکورہ کو عورتوں کی سی بیعت کہا گیا۔اس کو بیعت عقبہ اولی یعنی عقبہ میں اول مرتبہ بیعت بولئے تھی۔ اس ایک مرتبہ بیعت بولئے تیں۔ (بیرت این ہٹام)

آنحضرت منظم بن عبد مناف کو بدین عضرت منطق بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف کو بدین عرض بھیجا کہ ان کو تعلیم اسلام دیں ۔حضرت مصعب نے سعد بن زرارہ کے مکان پر قیام کیا۔ پھران کو ساتھ لے کر بنی عبدالاشہل اوسی میں آئے۔اس قبیلہ کے سر دار سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر آپ کے بھانے سے ایمان لائے۔اوران کے ایمان لائے۔اوران کے ایمان لائے۔اوران کے ایمان لائے سے ساراقبیا یمسلمان ہوگیا۔ (سیرت ابن ہنام)

بوت کے تیرھویں سال میں ایام ج میں انصار کے ساتھ ان کی قوم کے ہوت سے مشرک بھی بغرض جے مکہ میں آئے۔جب جے سے فارغ ہوئے وال میں سے ہمت سے مشرک بھی بغرض جے مکہ میں آئے۔جب جے سے فارغ ہوئے وال میں سے ہمتر مرد اور دوعور تیں اپنی قوم سے جھپ کرایام تشریات میں رات کے وقت عقبہ نی

خاندان رسول في المسالة المسالة

میں آنحضرت مضائینہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت عباس بن عبدالمطلب جواب تک اسلام ندلائے تھے۔ آنحضرت مطابقہ کے ساتھ تھے سب سے پہلے وہی بولے۔

"اب گروه خزرج محمد (مضائقیم) اپنی قوم میں معزز میں ۔اورابین شہر میں مدد گارول کی ایک جماعت ساتھ رکھتے ہیں ۔ہم نے ان کو دشمنول سے بچایا ہے اگرتم اب عن عہد کو پورا کرسکواوران کا ساتھ دسے سکوتو بہتر ور ندا بھی سے ان کا ساتھ جھوڑ دو۔"

ال کے بعد آنحضرت میں آئے۔ ان کو دعوت اسلام دی اور فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہول کہ تم مجھ سے وہ چیز باز رکھو گے جو اپنے اہل وعیال سے باز رکھتے ہو۔ یہن کرسب سے پہلے براء بن معرورانصار یخزر جی نے آپ کا دست میارک پہڑ کرکھا:

> "ہمیں منظور ہے یا رسول اللہ ہمیں بیعت کر کیجئے۔واللہ ہم اہل حرب واہل سلاح ہیں۔ ہی چیزیں باپ دادا سے ہمیں ورثہ میں ملی ہیں۔"

ابوالہیم بن تبہان انصاری اوسی نے قطع کلام کر کے عرض کیا۔ یارسول اللہ!

یہود سے ہمار سے تعلقات ہیں جو بیعت سے ٹوٹ جائیں گے۔ ایسانہ ہوکہ جب اللہ آپ کو غلبہ دی تو آپ ہمیں چھوڑ کراپنی قوم میں چلے جائیں۔ آپ ہمیں جھوڑ کراپنی قوم میں جلے جائیں۔ آپ ہمیں جہارا خون میراخون ہے میرا جینا مرنا تمہار سے میرا جین میرا دور میں تہارا ہول اور تم میر سے ہو۔ تمہارا دشمن میرا دشمن اور تمہارا دوست ہے۔ "تمہارا دوست میرادوست ہے۔"

اس طرح جب وہ بیعت کے لیے آماد ہ ہو گئے تو عباس بن عباد ہ بن نصلہ انصاری خزرجی نے ان سے کہا:

" یہ بھی خبر ہے کہ م محد (مضافیقیہ) سے کس چیز پر بیعت کر رہے ہو۔ یہ عرب وعجم سے جنگ پر بیعت ہے۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ جب تمہار ہے مال تاراج ہول اور تمہار سے اشراف قبل ہول ہم ان مال تاراج ہول اور تمہار سے اشراف قبل ہول ہم ان کا ساتھ چھوڑ دو ۔ اور اگر ایسی مصیبت پر کھی ساتھ دے مرکو تو بیعت کرلو۔"

سب بو لے ہم ای بات پر بیعت کرتے ہیں مگر یار سول الله اگر ہم اس عہد پر ثابت رہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ حضور مشے ہو ہے شاہشت ۔ یہ کن کرسب نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی ۔ اسے عقبہ کی بیعت ثانیہ کہتے ہیں بیعت کے بعد آنحضرت میں بیعت کی ۔ اسے عقبہ کی بیعت ثانیہ کہتے ہیں بیعت کے بعد آنحضرت میں ہے بارہ اشخاص کو نقیب مقرر کیا جن کے نام خود انصار نے پیش کیے اور ان سے بول خطاب فرمایا:

"تم اپنی اپنی قوم کے عالات کے فیل ہو۔ جیبا کہ حواری حضرت عیسیٰ ابن مریم (علیہا السلام) کے تھے۔اور میں اپنی قوم کا کفیل ہوں۔"

و ، بولے کہ ہاں! منظور ہے۔ اس کے بعد و ، ابینے اپنے ڈیروں پر چلے گئے۔ سے کو قریش ان سے کہنے لگے ہم نے سا ہے کہم گئے۔ سے کو قریش ان سے کہنے لگے ہم نے سا ہے کہم نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر بیعت کی ہے۔ ان کے مشرک ساتھیوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی یہ من کر قریش و اپس چلے گئے مگر تفتیش کے بعد حقیقت حال جو ان کو معموم ہوئی تو انہوں نے انصار کا تعاقب کیا۔ صرف سعد بن عباد ہ ان کے ہاتھ آئے۔ ظالموں نے ان ہی کے اونٹ کے تنگ سے ان کے ہاتھ گردن سے جکو لیے۔ اور مارتے بیٹتے اور سر کے بالوں سے تھیٹتے ہوئے ان کو مکہ میں لے آئے۔ وہاں جبیر بن مطعم بن عدی اور حارث بالوں سے تھیٹتے ہوئے ان کو مکہ میں لے آئے۔ وہاں جبیر بن طعم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ نے ان کو چھڑا یا۔ (بیرت رسول عربی میں ہے گئیں)

قریش کی اذبیت رسانی کے سبب سے اب مکہ میں مسلمانوں کا قیام نہا بیت دشوار ہوگیا۔ اس لیے آنحضرت میں کی انہا ہے اسے اسلام سے فرمایا کہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام میں کی کھٹے متفرق طور پر رفتہ رفتہ چوری چھپے مدینہ ہجنچ گئے اور مکہ میں حضور انور میں کی کھٹے اور مکہ میں حضور انور میں کی کھٹے اور مکہ میں حضور انور میں کھٹے اور مکہ میں حضور انور میں کھٹے اور مکہ میں حضور انور میں کھٹے کے علاوہ حضرت ابو بکر وعلی خاتی کے اور مکہ میں حضور انور میں کھٹے ۔

"امید ہے کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل جائے گئے۔"
حضورِ اکرم مضافیۃ ہے عرض کیا: "
میر سے مال باپ آپ پر قربان یہ امید ہے؟"
حضورِ اکرم مضافیۃ ہے ارثاد فرمایا:
" بال"
یہن کر حضرت ابو بکرصد یق طالفہ ہمرا ہی کی اُمید پر حاضر خدمت رہے۔

هجرت مدينه:

روایات میں آتا ہے مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ حضور نبی کریم مضاعیۃ نے مسلمانول کے لئے ایک محفوظ پناہ گاہ مدینہ منورہ کی مورت میں ڈھوٹڈ لی ہے تو انہول مسلمانول کے لئے ایک محفوظ پناہ گاہ مدینہ منورہ کی مورت میں ڈھوٹڈ لی ہے تو انہول سنے ایک منصوبہ بنایا جس میں تمام قبائل کا ایک ایک آدمی حضور نبی کریم مضاعیۃ کے باہر

اکھا ہوا تا کہ ایک کمے میں حضور نبی کریم میں گئے پر دارکر کے انہیں شہید کردیں۔
حضور نبی کریم میں ہوئے ہوئے کو بذریعہ دحی مشرکین مکہ کے ناپاک ارادول کی خبر ہو
گئی حضور نبی کریم میں ہوئے ہوئے ہوتے ہی لوگول کی وہ امانتیں جوحضور نبی کریم
بستر پرلٹا یا اور انہیں حکم دیا کہ دہ جو تے ہی لوگول کی وہ امانتیں جوحضور نبی کریم
سے پیٹے کے پاس موجود تھیں وہ متعلقہ لوگول کو واپس کرنے کے بعد مدین منورہ پہنچیں۔
حضور نبی کریم میں ہوئے ہوئے ہو ایا۔

"علی (طالفہٰ)! مجھے ہجرت کا حکم ہوگیا اور میں ابو بکر (طالفہٰ) کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والا ہوں۔ میرے پاس لوگوں کی جوامانتیں ہیں وہ میں تمہارے سپر دکرتا ہوں تم ان امانتوں کو ان کے مالکوں تک بہنچا دینا۔ مشرکین مکہ نے میرے قل کی منصوبہ بندی کی ہے اور وہ آج رات مجھے تل کرنے کا ناپاک ارادہ رکھتے ہیں۔ تم میری یہ چاد راوڑ ھلوا ورمیرے بستر پرلیٹ جاؤ۔"

حیدرِ کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب طالب طالب عندرِ کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب طالبین محصور بنی کریم مطابق بستر پرلیث گئے اور چادراوڑ ھلی۔مشرکین مکہ نے رات بھر حضور بنی کریم مطابق بستر پرلیث گئے اور چادراوڑ ھلی۔مشرکین مکہ نے رات بھر حضور بنی کریم مطابق کا مناصوبہ ناکام ہو چکا اور حضور بنی کریم مطابق ایک مکرمہ سے باہر جانے ہیں۔

(تاریخ طبری مبلد دوم سفحه ۱۰۲، اسدالغاً به جلد پنجم سفحه ۳۰۵)

حضور نبی کریم مضایقاً اسپ دولت خانه سے نکل کرحضرت ابو بکرصد کی طالفاً ا کے گھرتشریف لے گئے۔ راستے میں بازار حزورہ میں جو بعد میں مسجد حرام میں شامل کر ایا محیا تھہر کریوں خطاب فرمایا:

خاندان رسول عَيْمَ

"بطحائے مکہ، تو پائیزہ شہر ہے اور میر سے نزد یک کیماء ریز ہے اگر میری قوم مجھے تجھ سے مذلکاتی تو میں تیر ہے سواکسی اور جگہ سکونت پذیر منہ ہوتا۔"

ای رات آپ منظ و ابو بر طالعی کو ساتھ لے کر گھر کے عقب میں ایک در یجہ سے نکلے اور کو ہ تور کے غار پر جہنچے ۔ رسول اللہ منظ و بیا کہ غار میں داخل مول مگر صدیات الجبر رہائی نے عرض کیا کہ آپ منظ و بیا ہوں ۔ جب تک کہ میں مول مگر صدیات الجبر رہائی نے عرض کیا کہ آپ منظ و تیا ہوں ۔ جب تک کہ میں پہلے داخل نہ ہولوں تا کہ اگر اس میں کوئی سانپ بچھو وغیرہ ہو۔ تو وہ مجھ کو کا لے آپ منظ و منظ کو نہ کا نے۔

ال لیے حضرت صدیات الحبر رہی ہی داخل ہوئے۔ غاریس جھاڑو
دی۔ال کے ایک طرف میں کچھ سوراخ پائے۔ اپنا شلوار پھاڑ کران کو بند کیا مگر دو
سوراخ باتی رہ گئے،ان میں اپنے دونوں پاؤل ڈال دیئے۔ پھر عض کیااب تشریف
لاسیے۔آپ می پینے ہوئے اور سرمبارک حضرت صدیات الحبر رہا ہی گو دمیں رکھ
کرسو گئے۔ایک سوراخ سے کسی چیز نے حضرت ابو بکرصدیات رہا ہی ہی گو دہ اپنی
جوآپ میں ہے کہ مباد ارسول اللہ میں پینے ہا گا گئیں۔ حضرت ابو بکرصدیات رہا ہی ہی ہے آنسو

"ابوبکر تجھے کیا ہوا؟" عض کی:

"میرے مال باپ آپ پرفدا مجھے کی چیز نے کا ف کھایا۔" آپ مین کا نے ایک اپنالعاب دہن لگادیا۔ فوراً سب در دجا تارہا۔ (مشکوۃ شریف باب منا تب ابی بکر) اس غاریس دونول تین را تین رئیس بے حضرت ابوبکر رہائیڈ کے بیٹے عبداللہ جو نو خیز جوان تھے رات کو غاریس ساتھ سوتے سے منداندھیر سے شہر چلے جاتے اور قریش جومشور ہ کرتے یا کہتے شام کو غاریس آ کراس کی اطلاع دیتے ۔حضرت ابوبکر رہائیڈ کا غلام عامر بن فہیر ہ دن کو بکریال چرا تا۔ اور رات کو دو بکریال غاریر لے جاتا۔ ان کا دو دھ حضورا قدس میں بھی ہے تا اور ساتھ کے کام آتا۔ عامر منداندھیر سے بکریول کو عبداللہ کے قش یا پر ہانگ لے جاتا تا کفش مٹ جائے۔

دہانہ پرمکوری نے جالاتنا ہوا تھا۔ اور کنارے پر کبورتی نے انڈے دے رکھے تھے۔ یہ دیکھ کروہ کہنے لگے کہ اگر (حضرت) محمد (مضائی اس میں داخل ہوتے تو مکوی جالانہ بنتی اور کبورتی انڈے نہ دیتی۔ اس حال میں آہٹ با کر حضرت ابو بکر طالغی نے عض کی:

"یارسول الله! اگران میں سے کسی کی نظرا سینے قدم پر پڑ جائے تو ہمیں دیکھ لے گا۔" آپ نے فرمایا: "غمنہ کر یہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔" قصد کو تاہ غاریس تین راتیں گزار کرشب دوشنبہ یکم رہے الاول کو اونٹینول پر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے عامر بن فہیر ہ کو حضرت ابو بکر رہائی نئے نے بغرض خدمت اب ساتھ سوار کر لیا تھا۔ بدرقہ آگے آگے راسة بناتا جاتا تھا۔ راستے میں اگر کو کی حضرت صدیق سے رسول اللہ میں تیا ہے کہ یہ میرے بادی طریق ہیں۔

> "اے معشر عرب! لوتمہارا مقصد ومقصو دجس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آگیا۔"

یہن کرمسلمانوں نے فوراً ہتھیارلگا کرحرہ قباء کے عقب میں رسول اللہ ﷺ کا استقبال کیا۔ اور اظہار مسرت کے لیے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جس کی آواز بنی عمرو بن عوف میں بہنچی ۔ یہ قبیلہ موضع قباء میں جو مدینہ سے جنوب کی طرف دومیل کے فاصلہ پر ہے میں جو مدینہ سے جنوب کی طرف دومیل کے فاصلہ پر ہے آباد تھا۔ اس خاندان کا سردار کلثوم بن ہم انصاری اوسی تھا۔ اس سے پہلے اکثرا کا برصحابہ اسی کے ہال اتر سے تھے۔ حضور شے بیٹے نے بھی اسی کو شرف زول بختا۔

تعمير مسجد فياء:

قباء مين رسول الله طفي عليه كانزول ١٢ ربيع الاول يوم دوشنبه كوموا يبي تاريخ

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

خاندان رسول 🚉

اسلام کی ابتداء ہے۔حضرت علی المرضیٰ طِی الفیرِ جو آنحضرت ﷺ کی روانگی کے تین دن بعد مکہ سے چلے تھے یہاں آملے اور یہیں رسول اللہ ﷺ نے اس مسجد کی بناء رکھی جس کی ثان میں یہ آیت وارد ہے:

ترجمہ: "البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پر ہیز گاری پر کھی گئی ہے زیادہ لائق ہے کہ تواس میں کھڑا ہو۔اس میں وہ مرد میں جو پاک رہنے کو دوست رکھتے ہیں اوراللہ پاک رہنے والوں کو دوست رکھتے ہیں اوراللہ پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ "(سورۂ توبہ:۱۰۸)

بن ہدم کی ایک افتاد و زمین تھی جہاں تھجور یں ختک ہونے کے لیے بھیلا دی جاتی تھیں آنحنرت ﷺ نے اس سے یہ زمین لے کرمسجد مذکور کی بنیا درکھی۔

حضوراقدس منظم التام سات ماہ تک حضرت ابوابوب کے ہاں ہی رہا۔ جب مسجد نبوی کے ساتھ جمرے تیار ہو گئے تو نقل مکان فر مایا۔ اس عرصہ میں بنونجار نے مہمانی کا حق کما حقہ ادا کیا۔ حضرت ابوابوب اور سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ نے خصوصیات سے اس میں حصد لیا۔ جز اھے اللہ تعالی خیر الجزا۔

## تعمير مسجد نبوى:

آنحسرت سے اللہ جہال بیٹھا تھا۔ وہ جگہ دو نجاری بیٹمول (سہیل و سہل) کی تھی۔ جن کے ولی حضرت اسعد بن زرارہ نجاری خزر جی تھے۔ وہ اس زیبن میں کھجوریں خشک کرنے کے لیے بھیلا دیا کرتے تھے۔ اس کے ایک جصہ میں حضرت اسعد نے نماز کے لیے ایک مختصر جگہ بنائی ہوئی تھی۔ جس پر چھت رتھی۔ یہال وہ نماز جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ باتی زیبن میں تھجور کے درخت اورمشرکول کی قبریں اورگڑھے تھے۔

خاندان رسول المنات المساول الم

حضور سے بین کے بہال محد جامع بنانے کا ادادہ کیا۔ آپ نے ان بینیم بچوں کو بلا جیجا اور ان سے قیمت پر زمین طلب کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بلا قیمت آپ کی نذر کرتے ہیں۔ آپ نے بول نفر مایا اور قیمت دے کرخرید لی تعمیر کا کام شروع ہوگیا۔ قبریں اکھڑوا کر ہڈیال کمی دوسری جگہ دبادی گئیں۔ درخت کاٹ دیسے گئے۔ اور گڑھے ہموار کر دیسے گئے۔ حضور سرور دو عالم شے بینے خود بھی کام کر ہے تھے۔ آپ کی چادر میں اینٹیں اٹھا کرلا دے تھے اور یول فر مارے تھے:

میں جارے ہمارے پروردگار! یہا بیٹٹیں فیبر کے تمروز بیب سے زیادہ قواب والی اور یا کیزہ ہیں۔ "

یہ مبحد نہایت سادہ تھی۔ بنیادی تین ہاتھ تک پتھر کی تیں۔ دیواریں کچی اینٹول کی۔ چھت برگ خرما کی قد آدم سے کچھاو پنجی اور ستون کجور کے تھے۔ قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا۔ تین دروازے تھے۔ ایک جانب کعبہ اور دو دائیں بائیں۔ جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہوگیا تو جانب کعبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اور اس کے مقابل شمالی جانب میں نیا دروازہ بنادیا گیا۔ چونکہ چھت پرمٹی کم تھی اور فرش خام تھا۔ مقابل شمالی جانب میں نیا دروازہ بنادیا گیا۔ چونکہ چھت پرمٹی کم تھی اور فرش خام تھا۔ اس لیے بارش میں کچور ہوجایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ دات کو بارش بہت ہوئی۔ جونمازی آتا کچڑے بارش میں کنگریال ساتھ لاتا اور اپنی جگہ پر بچھالیتا۔ جب آنحضرت میں کیور ہوجایا:

" پیخوب ہے۔ اورکنکرول کافرش بنوادیا۔

اذان في ابتداء:

مسجد نبوی کی تعمیر تومکل ہوگئی۔مگر لوگوں کو نمازوں کے وقت جمع کرنے کا

خاندان رسول ﷺ

کوئی ذریعه بمیں تھا۔ جس سے نماز باجماعت کا انتظام ہوتا، اس سلمہ میں حضور میں ہوتا، اس سلمہ میں حضور میں ہوتا، اس سلمہ میں حضور میں ہوتا، اس سلمہ میں حضور ہوتے ہوئے کی سے مشورہ فرمایا۔ بعض نے نمازوں کے وقت آگ حبلانے کا مشورہ دیا۔ بعض نے ناقوس بجانے کی رائے دی مگر حضورا قدس میں ہوتے ہوئے مسلموں کے ان طریقوں کو بہند نہیں فرمایا۔

حضرت عمر خلائی نے یہ تجویز پیش کی کہ ہرنماذ کے وقت کسی آد می کو بھستے دیا جائے جو پوری مسلم آبادی میں نماز کا اعلان کر دے ۔ حضور بھے بھی آئے اس رائے کو بہند فرمایا اور حضرت بلال بڑائی کو حسکم فرمایا کہ وہ نمساز ول کے وقت اعسلان کرتے کریں ۔ چنا نچہ وہ "الصلاۃ جامعتہ" کہہ کریا نچول نماز ول کے وقت اعسلان کرتے تھے ۔ اسی درمیان میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری جُلائی نے خواب میں دیکھا کہ اذاان شرعی کے الفاظ کوئی سارہا ہے ۔ اس کے بعد حضور میں بھی اور حضرت عمر بھائی اور دوسر سے صحابہ کو بھی اسی قسم کے خواب نظر آئے ۔ حضور میں بھی ہوان و مناز ان کو مناز ہا ہے ۔ اس کے بعد حضور میں بھی ہوان کو مناز ہا ہے ۔ اس کے بعد حضور میں بھی ہوان کو مناز ہا ہے ۔ اس کے بعد حضور میں بھی ہوان کو مناز ہیں کے مناز ہا ہے ۔ اس کے بعد حضور میں بھی ہوان کو مناز ہا ہے ۔ اس کے بعد حضور میں بھی ہوان کو مناز ہا ہوان کو مناز ہوان کو مناز ہوان کے حضور میں ہوان کی مناز ہا ہوان کو مناز ہوان کو مناز ہوان کو مناز ہوان کی مناز ہا ہوان ہوان کی ہوان کو مناز ہوان کی ہوان کو مناز ہوان کی ہوان کو مناز ہوان کی ہوان کی ہوان کو مناز ہیں ۔ چنا نجہ اسی دن شرعی اذان کا طریقہ کو ہوان کی جو آئی تک جاری ہوں جو گیا۔

(زرقانی ج ایس ۲۷ سو بخاری)

### اصحابِ صفه:

پایان مسجد میں ایک سائبان تھا جو صفہ کہلاتا تھا اور ان فقراء و مساکین صحابہ کے لیے تھا۔ جو مال و منال اور اہل و عیال ندر کھتے تھے۔ ان کی تعداد میں موت یا سفر یا تزوج کے سبب سے کی بیٹی ہوتی رہتی تھی ۔ بعض وقت ان کی تعداد ستر تک بہنچ جاتی تھی۔ باہر سے مدینہ میں اگر کوئی آتا اور شہر میں اس کا کوئی شریف جان بہجان نہوتا تو

خاندان رسول کے ا

ودبعى صفه ميں اتر اكرتا تھا۔

(مرقات شرح مشكوة ، جز خامس صفحه ۲۸۳ مینی شرح سحیح بخاری ، جز ثانی صفحه ۲۱۳)

## مواخات:

مہاجرین اپنے وطن سے اہل وعیال اور بھائی بندوں کو چھوڑ کر ہے سر و سامان چھپ کر نکلے تھے۔ اس لیے رسول اللہ ﷺ نے مسجد جامع کی تعمیر کے بعد مہاجرین وانصار میں رشتہ اخوت قائم کیا۔ تا کہ مہاجرین عزبت کی وحثت اور اہل و عیال کی مفارقت محوس نہ کریں اور ایک کو دوسرے سے مدد ملے۔

مہاجرین کی تعداد پینتالیس یا پہاس آپ سے دو دوکو بلا کر فرمات کئے کہ یہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ آپ سے بھی آپ مانا تھا کہ وہ در حقیقت بھائی بن گئے۔ (سمجے بخاری تناب المناقب،باب افاء النبی سے بین المہاجرین والانسار)

## ميهودِمدينه معاهده:

مدینه منوره میں اکثر وبیشر آبادی اوس و فزرج کے قبائل کی کھی مگر عرصہ دراز سے بہود بھی بہال آباد تھے اور ان کی کافی تعداد تھی ۔ مدینه منوره اور فیبر میں ان کے مدد سے اور علی مراکز تھے اور فیبر میں ان کے متعدد قلعے تھے ۔ یہ لوگ المل متاب تھے اور سرز میں جاز میں بمقابلہ مشرکین ان کو کمی تفوق اور امتیا زماصل تھا۔ ان لوگول کو کتب سماویہ کے ذریعہ بنی آخر الزمان میں بھی کے احوال واوصاف کا بخوبی علم تھا۔ متب سماویہ کے ذریعہ بنی آخر الزمان سے بوصالے اور سلیم الفطرت تھے انہوں نے بنی آخر الزمان کی پیش کو یکول کو ظاہر کیا اور آپ بدا یمان لائے مگر اکثروں نے معاند اندرویہ اختیار کیا اور حمد اور عناد ان کے لئے سدراہ بنااس لئے آنحضرت میں معابدہ کیا تاکہ ان حمد اور عناد اور فتند وفیاد کے انداد کے لئے ان سے ایک تحریری معابدہ کیا تاکہ ان

182

خاندان رسول قِيَّة

کی مخالفت اورعناد میں زیادتی نه ہواورمسلمان ان کے فتنہ وفیاد سے محفوظ روسکیں۔ (سیرۃ ابن بیٹام البدایہ والنہایہ ج ۳ ہس ۲۲۳)

### سرية حمزه:

حضورا قدس سے پہلے جوایک جھوٹا سالٹکر بھارے مقابلہ کیلئے روانہ فر مایا۔ اس کانام سریہ ہمسنوہ سے پہلے جوایک جھوٹا سالٹکر بھارے مقابلہ کیلئے روانہ فر مایا۔ اس کانام سریہ ہمسنوہ ہے۔ حضور میں بھینہ نے اپنے جیاحضرت جمزہ بن عبدالمطلب بڑائٹی کو ایک سفیہ جھنڈ اعطاء فر مایا اور اس جھنڈ سے کے بیچے صرف تیس (۳۰) مہا جرین کو ایک لٹکر کھار کے مقابلہ کے لئے بھیجا۔ جو تین سوکی تعداد میں تھے اور ابو جبل ان کاسیہ سالارتھا۔

حضرت تمزہ مٹائنی "سیف البح" تک جینچے اور دونوں طرف سے جنگ کے لئے صف بندی بھی ہوگئی لیکن ایک شخص مجدی بن عمرو بن جہنی نے دونوں فریق کا علیف تھا جیج میں پڑ کرلڑائی موقوف کرادی۔ (مدارج النبوة بلد ۲ صفحہ ۸۷ وزرقانی جو اسفحہ ۳۹۰)

## سرية عبيد بن الحادث:

ای مال ماٹھ یاای مہاجرین کے ماتھ حضور میں ہے حضرت عبیدہ بن الحارث کوسفید جھنڈ ہے کے ساتھ امیر بنا کر" رابغ"کی طرف روانہ فر مایا۔اس سریہ کے علم ردار حضرت مطح بن اثانہ بنائیڈ تھے۔جب یہ ٹکر " ندیہ ءمرہ "کے مقام پر پہنچ اتو ابوسفیان اور ابو جہل کے لاکے عکرمہ کی کمان میں دوسو کھار قریش جسم تھے دونوں لشکروں کا سامنا ہوا۔حضرت سعد بن ابی وقاص جی ٹیڈ نے کھار پر تیر پھینکا۔ یہ سب سے بہلا تیر تھا جو مسلمانوں کی طرف سے کھار مکہ پر چلایا گیا۔

حضرت سعد بن الى وقاص طلفين سنكل آثه تير جينك اور ہر تيرنشانه پرمھيك

بیٹھاکفاران تیروں کی مارسے گھرا کرفرار ہو گئے۔اس لئے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ (مدارج النبوة جلد ۲ صفحہ ۸۷وز رقانی ج اصفحہ ۳۹۲)

# سرية شعد بن الى وقاص:

اسی سال ماہ ذوالقعد میں حضرت سعد بن افی وقاص مٹائیڈ کو ہیں سوارول کے ساتھ حضور میں ہے۔ ایک شکر کاراسة کے ساتھ حضور میں کے ایک شکر کاراسة روکیں۔ اس سریہ کا جھنڈ انجی سفیدرنگ کا تھا اور حضرت مقد داد بن اسود مٹائیڈڈ اس شکر کے علمبر دار تھے۔

یه کرراتول رات سفر کرتے ہوئے جب پانچویں دن مقام" خرار" پر پہنچا۔تو پتہ جلاکہ کفارمکہ ایک دن پہلے ہی فرار ہو جکے میں ۔اس لئے کسی تصادم کی نوبت ہی نہیں آئی ۔(زرقانی علی المواہب ج اصفحہ ۳۹۲)

## غروة الواء:

اس غرده کو عزده دوان مجمی کہتے ہیں۔ یہاسلام میں سب سے پہلاغسنروه ہے جس میں بہلی مرتبہ آقائے دوجہال حضرت سدنا محد مصطفے ہے جہاد کے اراده سے ماہ صفر دوجری میں سائھ مہاجرین کو اسپنے ساتھ لے کرمدینہ سے باہر نکلے۔
حضرت سعد بن عباده بنائی کو جھنڈا دیااور مقام "ابوا" تک کفار کا پیچھا کرتے ہوئے تشریف لے گئے مگر کفار مکد فرار ہو کیا تھے۔ اس لئے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔
جوئے تشریف لے گئے مگر کفار مکد فرار ہو جیا تھے۔ اس لئے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔
"ابوا" کاعلاقہ مدینہ سے اس میل دورایک گاؤں ہے۔ جہال حضور ہے کہا والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا مزار ہے۔ یہاں چند دن تھہر کر قبیلہ ء بنوضم و کے سر دار" فحشی بن عمروضمری سے امداد با ہمی کا ایک تحریری معاہدہ کیااور مدینہ واپس تشریف لاتے۔

خاندان رسول کے ا

اس غزو و میں حضور نبی کریم میشند آتی بندر و دن مدینه منور و سے باہر رہے۔ (زرقانی علی المواہب ج اس ۳۹۳)

### غزوهٔ بواط:

### غزوه سفوان:

اسی سال "کرز بن جابر فہری" نے مدینہ کی حب سراگاہ میں ڈاکہ ڈالا اور کچھ اونٹول کو ہا نک کر لے گیا۔ حضور سے کھیا۔ حضور تے حضرت زید بن حارثہ جائیے کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنا کر اور حضرت علی جائیے کو علمبر دار بنا کر صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ وادی سفوان تک اس ڈاکو کا تعب قب کیا مگر و واس قدرتیزی کے ساتھ بھا گا کہ ہاتھ نہیں آیا اور حضور ہے ہے ماس ڈاکو کا تعب لائے ۔ وادی سفوان "بدر" کے قریب ہے ۔ اس لئے بعض مور نین نے اس غرو و کانام "غرو و بدراولی" رکھا ہے ۔ اس لئے یہ یادر کھنا چاہئے کہ غرو و سفوان اور غرو و بدراولی دونوں ایک بی غرو و سکے دونام ہیں ۔ (مدارج النبوۃ بلد ۲ صفحہ ۲ کا کہ دوناں ایک بی غرو و سکے دونام ہیں ۔ (مدارج النبوۃ بلد ۲ صفحہ ۲ کا کہ دوناں ایک بی غرو و سکے دونام ہیں ۔ (مدارج النبوۃ بلد ۲ صفحہ ۲ کی سفول کا کہ دوناں ایک بی غرو و سکے دونام ہیں ۔ (مدارج النبوۃ بلد ۲ صفحہ ۲ کی کا کہ دوناں ایک بی غرو و سکے دونام ہیں ۔ (مدارج النبوۃ بلد ۲ صفحہ ۲ کی کی کو دونام ہیں ۔ (مدارج النبوۃ بلد ۲ صفحہ ۲ کی کو دونام ہیں ۔ (مدارج النبوۃ بلد ۲ صفحہ ۲ کی کو دونام ہیں ۔ (مدارج النبوۃ بلد ۲ صفحہ ۲ کی کو دونام ہیں ۔ (مدارج النبوۃ بلد ۲ صفحہ ۲ کی کو دونام ہیں ۔ (مدارج النبوۃ بلد ۲ کسفوں کی کو دونام ہیں ۔ (مدارج النبوۃ بلد ۲ کسفوں کی کو دونام ہیں ۔ (مدارج النبوۃ بلد ۲ کسفوں کی کو دونام ہیں ۔ (مدارج النبوۃ بلد ۲ کسفوں کی کو دونام ہیں ۔ (مدارج النبوۃ بلد ۲ کسفوں کی کو دونام ہیں ۔ (مدارج النبوۃ بلد ۲ کسفوں کی کو دونام ہیں ۔ (مدارج النبوۃ بلد ۲ کسفوں کی کو دونام ہیں ۔ (مدارج النبوۃ بلد ۲ کسفوں کی کو دونام ہوں کو دونام ہوں کی کو دونام ہوں کی کو دونام ہوں کی کو دونام ہوں کو دونام ہوں

# غروه ذي العثيره:

ای دو ہجری میں کفار قریش کا ایک قافلہ مال تجارت لے کرمکہ سے شام جارہا تھا۔ حضور ہے ہے ہے ہے گئے ہے کہ اس قافلہ کاراسۃ رو کئے کیلئے مقام " ذی العیر ہو" تک تشریف لے گئے۔ جو" نیبوع" کی بندرگا، کے قسریب ہے مگر مقام " ذی العیر ہوا کہ قافلہ بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ اس لئے کوئی مگراؤ نہیں ہوا۔ مگر یبال بہنچ کرمعلوم ہوا کہ قافلہ بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ اس لئے کوئی مگراؤ نہیں ہوا۔ مگر یبی قافلہ جب شام سے واپس لوٹا اور حضور ہے ہے گئے اس کی مزاحمت کے لئے نکلے تو جنگ بدر کامعرکہ پیش آگیا۔ (زرقانی جام ۲۵)

# سرية عبدالله بن بحش:

ای سال ماہ رجب دو ہجری میں حضور کے بیٹے نے حضرت عبداللہ بن بخش ہوائی کا ایک قافلہ روا نے فر مایا۔ دو دو ہو گائی کو امیر شکر بنا کران کی مانحتی میں آٹھ یابارہ مہا جرین کا ایک قافلہ روا نے فر مایا۔ دو دو آدی ایک ایک اونٹ پر سوار تھے۔ حضور کے خضرت عبداللہ بن بحش میں بیٹی مہر بند خط دیا اور فر مایا کہ دو دن سفر کرنے کے بعداس لفاف کو کھول کر پڑھنا اور اس میں جو ہدایت تھی ہوئی ہو۔ ان پڑمل کرنا۔ جب خط کھول کر پڑھا تو اس پڑھنا اور اس میں جو ہدایت تھی ہوئی ہو۔ ان پڑمل کرنا۔ جب خط کھول کر پڑھا تو اس میں یہ درج تھا کہ تم طائف اور مکہ کے در میان "خلہ" میں ٹھہر کرقریش کے قافلوں پر فرر کھواور صورت مال کی ہمیں برابر خبر دیتے رہو۔ یہ بڑا ہی خطرنا کی کام تھا۔ کیونکہ دیمنوں کے مین مرکز میں قیام کر کے جاسوی کرنا گویا موت کے منہ میں جانا تھا یہ بہنچ گئے۔ بجیب اتفاق کہ رجب کی آخری تاریخ کو یہ جانا کہ میں گئی ہو۔ ان کا میں میں عمرو بن الخصری اور عمد اللہ میں بہنچ اور ای دن کفار قریش کا ایک تجارتی قافلہ آیا جس میں عمرو بن الخصری اور عبداللہ بن مغیرہ کے دولڑ کے عثمان ونوفل اور حکم بن کیمان وغیرہ تھے اور اور ٹول

خاندان رسول 🚁 🖟

پر جمحوراور دوسرامال تجارت لدا ہوا تھا۔امیرسریہ حضرت عسب داللہ بن جمش ط<sup>الِت</sup>نڈ نے اسینے ساتھیوں سے فرمایا کہا گرہم ان قافلہ والول کو چھوڑ دیں تو پیلوگ مکہ پہنچ کر ہم لوگوں کی بیبان موجو د گی سے مکہ والول کو باخبر کر دیں گے اور ہم لوگوں کو تا کرفتار کر ادیں گے اورا گرہم ان لوگول سے جنگ کریں تو آج رجب کی آخری تاریخ ہے لہٰذا شہر حرام میں جنگ کرنے کا گناہ ہم پرلازم ہو گا۔آخریبی رائے قسسراریائی کہاان لوگوں سے جنگ کر کے اپنی جان کے خطر د کو د فع کرنا جا ہئے۔ چنا نجیہ حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی نے ایک ایما تاک کرتیر مارا کہ وعمر و بن الخصر می کولگا اور و واسی تیر سے آل ہوگیا اورعثمان وحکم کوان لوگول نے گرفتار کرلیا نوفل بھا گ نکلا ۔حضرت عبداللہ بن محتشس طِیالنَهٔ ٔ اونٹول اوران پرلدے ہوئے مال واساب بو مال غنیمت بنا کرمدین**اوٹ آ**ئے اورحننور ين الميالي خدمت مين اس مال غنيمت كايا نجوال حصه بيش كيابه

( زرقانی علی المواہب ج اص ۳۹۸)

جولوگ قبل یا گرفتار ہوئے وہ بہت ہی معزز خاندان کےلوگے۔عمرو بن الحضرمي جول ہواعبداللّٰدحضرمي كابيثا تھا۔عمرو بن الحضرمي بيبلا كافرتھا جومسلمانو ل كے ہاتھ سے مارا گیا۔جولوگ گرفتار ہوئے۔ یعنی عثمان اور حکم۔ان میں سے عثمان تومغیرہ کا يوتا تھا۔ جوقريش کاايک بزار کيس شارکيا جاتا تھا اور حکم بن کيب ان عمر ومخز ومي کا آزاد كرده غلام تھا۔اس بنايراس وا قعہ نے تمام كفارقريش كوغيظ وغضب ميں آگ بگولہ بنا د یااور" خون کا بدله خون" لینے کا نعرہ مکہ کے ہر کو جیہ و باز ار میں گو نجنے لگااور در حقیقت جنگ بدر کامعر که ای واقعه کاروممل ہے۔ چنانچہ حضرت عروہ بن زبیر طالعیٰ کا بیان ہے کہ جنگ بدر اور تمام لڑائیاں جو کفار قریش سے ہوئیں ان سب کا بنیادی سبب عمرو بن الحضرمي كاقتل نيے۔جس كوحضرت واقد بن عبدالله تميمي طِلْعَيْهُ نے تير مار كرقتل كرديا - تھا۔ ( تاریخ طبری س ۱۲۸۶)

## غروة بدر

تھے کہ ہیں چھوٹی عمر کے سبب واپس نہ کر دیئے جائیں۔ چنانچہ جب پیش ہوئے تو واپسی کا حکم ملا۔اس پرآپ ڈالٹنڈ رونے لگے۔لہٰذااس رحمۃ اللعالمین نے شمولیت کی

ا جازت دے دی ۔ بلکہ ان پرخود اپنی تلوار کا پر تلہ لگادیا۔ (طبقات ابن معد )

واضح رہے کہ سلمان محض قافلہ قریش سے تعرض کے لیے نکلے تھے۔ان کوعلم منتقل کہ فوج قریش سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔اس لیے فوری نا تمام تیاری کی گئی۔حضور اقدس منتقل کے فرمایا کہ:

"جس کا سواری کا اونٹ موجود ہوو و سوار ہوکر ہمارے ساتھ ہلے۔" انسار آپ سے ان اونٹول کے لانے کے لیے جومدینہ کے حصہ بالائی میں تھے۔اجازت مانگنے لگے۔آپ ﷺ نےفرمایا:

«نہیں صرف وہی ساتھ ملے جس کامواری کاادنٹ ماضر ہے۔"

(متحيح مسلم كتاب باب الجهاد )

آپ ﷺ کے ساتھ صرف ستر اونٹ دوگھوڑے اور تین سو آٹھ مجاہدین تھے۔جن میں سے مہاجرین کچھ ساٹھ سے اوپر تھے اور باقی سب انصار تھے۔آٹھ صحابہ اور تھے۔ جو بوجہ عذر شامل مذہو سکے ۔حضورا قدس ﷺ نے ان کو بھی غنیمت میں سے یورا حصہ دیا۔لہٰذایہ بھی اصحاب بدر میں شمار ہوتے ہیں۔

ان آٹھ میں سے تین تو مہاجرین تھے۔ یعنی حضرت عثمان بن عفان وہا تھے۔ یعنی حضرت عثمان بن عفان وہا تھے۔ ابنی اہمیہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ میں بیٹی تیمار داری کیلئے حضور میں ہوں گئے تھے۔ اور حضرت طلحہ بن عبیداللہ وٹائٹیڈ اور سعید بن زید وٹائٹیڈ سے مدینہ منور میں رہ گئے تھے۔ اور حضرت طلحہ بن عبیداللہ وٹائٹیڈ اور سعید بن زید وٹائٹیڈ (ہر دوعشر ہَ مبشر ہ میں سے میں) جن کو حضور میں ہے تھے۔ اور انگی سے دین روز پیشر قافلہ قریش کی خبرلانے کیلئے تھے دیا تھا اور وہ آپ سے تینی واپس آئے تھے اور یا نے انصار تھے۔

حضرت الولباب بن عبد المندر وللنوزجن و آنحضرت من المناه وركاعلاقه ) سے مدینه کا ما مرکیا۔ عاصم بن عدی العجلائی جورو ما (بدر سے ۳۹ میل دور کاعلاقه ) سے شدید زخم کے سبب واپس روانه کر دیئے گئے اور مدینه منوره کی بلائی آبادی (عالیہ) کے ماکم بنائے گئے۔ مارث بن ماطب العمری جن کو حضوراقدس من الصمه جورو ماء میں فاص کام کے لیے بنوعمرو بن عوف کے پاس بھیج دیا۔ مارث بن الصمه جورو ماء میں نائے پر ضرب شدید آنے کے سبب واپس کر دیئے گئے اور خوات بن جبیر جواشائے راد میں ساق پر پھر لگنے کے سبب مقام صفرا سے واپس کر دیئے گئے۔

خاندان رسول ﷺ

مکہ پہنچ کر مضم نے اسپے اونٹ کے ناک کان کاٹ دیئے تھے۔ کجاوہ الٹ دیا تھا اور اپنی قمیص بھاڑ دی تھی۔ اس میئت گذائی میں وہ اسپے اونٹ پر سوار، یول یکار کرکہ پر ہاتھا:

"ات گروه قریش! قافله تجارت! قافله تجارت! تمهارا مال ابو سفیان کے ساتھ ہے محمد (مشاکلیّن اوراس کے اسحاب اس کے سدراه ہوگئے ہیں۔ میں خیال نہیں کرتا کہم اسے بچالو گے۔ فریاد!فریاد!"

یان کرقریش کہنے لگے۔ کیا محمد (منظوریش) اور اس کے اسحاب گمان کرتے میں کہ یہ تافلہ بھی عمرو بن حضری کی ماندہوگا؟ ہر گزنہیں۔اللّٰہ کی قتم! انہیں معلوم ہوجائے میں کہ یہ قافلہ بھی عمرو بن حضری کی ماندہوگا؟ ہر گزنہیں۔اللّٰہ کی قتم! انہیں معلوم ہوجائے گا کہ ایرانہیں۔غرض قریش جلدی نظے۔اوران کے اشراف میں سے سوائے ابولہب

کے کوئی پیچھے نہ ہا۔ اور اس نے بھی اپنے عوض الوجہل کے بھائی عاص بن ہشام کو بھیجا اور چار ہزار درہم جو بطور سود اس سے لینے تھے اس صلے میں اس کو معاف کر دیئے۔
اور چار ہزار درہم جو بطور سود اس سے لینے تھے اس صلے میں اس کو معاف کر دیئے۔
اُمیہ بن خلف نے بھی پیچھے رہ جانے کا ارادہ کیا تھا۔ کیونکہ اس نے حضرت معد بن معاذ میں شاتھا کہ وہ حضور اقد سے پینے اور آپ کے اصحاب کے ہاتھ سے قبل ہوگا۔ مگر ابوجہل نے کہا: تو اس وادی مکہ کا سردار ہے اگر تو بیچھے رہ گیا تو دوسر سے بھی دیکھا دیکھی تیر سے ساتھ رہ جائیں گے عرض پس و پیش کے بعد ابوجہل کے اصرار پر وہ بھی ساتھ ہولیا۔

جب ابوسفیان مدینه کے نواح میں پہنچااور قریش کی کمک اس کی مدد کو نہ پہنچاتو و دنہایت خوفز د ہ ہوا کہ ہیں ملمان کین گاہ میں نہ ہول ۔ اس حال میں و ہ بدر میں جا پہنچا و ہاں اس نے مجدی بن عمر و سے پوچھا: کیا تو نے محد (میشیکی کے جاموسوں میں سے کئی کو دیکھا ہے؟ مجدی بولا:

"الله كی قتم! میں نے تھی اجنبی شخص کونہیں دیکھا۔ ہاں اس مقام پر دوموار آئے تھے۔ یہ کہہ کرعدی وسیس کے مناخ کی طرف اثارہ کیا۔"

ابوسفیان نے ان کے اونٹول کی مینگنیول کو لے کرتوڑاتو کیاد کھتا ہے کہ ان میں کھجور کی گھلیال ہیں۔ وہ تو محمہ میں کھجور کی گھلیال ہیں۔ کہنے لگا۔ ان اونٹول نے بیٹرب کی کھجور یس کھائی ہیں۔ وہ تو محمہ (مینے ایک کے جاموس تھے۔ لہٰذااس نے اپنے قافلے کے اونٹول کے منہ پھیر دیئے اور بدر کو بائیں ہاتھ چھوڑ کر سامل سمندر کے ساتھ ساتھ مکہ کو روانہ ہوا۔ جب وہ قافلے کو کمل خطر سے بچا لے گیا تواس نے قیس بن امرء القیس کے ہاتھ قریش کو کہلا بھیجا کہ میں نے خطر سے بچا لے گیا تواس نے قیس بن امرء القیس کے ہاتھ قریش کو کہلا بھیجا کہ میں نے

خاندان رسول المالية

قافلے کو بچالیا ہے۔ لہذاتم واپس جلے جاؤ۔ یہ قاصد جحفہ میں قریش سے ملا اور انہیں ابوسفیان کا بیغام بہنچایا۔ (طبقات ابن سعد)

قریش نے واپس ہونے کا ارادہ کیا۔ مگر ابو جہل بولا کہ ہم بدرسے ہرگز واپس نہ ہول گے۔ وہال تین دن تھہریں گے اونٹ ذبح کریں گے۔ اور کھائیں کھلائیں گلائیں گے۔ شراب پئیں گے اور راگ نیں گے۔ اس طرح قبائل عرب کے اطراف میں ہماری عظمت و شوکت کا آوازہ پھیل جائے گا۔ اور وہ ہمیشہ ہم سے ڈرتے رمیں گے۔ پس ابو جہل کی رائے پر عمل کیا گیا۔ (کامل لابن الا شیرغروہ بدر طبقات ابن سعد)

حضوراقد سی مینی اور آپ مینی آور آپ مینی آب کے اصحاب کفار سے پہلے بدر کے مقام پر پہنچ اور پانی کے حوض کے کنارے پڑاؤ کیا۔ حضرت سیدنا محم مصطفع مینی آب خور معرکہ کی جگہ تشریف لے گئے اور اسپنے دست مبارک کے اثارے سے فرماتے جاتے تھے کہ یہ فلال کافر کے مارے جانے کی جگہ ہے اور یہ فلال کافر کے قبل ہونے کی جگہ ہے۔ میں ایسا کہ حضور مینی آبان میں ویسا کہ حضور مینی آبان میں ایسا کہ حضور مینی آبان میں ایسا کہ حضور مینی آبان میں ایسا کہ حسور موتجاوز نہ کیا۔ یہ سب کچھ جمعہ کی رات بتاریخ کا ماہ رمضان المبارک میں واقع ہوا۔ (سرت ابن بینام)

حضوراقدس منظی ترام رات بیدارادرمصرون دعارے میں ہوئی تولوگوں کو نماز کے لیے آواز دی ۔اورنماز سے فارغ ہوکر جہاد پروعظ فرمایا۔ پھر آپ منظی بھی ہوں ہوکہ جہاد پروعظ فرمایا۔ پھر آپ منظی ہوگئی جس آرائی میں مشغول ہوئے ۔ آپ منظی بھی جس مبارک میں ایک تیر کی لکوی تھی جس سے کسی کو آپ منظی بھی ایک تیر کی لکوی تھی جس سے کسی کو آپ منظی بھی تا اور ماتے کہ آگے ہو جاؤ اور کسی سے ارثاد فرماتے کہ بیچھے ہو جاؤ ۔ (منتخب منزالاعمال بروایت ابن عماکر)

چنانچپرحضرت موادبن غزیدانصاری جوصف سے آگے نکلے ہوئے تھے حضور

اقدس سے بینے اس لکوی سے ان کے پیٹ کوٹھوکاد یااور فرمایا

استوياسواد

"ابيەسوادىرابر بوجاؤپ"

حضور ﷺ نے پوچھا: اے سواد رہی گئے! تو نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت سواد ہی گئے! تو نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت سواد ہی ہے اللہ اللہ! موت حاضر ہے ۔ میں نے چاہا کہ آخر میں میرابدن آپ سے کھی ہے بدن اطہر سے مس کر جائے یہ کن کر آپ سے کھیے ہے دعائے جیر فرمائی ۔ (بیرت ابن ہٹام غرو و بدر بروایت ابن اسحاق)

ای اثناء میں مشرکین بھی نمو دارہوئے ۔حضوراقدس میٹے پیٹینے ان کی تعداد کثیر دیکھ کریوں دعافر مائی:

> "یا باری تعالیٰ! یہ قریش فخر و تکبر کرتے آئینچے ہیں۔ اور چاہتے ہیں ۔ کہ تیرے ساتھ جنگ کریں اور تیرے رسول کو جھٹلا ئیں۔ اے خدا! میں اس نصرت کا منتظر ہوں ۔ جس کا تو نے مجھے سے وعدہ کیا ہوا ہے۔"

مسلمانوں میں سے جو سب سے پہلے لڑائی کے لیے میدان میں نکلا۔ وہ حضرت عمر فاروق طالبیّن کا آزاد کر دہ غلام جمجع نام تھا۔ جسے عامر بن حضری نے تیر سے شہید کیا۔ پھر انصار میں سے حضرت حارثہ بن سراقہ رٹائیڈ شہید ہوئے۔ بعد ازال آنحضرت مسئولیڈ شہید ہوئے۔ بعد ازال آنحضرت مسئولیڈ نے مسلمانوں کو ترغیب دی اور فرمایا: بہشت کی طرف انھو۔ جس کا عرض آسمان وزمین کے برابر ہے۔ (سمجے مسلم بحاب الجہاد باب سقوط فرض الجہاد مین کے برابر ہے۔ (سمجے مسلم بحاب الجہاد باب سقوط فرض الجہاد میں کرحضرت عمیر بن جمام انصاری بولے:

"یارسول اللہ! بہشت جس کا عرض آسمان وزمین ہے؟"

آپ مشارت عمیر نے کہا واہ وا۔ رسول اللہ مشاری ہے کہا واہ وا۔ کیوں کہا؟ میر نے کہا واہ وا۔ رسول اللہ مشاری ہے کہا واہ وا۔ رسول اللہ مشاری ہے کہا کہ تو نے واہ وا کیوں کہا؟ حضرت عمیر نے عض کیا:

م "یارسول الله( ﷺ)! فقط اس توقع پرکه میں اہل بہشت سے ہو ماؤں "

آب ينظ الله الما:

" تنب تو ہے شک اہل بہشت میں سے ہے۔"

ال پر حضرت عمیر نے اپنی ترکش سے چھوارے نکال کر کھانے شروع \* کیے۔ پھر کہنے لگے:

> "اگرمیں زندہ رہول بیہاں تک کہ یہ چھوہارے کھالوں تو البتہ یہ لمبی زندگی ہے۔"

یہ کہہ کر حضرت عمیر نے جھوارے جو پاس تھے بھینک دیئے بھر جہاد کیا۔ یبال تک کہ شہید ہو گئے۔ دوسری جانب صف اعدا میں سے اسود بن عبدالاسد مخزومی جو خلق تھا۔ آگے بڑھااور کہنے لگا:

" میں ابند سے عہد کرتا ہول کمسلمانوں کے حوض سے یانی پیول

گا۔ پااسے ویران کردول گایاس سے ور سے مرجاؤل گا۔"

ادھر سے حضرت جمزہ بن عبدالمطلب بنائیڈ نگے۔اسود حوض تک پہنچنے نہ پایا کہ حضرت جمزہ بنائیڈ نگے۔اسود حوض تک پہنچنے نہ پایا کہ حضرت جمزہ بنائیڈ سنے اس کا پاؤل نصف ساق تک کاٹ دیا۔اور وہ بیٹھ کے بل گر پڑا اور بچمروہ حوض کے قریب بہنچا۔ یہاں تک کہ اس میں گر پڑا تا کہ اس کی قسم پوری ہو جائے۔حضرت جمزہ بنائیڈ نے اس کا تعاقب کیا۔اور حوض ہی میں اس کا کام تمام کر دیا۔ بعد از ال شیبہ بن ربیعہ اور میں بیعہ اور ولید بن ربیعہ نظے مشرکین نے چلا کر کہا:

بعد از ال شیبہ بن ربیعہ اور میں بیعہ اور ولید بن ربیعہ نظے مشرکین نے چلا کر کہا:

جوڑ کے آدمی جھیجئے۔"

يين كرحضور مِشْنَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

"اے بنی ہاشم! انھو۔اوراس حق کی حمایت میں لڑوجس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بنی کو بھیجا ہے کیونکہ وہ باطل لائے ہیں تاکہ اللہ کے نورکو بجھادیں۔"

پس حضرت حمزه و النفاؤ (جس سے سینه مبارک پر بطور نشان شتر مرغ کا پر تھا) اور علی ابن ابی طالب و النفاؤ اور عبیده بن مطلب بن عبد مناف و النفاؤ و تمن کی طرف بڑھے۔اوران کے سرول پرخود تھے۔عتبہ نے کہا:

"تم بولوتا كه بم ببجان ليس "

حضرت حمزه طالنین نے کہا:

" مين حمزه بن عبدالمطلب شيرخدااورشير رسول منظر المهابول "

عتبه بولا:

"يەاچھاجوڑ ئے۔ میں طیفوں کا شیر ہول ۔"

195

خاندان رسول عِيَوْمَ

بھراس نے اسیے بیٹے سے کہا: ولیداٹھ پس حضرت علی طالتین ولید کی طرف بڑھےاورایک نے دوسرے پروارکیا۔مگرحضرت علی طالتیڈ نے اس کوٹل کر دیا۔ پھر عتبها تلما حضرت ثمزه طلفناس كى طرف بڑھے اور اسے ل كر دیا بھر شیبہ اٹھا حضرت عبیدہ طالغنا جواصحاب میں سے تمریب سے بڑے تھے۔اس کی طرف بڑھے۔ شیبہ نے تلوار کی دھار حضرت عبیدہ طالتیٰ کے یاؤں پرماری ۔جو بین<sup>و</sup>لی کے گوشت پرلگی اوراسے کاٹ دیا۔ پھرحضرت حمزہ طالٹنۂ اورحضرت علی طالٹنۂ شیبہ پرحملہ آور ہوئے اوراسے ل کر دیااور حضرت عبیدہ طالتین کو اٹھا کر حضور اقدی مشیطین کی خدمت میں لائے۔حضرت عبید ہو طالغنۂ نے کہا: اگر ابوطالب اس حالت میں مجھے دیکھتا تو مان ، جاتا کہ میں اس کی نبیت اس کے شعر ذیل کا زیادہ محقق ہول ۔ وَنُسَلِّمُهُ حَتَّى نصرع حوله و ننهل عن ابنائنا والحلائل "ہم محمد ( منتظ میں کوحوالہ نہ کریں گے بہال تک کہ ان کے گردار كرم جائين اوراسيخ بينول اور بيويول كو بھول جائيں۔" یہ سب مجھ ہر دوفوج کے اجتماعی حملہ سے پہلے وقوع میں آیا۔ بھر دونوں فوجيل مقابلہ کے ليے نزديک ہوئی۔ آنحضرت ﷺ نے ملمانوں کو تا کيدفرمائی کہ میرے حکم کے بغیر تملہ نہ کرو ۔اگرتمہیں مثمن آگھیر نے تو نیزول سے اسے دور کھو۔اہل اسلام نے جب جنگ سے چارہ نہ دیکھا تواپنی تعداد کی کمی اور دشمن کی کنڑت دیکھ کراللہ : کے حضور ذعا کرنے لگے۔اس وقت حضور انور مضائیت قبلہ روہوکر بول دست برعا ہوئے: "یاالندتونے جھے سے جووعدہ کیا ہے اسے پورا کر۔ یاالند! تونے جو مجهجه جھے سے وعدہ کیا ہے وہ عطا کر ۔ پالٹدا گرتومسلمانوں کا پہروہ

خاندان رسول فِيَة اللهِ الله

بلاک کردے گا۔ توروئے زمین پرتیری عبادت نہ کی جائے گی۔"
حضور ﷺ نے دُعا میں اتنا الحاح کیا کہ چادر ثانہ مبارک سے گر پڑی۔
حضرت صدیل اکبر والنی نے جادراٹھا کر ثانہ مبارک پر ڈال دی پھر آپ ﷺ
کادست مبارک پکولیااور عرض کیا۔

" یا نبی الله آپ کو اسپنے پروردگار سے اتنی ہی درخواست کافی ہے۔جواس نے آپ سے وعدہ کیا ہے وہ جلدی پورا کردےگا۔" عریش ہی میں حضور نبی کریم مضاعیق پرغنود گی طاری ہوئی۔جب غنود گی سے بیدار ہوئے تو فرمایا:

> "ابو بکر! بشارت ہو۔ اللہ کی نصرت آ پہیٹی ۔ حضرت جبرائیل گھوڑے پرسوار باگ پکڑے آرہے ہیں ۔اوران کے دندان پیٹین پرغبارہے۔"(سرت ابن ہشام)

حضوراقدس منظیمین از کارگی مشرک ایم مشرک ایسا دختی از کارکفار کی طرف بھینک دی یکوئی مشرک ایسا دختی جس کی آئکھ میں کنگریال مذہول اب حضور منظیمیکی استے ہے مدا جتماعی کاحکم دیا گیمسان کے معرکے کے وقت اللہ تعالیٰ نے کفار کوم ملمان اسپینے سے دو چند دکھائے ۔جس سے ان پر رعب طاری ہوگیا قبل کاباز ارگرم ہوا فرشتے نظر نہ آتے تھے یم گران کے افعال نمایال تھے کہیں کسی مشرک کے منہ اور ناک پر کوڑے کی ضرب کا نشان پایا جاتا ہے کہیں ہے متاز الرکم تا نظر آتا کہیں آواز آتی ۔

اقدم حيزوم

"اے جیزوم آ کے بڑھو۔" یعنی جیزوم حضرت جبرئیل عَلیائِیا کے گھوڑ ہے کا نام ہے۔ خاندان رسول في المسلم ا

آخر کار کفار کوشکت ہوئی اور وہ بھاگ نگلے۔خود حضور اقدس مشیری عظیم کیا۔ سے نگی تلوار علم کیے یہ بیکارتے ہوئے نگلے۔ '

سَيُهُزَمُ الْجَهُعُ وَيُولُّونَ النَّابُرَ ﴿ قَرِيهِ اللَّهُ الْمِيرَتِ ابْنَ مِثَامٍ ﴾

آنحضرت بھے ہوگا سے فارغ ہو کر حضرت زید بن مار شہ کواس فتح کی خوشخبری دینے کے لیے مدینہ میں بھیجا۔ اور اسی عرض کے لیے حضرت عبداللہ بن دواحہ کو اہل عالیہ (مدینہ کی بالائی آبادی) کی طرف بھیجا۔ جب حضرت زید مدینہ میں بہنچ ۔ تو حضرت عثمان عنی رہائی ہوتے میں حضرت رقیہ بنت رسول اللہ میں بیانے ہو دفن کر دے تھے۔ اس جنگ میں معلمانوں میں سے صرف چودہ شہید ہوئے۔

مدینہ میں اس فتح کی اتنی خوشی کھی کہ لوگوں نے مبارک باد کہنے کے لیے حضور اقدی کا مقام روحاء میں استقبال کیا۔ اسرانِ جنگ جناب سرور عالم منظم ہے کہا کہ ایک دن بعد مدینہ میں گئیجے۔ آپ نے ان کو صحابہ میں تقیم کر دیا تھا۔ اور تا کید فر مادی تھی کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ چنا نچہ ابوع دیر بن عمیر کا بیان ہے کہ جب مجھے بدر سے لائے تو میں انصار کی ایک جماعت میں تھا۔ وہ صبح یا شام کا کھانالاتے تو روٹی مجھے در دیتے اور خود تھجوریں کھاتے۔ ان میں سے جس کے باتھ روٹی کا شکوا آتا۔ وہ میر بے دیتے اور خود تھجوریں کھاتے۔ ان میں سے جس کے باتھ روٹی کا شکوا آتا۔ وہ میر بے آگے رکھ دیتا مجھے شرم آتی۔ میں اسے واپس کرتا۔ مگر وہ بھی کو واپس دیتا اور ہاتھ نہ لگاتا۔ (بیرت ابن ہشام)

اہل بدر کے فضائل میں اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے۔کہ دسول اکرم ﷺنے ان کے ق میں فرمایا ہے:

------

" بے شک اللہ اہل بدر سے واقف ہے۔ کیول کہ اس نے فرمادیا۔ تم ممل کروجو جاہوالبتہ تمہار سے واسطے جنت ثابت ہو چکی یا تحقیق میں نے تمہین بخش دیا۔ (صحیح بخاری بحاب المغازی ففل من شہدابدراء)

## غزوه بنى قبينقاع:

نصف ماہ شوال میں غروہ بنی قینقاع پیش آیا۔ یہود سے پہلے معاہدہ ہو چکا تھا۔ مدینہ کے گرد یہود کے تین قبلے تھے: بنوقینقاع ، بنونفیر، بنوقریظہ۔ان تینول نے یکے بعد دیگر نقض عہد کیا۔ ان میں سب سے پہلے بنوقینقاع نے جو چھ سومرد کارزاراور یہود میں سب سے بہادر تھے عہد کو توڑااور باغی ہو کر قلعہ بند ہو گئے مگر پندرہ روز کے محاصرہ کے بعد مغلوب ہو گئے۔ آنحضرت شے بینی ہے ان کو جلا والمن کردیا۔ اوروہ اذرعات ملک شام میں بہنچاد سے گئے۔ جہال وہ جلدی بلاک و تباہ ہو گئے۔

## غروه سويلن:

ماہ ذی قعدہ میں غروہ سویاق وقرع میں آیا۔ سویاق عرب میں ستو کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس غروہ میں کفار کی غذاستوتھی۔ اس لیے اس نام سے موسوم ہوا۔ اس غروہ کا سبب یہ تفاکہ غروہ بدر کے بعد ابوسفیان نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں محمد (میں ہیں آیا۔ کا سبب یہ تفاکہ غروہ بدر کے بعد ابوسفیان نے شم کھائی تھی کہ جب تک میں محمد (میں ہیں آیا۔ کے لیے وہ سے لڑائی نہ کرلول جنابت سے سرنہ دھوؤل گا۔ اس لیے قسم کے پورا کرنے کے لیے وہ دوسوار لے کرنگلا۔ مقام عریض میں اس نے ایک مخلتان کو جلاد یا۔ اور ایک انصاری کو تقائی کرڈالا۔ رسول اللہ میں تین تھا قب فرمایا۔ ابوسفیان اور اس کے ہمرائی ہو جھ بلکا قتل کرڈالا۔ رسول اللہ میں تھا تب فرمایا۔ ابوسفیان اور اس کے ہمرائی ہو جھ بلکا

199

خاندان رسول عَيْرَا

کرنے کے لیے ستو کے بورے پھینک کر بھلاک گئے جنہیں مسلمانوں نے اٹھالیااور واپس جلے آئے۔

# جنگ أحد:

تیسری ہجری کاسب سے بڑا واقعہ "جنگِ اُحد" ہے۔" اُحد" ایک ہیاڑ کا نام ہے جومدینہ منورہ سے تقریباً تین میل دور ہے چونکہ قق و باطل کا یہ ظیم معرکہ اسی ہیاڑ کے دامن میں دربیش ہوا۔ اسی لئے یہ جنگ "غزوہ اُحد" کے نام سے مشہور ہے اور قرآن مجید کی مختلف آیتول میں اس لڑائی کے واقعات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ (بیرت اُمصطف ہے ﷺ از ملامة عبد اُمصطف از بردی)

جب قریش بدر میں شکت فاش کھا کرمکہ میں آئے تو ابوسفیان کے قافلے کا تمام مال دارالندوہ میں رکھا ہوا پایا عبداللہ بن ابی ربیعہ اور علی جبل اور صفوان بن امیہ وغیرہ رؤسائے قریش جن کے باپ بھائی اور بیٹے جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے ۔ ابوسفیان اور دیگر شرکاء کے پاس آ کر کہنے لگے ۔ کہ اپنے مال کے نفع سے مدد کرو۔ تاکہ ہم ایک شکر تیار کریں اور (حضرت) محد (سے بیٹی) سے بدلہ لیں ۔ سب منظور کیا چنا نے ہمام مال فروخت کر دیا گیا۔ اور حسب قرار داد راس المال مالکوں کو دیا گیا۔ اور حسب قرار داد راس المال مالکوں کو دیا گیا اور نفع تجہیر شکر میں کام آیا۔

قریش نے بڑی سرگرمی سے تیاری کی۔ اور قبائل عرب کو بھی دعوت جنگ دی۔ مردول کے ساتھ عورتول کی ایک جماعت بھی شامل ہوئی۔ تاکہ ان کو مقتولین بدر کی یاد دلا کرلڑائی پر ابھارتی رہیں۔ چنانچہ ابوسفیان کی زوجہ ہندہ بنت عتبہ عکرمہ بن ابو جہال کی زوجہ ام محیم بنت عارث بن ہشام۔ حارث بن ہشام بن مغیرہ کی زوجہ فاظمہ بنت ولید بن مغیرہ۔ صفوان بن امیہ کی زوجہ برزہ بنت مسعود تقفیہ عمرو بن عاص کی بنت ولید بن مغیرہ۔ صفوان بن امیہ کی زوجہ برزہ بنت مسعود تقفیہ عمرو بن عاص کی

ز و جدر بط بنت شیبه سهیمه طلح تجمی کی ز و جهسلافه بنت سعد \_اسینے اسپینے شوہروں سمیت نکلیں ۔اسی طرح خناس بنت ما لک اسپینے بیٹے ابوع بیز بن عمیر کے ساتھ کی ۔

قریش کی کل جمعیت تین ہزارتھی جن میں سات سوزرہ پوش تھے۔ان کے ساتھ دوسوگھوڑ ہے تین ہزاراونٹ اور پندہ عور تیں تھیں۔ جبیر بن طعم نے اپنے جبشی غلام وحثی نام کو بھی یہ کہہ کرتیج دیا کہ اگرتم محمد (مینے بیٹیز) کے چیا حمزہ کو میرے چیا طعیمہ بن عدی کے بدلے قبل کروتو میں تم کو آزاد کر دول گا۔

یشکر قریش بسر کردگی ابوسفیان مدینه کی طرف روانه ہوا۔ اور مدینه کے مقابل احد کی طرف برائے ہوا۔ اور مدینه کے مقابل احد کی طرف وادی میں اترا۔ حضرت عباس بن عبدالمطلب نے جواب تک مکہ میں تھے بذریعہ خط آنحضرت شے بیٹ کو قریش کی تیاری کی خبر دی حضور ہے بیٹ نے اور حضرت انس ومونس بسران فضالہ بن عدی انصاری کو بطور جاسوس بھیجا۔ وہ خبر لائے اور کہنے لگے کہ مشرکین نے اپنے اونٹ اور گھوڑے عریض میں چھوڑ دیے بین جنہوں نے براگاہ میں سبزہ کا نام ونشان نہیں چھوڑا۔ پھر حضور شے بیٹ نے حضرت خباب بن مندرکو بھی بغرض بحن جیس اور گھوڑے کے خبر لائے۔ منذرکو بھی بغرض بحن جیسے اور شکر کی تعداد وغیرہ کی خبر لائے۔

جمعہ کی رات (۱۲ اثوال) کو حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر اور سعد بن عباد ہ ایک جماعت کے ساتھ مسلح ہو کر حضور اقدس سے بیٹنے کے دولت فانے پر پہرہ دسیت رہے ۔ اور شہر پر بھی پہرہ لگار ہا۔ اسی رات حضور سے بیٹنے نے فواب میں دیکھا کہ گویا آپ مضبوط زرہ پہنے ہوئے ہیں ۔ آپ کی تلوار ذوالفقار ایک طرف سے ٹوٹ گئ ہے ایک گائے پر نظر پڑی جو ذرح کی جاری ہے ۔ اور آپ کے پیچھے ایک مینڈ ھا سوار ہے ۔ اور آپ سے پیچھے ایک مینڈ ھا سوار ہے ۔ فیجھے کو آپ نے پر تعبیر بیان فر مائی کہ صبوط زرہ مدینہ ہے ۔ تلوار کی شختگی ذات شریف پر مصیبت ہے ۔ گائے آپ کے وہ اصحاب ہیں جوشہید ہول گے اور مینڈ ھا کبش الکتیبہ پر مصیبت ہے ۔ گائے آپ کے وہ اصحاب ہیں جوشہید ہول گے اور مینڈ ھا کبش الکتیبہ

خاندان رسول المالية ال

ہے جسے اللہ تعالیٰ تل کرے گا۔ (طبقات ابن سعد)

ال خواب کے سبب سے حضور انور مضایقی کی رائے تھی کہ لڑائی کے لیے مدینہ سے باہر نہ میں عبداللہ بن الی کی بھی بھی رائے تھے حضور منظ اللہ نے اسپنے اصحاب سے متورہ کیا تو اکابرمہا جرین و انصار بھی آپ مٹنے کیئے مستفق ہو گئے مگر و ہ نوجوان جوجنگ بدر میں شامل نہ تھے آپ مشاعینہ سے درخواست کرنے لگے کہ مدینہ سے نکل کراڑنا چاہیے ان کے اصرار پر آپ مطابق نکلنے کی طرف مائل ہوئے۔ نماز جمعہ کے بعد آپ مطاب اللہ نے وعظ فرمایا۔ اہل مدینہ و اہل عوالی جمع ہو كُنَے۔آب مِضْ اللّهٔ ولت خانه میں تشریف کے گئے اور دو ہری زرہ بہن کر نکلے۔ یہ دیکھ ، کرو ہ نوجوان کہنے لگے کہ میں زیبا نہیں کہ آپ مضائیا کی رائے کے خلاف کریں۔اس برآپ مظاملاً الما يعمر خدا كو شايال نبيل كه جب وه زره بهن بها تواس ا تارد ہے۔ بیبا ننگ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور دشمن کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اب جو میں حکم دول و ہی کرو۔اوراللہ کانام لے کر چلو۔ا گرتم صبر کرو گے تو فتح تمہاری ہوگی۔ (سيرت رسول عربي ﷺ إزعلامه نور بخش توكلي)

پھرآپ سے بھرآپ سے بھائے اسے بیار کیے۔ اول کا جھنڈا حضرت اسد بن حضیر رہائی کو اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت فرات خباب بن منذر رہائی کو اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت خباب بن منذر رہائی کو اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی ابن ابی طالب رہائی کو عطا فر مایا اس طرح آپ سے بھتے الیک ہزار کی جمعیت کے ساتھ نکلے۔ جب آپ سے بھتے مندہ الو داع کے قریب پہنچ تو ایک فوج نظر آئی آپ سے بھتے کہ دریافت فر مانے پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ یہود میں سے ابن ابی کے طیف میں جہد دو کہ لوٹ میں جو آپ سے بھتے کی مدد کو آئے میں ۔ آپ سے بھتے نے فر مایا کہ ان سے کہد دو کہ لوٹ مائیں ۔ کیونکہ ہم مشرکین کے خلاف مشرکین سے مدد نہیں لیتے۔

جب آپا موضع شیخان میں اڑے تو عرض کشکر کے بعد آپ ہے ہے۔ ابعض سے بہر ارم کو بو جہ سخرسی واپس کر دیا۔ آپ ہے ہے۔ اس طرح حضور ہے ہے ہوں کے باس جہنے وہ اموال کے باس سے گزرتے ہوئے مربع بن قبطی منافق کے باغ کے باس جہنے وہ نابینا تھا۔ اس نے جب کشکر اسلام کی آہٹ سی توان پر خاک پھینکنے لگا۔ اور حضور ہے ہے۔ اس نابینا تھا۔ اس نے جب کشکر اسلام کی آہٹ سی توان پر خاک پھینکنے لگا۔ اور حضور ہے ہے۔ اس نابینا تھا۔ اس نے جب کشکر اسلام کی آہٹ سی تھے اسپنے باغ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ من کرصور ہے ہے۔ کہنے لگا کہ اس کہنے کہنے کہنے کہنے کہنے کہنے کرمایا کہ اسے قبل کرنے دوڑے ۔ حضور ہے ہے۔ کہنے کہنے کرمایا کہ اسے قبل کہنے دوڑے ۔ حضور ہے ہے۔ کہنے کہنے کرنے سے پہلے قبل مذکرہ ۔ یہ آنکھ کا اندھادل کا بھی اندھا ہے۔ مگر حضور ہے ہے۔ کہنے کہنے کرنے سے پہلے کی سعد بن زیدا شہلی نے اس پر کمان ماری اور سر قرر دیا۔

(سیرت رمولء بی میرینین از علامه نور کش تو کلی)

یبال سے روانہ ہو کرنشکر اسلام نصف شوال یوم شنبہ کو کوہ احد کی شعب (درہ)
میں کرانہ وادی میں بہاڑ کی طرف اترا۔ حضور ﷺ نے صف آرائی کے لیے بہاڑ کو
پس پشت اور کوہ عینین کو جووادی قنات میں ہے اپنی بائیں طرف رکھا۔ کوہ عینین میں
ایک شکاف یا درہ تھا۔ جس میں سے دشمن عقب سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوسکتا تھا۔ اس
لیے آپ سے بھی آئے اس درہ پر اپنے بچاس پیدل تیرانداز مقرد کیے۔ اور حضرت
عبداللہ بن جبیر کوان کا سردار بنایا۔ اور یول ہدایت کی:

"اگرتم دیکھوکہ پرندے ہم کوا چک لے گئے ہیں۔ تو اپنی جگہ کونہ چھوڑ و بیال تک کہ میں تمہارے پاس کسی کو بھیجول۔ اور اگرتم دیکھوکہ ہم نے دشمن کوشکت دی ہے اور مار کر پامال کر دیا ہے۔ تو بھی ایمائی کرنا۔"

(صحیح بخاری کتاب الجهاد باب مایکره من التنازع والاختلاف فی الحرب)
مشرکین نے بھی جو مینین میں وادی قنات کے مدینہ کی طرف کے کنارے
پرشورستان میں اتر ہے ہوئے تھے صفیں آراسہ کیں۔ چنانچہ انہوں نے سواروں کے
میمنہ پر فالدین ولید کو میسرہ پر عکرمہ بن الی جہل کو ۔ پیدلوں پرصفوان بن امیہ کو اور
تیراندازوں پر جو تعداد میں ایک سوتھے عبداللہ بن الی ربیعہ کو مقرر کیا۔ اور جھنڈ اطلحہ
بن الی طلحہ کو دیا جب آنحضرت میں گئے ہے دیکھا کہ مشرکین کا جھنڈ ابنو عبدالدار کے پاس
ہے ۔ تو آپ سے بین میں اسلام کا جھنڈ احضرت مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف
بن عامر رہا تھے کو دیا اور میمنہ پر حضرت زبیر بن عوام رہا تھے اور میسرہ پر حضرت مناز بیر بن عوام رہا تھے کو دیا اور میمنہ پر حضرت زبیر بن عوام رہا تھے کے وہمقرر فرمایا۔

مشرکین میں سب سے پہلے جواڑائی کے لیے نکلا۔ وہ ابو عامر انصاری اوی تھا۔ اس کو راہب کہا کرتے تھے مگر رسول اللہ ہے بیٹے ہے اس کا نام فاسق رکھا۔ زمانہ جالمیت میں وہ قبیلہ اوس کا سر دارتھا۔ جب آنحضرت سے بیٹے ہجرت فرما کر مدینہ میں جلا تشریف لے گئے۔ تو وہ آپ میں بیا تشریف لے گئے۔ تو وہ آپ میں بیا تشریف لے گئے۔ تو وہ آپ میں بیا تشریف لے گئے۔ اور مدینہ سے نکل کرمکہ میں جلا آیا۔ اس نے تریش کو آپ میں بیا ہے گئے۔ اس لیے اس نے پکار کرکہا: دیکھے گئ تو میرے ساتھ ہوجائے گئے۔ اس لیے اس نے پکار کرکہا:
"اے گروہ اوس! میں ابوعامر ہول۔"

اوس نے جواب دیا:

"اسے فالق! تیری مراد پوری منهو"

فائق کانام کن کروہ کہنے لگا: کہ میری قوم میرے بعد بگڑگئی ہے۔اس کے ماتھ غلامان قریش کی ایک جماعت تھی۔وہ مسلمانوں پرتیر پھینکنے لگے مسلمان بھی ان

پرسنگ باری کرنے لگے۔ بیبال تک کہ ابوعامراوراس کے ساتھی بھا گ گئے۔ مشرکین کاعلم بر دارللحہ صف سے نکل کر پکارا:

حضرت علی ابن ابی طالب رہائٹۂ نکلے اور طلحہ کے سرپر ایسی تلوار ماری کہ کھو پری بچاڑ دی اور وہ گرپڑا۔ حضورا قدس میں پیشائٹ کبش الکتنیبہ کے مارے جانے پر خوش ہوئے آپ میں بیٹی کی افتداء کی طلحہ کے خوش ہوئے آپ میں بیٹی کی افتداء کی طلحہ کے بعداس کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے جھنڈ اہاتھ میں لیا۔

حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رہائیڈ مقالیا کے لیے نکلے اور عثمان کے دو شانوں کے درمیان اس زور سے تلوار ماری کہ ایک بازواور شانے کو کاٹ کرسرین تک جا بہنچی یہ حضرت حمزہ بہائیڈ واپس آتے ازرزبان پریدا نظامے:

انا ابن ساقی الحجیج۔

" ميں ساقی حجاج (عبدالمطلب) کابيٹا ہوں۔"

اب میدان کارزارگرم ہوا۔ آنحضرت مین ایک تاوارکی میں ایک تاوارتھی۔ آپ نے فرمایا: کون ہے جواس تلوارکو لے کراس کاحق ادا کرے؟ بیک کرکئی شخص آپ مین ہوں کر سے مگر آپ مین پیشن نے وہ تلوارکسی کو مذ دی۔ ابو دجانہ دلائیڈ نے اٹھ کرعش کیا: یارسول اللہ مین پیشن اس کاحق کیا ہے؟ آپ مین پیشن نے فرمایا:

خاندان رسول المالية ال

کہ اس کا حق یہ ہے کہ تو اس کو دشمن پر مارے، یہاں تک کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ ابو د جانہ طخالتی نے عرض کیا: یار مول اللہ میں ہے اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں حضور میں ہوتا نہ رہائی ہے ابو د جانہ رہائی ہیں اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں تھے اور اڑائی میں ہور بہاوان تھے اور اڑائی میں اکو کر چلا کرتے تھے۔ جب سرخ رومال سر پر باندھ لیتے تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ لڑیں گے۔ انہوں نے تلوار لے کر حب عادت سر پر سرخ رومال باندھا اور اکر تے تھے تنے نکے۔ یہ دیکھ کرحضور اقدس میں ہیں اگر کے درمال باندھا اور اکر تے تنے نکے۔ یہ دیکھ کرحضور اقدس میں ہیں نے تیک نے مایا کہ:

"يه جال خدا كونا يبند ہے۔"

حضرت ابو د جانه صفول کو چیرتے اور لا شول پر لاشے گراتے دامن کو ، میں مشرکین کی عورتوں تک جا پہنچے۔ حضرت ابو د جانہ رشائی نے نے تلوارا ٹھائی کہ ہند بنت عتبہ کے سر پر ماری ۔ پھر بدیں خیال رک گئے ۔ کہ پیسزاوار نہیں کہ رسول اللہ مشائی کی سر پر ماری جائے ۔ حضرت ابو د جانہ رشائی کی طرح حضرت جمز و رشائی و تلوارا یک عورت پر ماری جائے ۔ حضرت ابو د جانہ رشائی کی طرح حضرت جمز و رشائی و خصرت علی رشائی وغیر و بھی دشمنول میں جا گھسے اور صفول کی صفیں صاف کر دیں ۔ حضرت مامیر جمز و کو آخر کاروحتی نے جو بعد میں ایمان لائے ۔ شہید کر دیا ۔

حضرت حنظلہ بن ابی عامر انصاری اوی رفیانیڈ نے مشرکین کے سپہ سالار ابو سفیان پر مملہ کیا اور قریب تھا کہ ابوسفیان کوقتل کر دیتے۔ مگر شداد بن الاسود نے ان کے وارکو روک لیا۔ اور اپنی تلوار سے حضرت حنظلہ رفیانیڈ کوشہید کر دیا۔ آنحضرت سفیدیک نے وارکو روک لیا۔ اور اپنی تلوار سے حضرت حنظلہ رفیانیڈ کوشہید کر دیا۔ آنخضرت سفیدیک سے ان کا حال دریافت نے فرمایا: کہ فرشتے حنظلہ کوئس دے رہے ہیں۔ ان کی بیوی سے ان کا حال دریافت کرو۔ بیوی نے کہا: کہ شب احد کو ان کی شادی ہوئی تھی۔ مبح کو اٹھے تو عمل کی حاجت میں۔ من کے لیے آدھا سر دھویا تھا کہ دعوت جمگ کی آواز کان میں پڑی۔ فوراً اسی مال کے لیے آدھا سر دھویا تھا کہ دعوت جمگ کی آواز کان میں پڑی۔ فوراً اسی مالت میں وہ شریک جنگ ہوگئے۔ یہ من کر حضور میں بیٹی نے فرمایا کہ اسی سبب سے حالت میں وہ شریک جنگ ہوگئے۔ یہ من کر حضور میں بیٹی نے فرمایا کہ اسی سبب سے

خاندان رسول عندا

بہادرانِ اسلام نے خوب دادِ شجاعت دی۔مشرکین کے پاؤل اکھڑ گئے مسلمان قتل و غارت میں مشغول تھے۔ یہ دیکھ کرعینین پر تیراندازوں نے آپس میں کہا:

> "غنیمت! غنیمت! تمهارے اصحاب غالب آگئے ہیں۔ اب تم کیا دیکھتے ہو؟"

حضرت عبداللہ بن جبیر رہائیڈ نے انہیں رسول اللہ سے کہ کارشادیاد دلایا۔ مگر وہ بدیں خیال کہ مشرکین اب واپس نہیں آسکتے۔ اپنی جگہ چھوڑ کرلو نے میں مشغول ہو گئے۔ اور صرف چند آدمی حضرت عبداللہ رہائیڈ کے ساتھ رہ گئے۔ خالد بند ولیداور عکرمہ بن ابی جہل نے اس موقع کوغنیمت سمجھ کرحضرت عبداللہ رہائیڈ اور ان کے ساتھیوں پر مماری یا اور سب کو شہید کر دیا۔ پھر درہ کو ہیں سے آ کرعقب سے شکر اسلام پر ٹوٹ پڑے۔ اور ان کی صفول کو درہم برہم کردیا۔

ابلیس تعین نے پکار کرکہا

انمحمداقدقتل

"معاذ الله (محمقل ہو <u>حک</u>ے)۔"

مسلمان سراسمہ بھا گئے لگے۔ مسلمانوں کے تین فرقہ ہو گئے۔ پہلا فرقہ میدان چھوڑ کرمدینہ بھا گئے اور افرقہ یعنی اکثر صحابہ کرام رش کنٹی بیک کرکہ رسول الله میدان چھوڑ کرمدینہ بھا گ گئا۔ دوسرافرقہ یعنی اکثر صحابہ کرام رش کنٹی بیک رکہ رسول الله میں سے جہال کوئی تھا وہیں رہ گیا۔ اور اپنی جان بھا تارہا۔ یا جنگ کرتارہا۔ تیسرافرقہ جوبارہ یا کچھاو پر صحابہ تھے۔ رسول الله میں بھا جان بھا تارہا۔ یا جنگ کرتارہا۔ تیسرافرقہ جوبارہ یا کچھاو پر صحابہ تھے۔ رسول الله میں بھا تھیں۔

خاندان رسول عرب المسالة المسال

کے ساتھ ثابت قدم رہا۔ فتح کے بعد مسلمانوں کو جوشکت ہوئی۔ اس کی وجہ آنحضرت میں نظام کی استان کی خوات کے استان کی خلاف ورزی تھی۔

جب ابوسفیان نے میدان سے واپس ہونے کا ارادہ کیا۔ تو سامنے کی ایک پہاڑی پر چڑھ کر پکارا۔ کیاتم میں محمد سے بیٹائی بھی؟ حضور نے فرمایا: کہ اس کا جواب نہ دو۔ اس دو۔ وہ پھر پکارا کیاتم میں ابن ابی قحافہ ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کا جواب نہ دو۔ اس نے پھر پکار کر کہا۔ کیاتم میں ابن خطاب ہے؟ جب جواب نہ ملا تو کہنے لگا: کہ یہ سب مارے گئے ہیں۔ کیول کہا گرزندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔ حضرت عمر سے رہانہ مارے گئے ہیں۔ کیول کہا گرزندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔ حضرت عمر سے رہانہ کیا۔ بول اٹھے:

"اور جمن خدا! تو نے جھوٹ کہا۔ وہ سب زندہ ہیں۔اللہ نے تیرے واسطے وہ باقی رکھا ہے جو تجھے خمکین کرے گا۔" (سیح بخاری شریف)
ال غزوہ میں مسلمانوں میں سے ستریا کچھ کم وبیش شہید ہوئے۔
ال واقعہ سے آٹھ برل کے بعدایک روز آنحضرت میں ہے ہیں اس طرف کو نکلے اور شہدائے اُصد پر نماز جنازہ پڑھی۔اس کے بعد آپ میں ہے منبر پر رونی افروز ہو اور شہدائے اُصد پر نماز جنازہ پڑھی۔اس کے بعد آپ میں ہے منبر پر رونی افروز ہو کریہ خطبہ دیا۔

إِنِّى فَرُطُ لَّكُمْ وَإِنِّى وَاللهِ لَاَنْظُرُ إِلَى حَوْضِى الْأَنَ وَإِنِّى اللهِ وَاللهِ لَانْظُرُ إِلَى حَوْضِى الْأَن وَإِنِّى الْمُعْلِيْتُ مَفَاتِحَ الْرَرْضِ اَوْ مَفَاتِحَ الْرَرْضِ وَإِنِّى الْمُعْلِيْتُ مَفَاتِحَ الْرَرْضِ وَإِنِّى الْمُعْلِيْتُ وَلِيْنَ وَاللهِ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَ لِكِنْ الْخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَ لِكِنْ الْخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنَافَسُوا فِيْهَا اللهِ مَا لَيْنُ كُمُ اَنْ تَنَافَسُوا فِيْهَا اللهِ مَا لَيْكُمْ اَنْ تَنَافَسُوا فِيْهَا اللهِ مَا لَيْكُمْ اَنْ تَنَافَسُوا فِيْهَا اللهِ مَا لَيْكُمْ اَنْ تَنَافَسُوا فِيْهَا اللهِ مَا لَيْنَافُسُوا فِيْهَا اللهِ مَا لَيْنَ اللهُ مَا لَيْنَافُسُوا فِيْهَا اللهِ مَا لَيْنَافُسُوا فِيْهَا اللهِ مَا لَيْنَافُسُوا فِيْهَا اللهِ مَا لَيْنَافُ مُلْوَا فِيْهَا اللهِ مَا اللهِ مَا لَيْنَافُسُوا فِيْهَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهِ مَا لَيْنَافُسُوا فِيْهَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا لَيْنَافُسُوا فِيْهَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

"بینک میں تمہارے واسطے فرط (پیش رو) ہول اللہ کی قسم میں اس وقت اسپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں ۔ بے تنگ مجھے زمین کے

خاندان رسول چې

خزانوں کی کنجیاں یاز مین کی کنجیاں عطائی گئی میں خدائی قسم مجھے یہ ڈرنہیں کہتم میرے بعدمشرک بن جاؤ گئے کین یہ ڈر ہے کہتم دنیا میں چینس جاؤی "بخاری تناب الجائز باب الصلوۃ علی الشبید)

## سريدالوسلمه:

کیم محرم ۴ ھے کو نا گہاں ایک شخص نے مدینہ میں یہ خبر پہنچائی کہ لیحہ بن خویلد اور سلمہ بن خویلد دونوں بھائی کفار کالشرجمع کر کے مدینہ پر چڑھائی کرنے کیلئے نکل پڑے ہیں۔ حضور میں ہے ہے اس شکر کے مقابلہ میں حضرت ابوسلمہ رہی ہے کہ ٹر ھسو مجاہدین کے ساتھ روانہ فر مایا۔ جس میں حضرت ابوسبرہ اور حضرت ابو عبیدہ والی ہیں جس معزز مہا جرین و انصار بھی تھے لیکن کفار کو جب پتا چلا کہ مسلمانوں کالشکر آرہا ہے تو وہ لوگ بہت سے اونٹ اور بحریاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جن کو مسلمان مجابدین نے مال لوگ بہت سے اونٹ اور بحریاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جن کو مسلمان مجابدین نے مال فینے متال اور لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی۔ (زرقانی ج مضحہ ۲۲)

## سريەعبداللەبن انبس:

محرم ۲۷ ھے اطلاع ملی کہ قالد بن سفیان ہزلی مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے فوج جمع کررہا ہے۔ حضور مشے ہو ہو تھا ہے۔ اس کے مقابلہ کیلئے حضرت عبدالله بن انتیال مرات فی فوج جمع کررہا ہے۔ حضور مشے ہو تھا ہے۔ اس کے مقابلہ کیلئے حضرت عبدالله بن انتیار مرات کی کو تھے ویا آپ مرات کی مرات کے مرات کی مرات کا سرکاٹ کر دیا اور اس کا سرکاٹ کر میں دیا ہے۔ اور تا جدار دو عالم میں ہو تھی کے قدمول میں ڈال دیا۔

حضور عَلِينَةً إِنَّامِ مِنْ حضرت عبدالله بن انبيس طَالِنَوْ كَى بها درى اور حان بازى مساخ وش بوكر ان كو اپنا عصا ( جيرى ) عطاء فر ما يا اور ارشاد فر ما يا كه تم اى عصا كو ہاتھ ميں جوكر ان كو اپنا عصا ( جيرى ) عطاء فر ما يا اور ارشاد فر ما يا كه تم اى عصا كو ہاتھ ميں ہيں جہل قدمى كرو كے ۔انہوں نے عض كيا كه يارسول الله ( مِشْرَعَةً اِنَّهُ)!

خاندان رسول المسول المستوال المستوال المستوال المستوال المستوال المستوال المستوال المستوال المستوال

قیامت کے دن یہ مبارک عصامیرے پاس نشانی کے طور پر رہے گا۔ چنانچہ انتقال کے وقت انہوں نے یہ وصیت فرمائی کہ اس عصا کو میر سے کفن میں رکھ دیا جائے۔ کے وقت انہوں نے یہ وصیت فرمائی کہ اس عصا کو میر سے کفن میں رکھ دیا جائے۔ (زرقانی ج میں ۹۲)

## مادنه ءرجع:

عمفان ومکہ کے درمیان ایک مقام کا نام "رجیع" ہے۔ یبال کی زمین سات مقدس صحابہ کرام کے خون سے رنگین ہے اس لئے یہ واقعہ سے کہ قبیلہ عضل وقارہ مشہورہے۔ یہ در دناک سانحہ بھی ۴ ھیں پیش آیااس کا واقعہ یہ ہے کہ قبیلہ عضل وقارہ کے چند آدمی بارگاہ رسالت سے پیشی آئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلہ والول نے اسلام قبول کرلیا ہے۔ اب آپ سے پیشی پیند صحابہ کرام رش گیا تیم کو وہال بھیج دیں تاکہ وہ ہماری قوم کو عقائد واعمال اسلام سکھادیں۔

ان لوگول کی درخواست پر حضور سے اللہ دی دی منتخب صحابہ کرام رہی گئی کو حضرت عاصم بن ثابت رہا تھے ہے ماتحی میں بھیج دیا۔ جب یہ مقدس قافلہ مقام رجیع پر پہنچا تو غدار کفار نے برعہدی کی اور قبیلہ ء بنولحیان کے کافروں نے دوسو کی تعداد میں جمع ہو کران دی مملمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان اپنے بچاؤ کیلئے ایک او پنجے ٹیلہ پر چڑھ گئے۔ کافروں نے تیر چلانا شروع کیے اور مسلمانوں نے ٹیلے کی بلندی سے نگ باری کی ۔ کافرول نے تیر چلانا شروع کیے اور مسلمانوں کوختم نہیں کر سکتے ، توان لوگوں نے کی ۔ کفار نے مجھ لیا کہ ہم ہتھیاروں سے ان مسلمانوں کوختم نہیں کر سکتے ، توان لوگوں نے دھوکہ دیا اور کہا کہ اے مسلمانو! ہم تم لوگوں کو امان دیستے ہیں اور اپنی پناہ میں لیتے ہیں اس لئے تم لوگ میلے سے اتر آؤ۔

حضرت عاصم بن ثابت طلعیٰ نے فرمایا کہ میں کئی کافر کی بناہ میں آنا گوارا نہیں کرسکتا۔ بیکہد کرخدا سے دعاما نگی کہ:

خاندان رسول عِيَّةِ

"یاالله تبارک و تعالیٰ! تو اسپنے رسول مشینی کو ہمارے حال سے مطلع فر مادے۔"

پھروہ جوش جہاد میں بھرے ہوئے ٹیلے سے اتر ہے اور کفار سے دست بدست لڑتے ہوئے اپنے چھ ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ چونکہ حضرت عاصم بڑائیڈ نے جنگ بدر کے دن بڑے بڑے کفار قریش کوقتل کیا تھا۔ اس لئے جب کفار ملک کو حضرت عاصم بڑائیڈ کی شہادت کا پتہ چلا تو کفار ملکہ نے چند آدمیوں کو مقام رجیح میں بھیجا تا کہ ان کے بدن کا کوئی ایسا حصہ کاٹ کرلا ئیس جس سے شاخت ہوجائے کہ واقعی حضرت عاصم قتل ہو گئے ہیں لیکن جب کفار آپ کی لاش کی تلاش میں اس مقام بر بہنچ تو اس شہید کی یہ کرامت دیکھی کہ لاکھول کی تعداد میں شہد کی کھیوں نے ان کی لاش کے پاس اس طرح گئے راڈ ال رکھا ہے۔ جس سے وہاں تک پہنچنا ہی ناممکن ہو گیا ہے۔ اس لئے کفار مکہ ناکام واپس ملے گئے۔

( زرقانی ج ۲ صفحه ۷۷ و بخاری ج ۲ صفحه ۵۲۹ )

باتی تین اشخاص حضرت خبیب و حضرت زید بن و هنه و حضرت عبدالله بن طارق شی اشخاص حضرت خبیب و حضرت زید بن و هنه و حضرت عبدالله بن طارق شی آنتیم کفار کی پناه پر اعتماد کر کے بینچ از ہے تو کفار نے بدعہدی کی اور اپنی کمان کی تانتوں سے ان لوگول کو باندھنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کرحضرت عبدالله بن طارق شی شیخ نے ایسے ساتھیوں طارق شیخ نے نے ایسے ساتھیوں کی طرح شہید ہو جانا بہتر ہے۔ چنا نچہ و ، ان کا فروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔

گی طرح شہید ہو جانا بہتر ہے۔ چنا نچہ و ، ان کا فروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔

لیکن حضرت خبیب اور حضرت زید بن و هنه نظافینا کو کافرول نے باندھ دیا تضااس لئے دونوں مجبور ہو گئے تھے۔ان دونوں کو کفار نے مکہ میں لیے جا کر بیچے ڈالا۔ حضرت خبیب بڑھنی نے جنگ اُحد میں مارث بن عامر کوتل کیا تھا۔ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے ان کو خرید لیا تا کہ ان کوتل کر کے باپ کے خون کا بدلہ لیا جائے اور حضرت خبیب زید بن وجند کو امیہ کے بیٹے صفوان نے قتل کرنے کے اراد ہ سے خریدا حضرت خبیب بڑھنی کو کافرول نے چند دن قید میں رکھا پھر صدو دحرم کے باہر لے جا کرمولی پر چرما کوتل کردیا۔

حضرت خبیب نے قاتلول سے دورکعت نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی۔
قاتلول نے اجازت دے دی۔ آپ رٹائٹٹٹ نے بہت مختصر طور پر دورکعت نماز ادا
فرمائی اور فرمایا کہ اے گروہ کفار! میرادل تو بھی جاہتا تھا کہ دیر تک نماز پڑھتار ہوں۔
کیونکہ یمیری زندگی کی آخری نمازتھی مگر مجھ کو یہ خیال آگیا کہ بیس تم لوگ یہ نیم محملو کہ میں
موت سے ڈرتا ہول کے فارنے آپ رٹائٹٹٹ کو سولی پر چوسھادیا۔ اس وقت آپ رٹائٹٹٹٹ نے
بیاشعار پڑھے۔

وَلَسْتُ أَبَالِي حِيْنَ أَقْتَلُ مُسْلِبًا!!
على اي شِقِ كَانَ فِي الله مَصْوَعى
جب مِيل معمان ہو كُول كيا جارہا ہوں تو مُحے كوئى پروانہيں ہے
كہ مِيل كى ببلو پرقتل كيا جاؤل كا."
وَذَلِك فِي ذَاتِ الله وَإِنْ يَّشَاءَ
وُذَلِك فِي ذَاتِ الله وَإِنْ يَّشَاءَ
يُبَادِكُ عَلَىٰ آوْصَالِ شِلْهٍ مِّمَتَّ عِلَىٰ اَوْصَالِ شِلْهٍ مِّمَتَّ عِلَىٰ مَوْمَ الله كيل عَبِيلًا مِي مَرے كے بيط جسم
سُري كُول ير بركت نازل فرمائے كاتو ميرے كئے بيط جسم
سَري مُحُول ير بركت نازل فرمائے كا۔"

حارث بن عامر کے لڑکے "ابوسرونہ" نے آپ جلائے کو تمل کیا ہمگر خدا کی شان کہ یہ ابوسرونہ اور جلائے کا کہ یہ ابوسرونہ اور جمیر "پھر بعد میں مشرف بداسلام ہو کر سے ابول کے دونوں بھائی "عقبہ" اور جمیر "پھر بعد میں مشرف بداسلام ہو کر صحابیت کے شرف واعزاز سے سرفراز ہوگئے۔

( بخاري ج ٢ بس ٥٧٩ ، زرقاني ج ٢ بسقحه ٢٣ تا٥٨

حضور سے بیٹے کو اللہ تعالی نے وی کے ذریعہ حضرت خبیب رہائی کی شہادت سے مطلع فرمایا۔ آپ سے بیٹے نے صحابہ کرام رہی اُنڈی سے فرمایا کہ جوشخص خبیب کی لاش کو سولی سے اتار کرلائے اس کیلئے جنت ہے۔ یہ بٹارت کن کر حضرت ذبیر بن العوام و حضرت مقداد بن الاسود جائے ہیں اتوں کو سفر کرتے اور دن کو چھپتے ہوئے مقام "تنعیم" میں حضرت خبیب رہائی کی سولی کے پاس پہنچے، چالیس کفارسولی کے پہرہ دار بن کرسو میں حضرت خبیب رہائی کی سولی کے پاس پہنچے، چالیس کفارسولی کے پہرہ دار بن کرسو رہے تھے، ان دونوں حضرات نے لاش کو سولی سے اتارا اور گھوڑ سے بون ٹیک رہا کہ جو کے باوجو دلاش تروتازہ تھی اور زخموں سے خون ٹیک رہا حصرات کے باس بہنچ کو قریش کے سرسوار تیز رفار گھوڑ وں پر تعاقب میں جل پڑے اور ان دونوں حضرات کے پاس بہنچ گئے۔

ان حضرات نے جب دیکھا کہ قریش کے موارہم کو گرفتار کرلیں گے توانہوں نے حضرت خبیب رائی ہے گرفتار کر دیمن پر رکھ دیا۔ اور نے حضرت خبیب رائی ہے اندر نگل لیا۔ خدا کی شان کہ ایک دم زمین کھینے کا نشان بھی باقی زمین سنے لاش کو اپنے اندر نگل لیا۔ خدا کی شان کہ ایک دم زمین کھینے کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ ہی وجہ ہے کہ حضرت خبیب رائی ہے کا لقب "بلیغ الارض" (جن کو زمین نگل کھی) ہے۔

اس کے بعدان حضرات نے کفار سے کہا کہ ہم دوشیر میں جوابیے جنگل میں جارہ ہے ہوا ہے جنگل میں جارہ ہے ہے ہوا کہ میں جارہ ہے ہوا ہے ہوں کے تو ہماراراسة روک کردیکھو۔ورندا پناراسة لو یکفار

خاندان رسول المالية ال

نے ال حضرات کے پاس لاش نہیں دیکھی۔ اس کئے مکہ جلے گئے۔ جب دونوں سحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں سارا ماجرہ عرض کیا تو حضرت جبریل عَدالِمَا بھی عاضر دربار تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ میں سازا ماجرہ عرض کیا کہ یارسول اللہ میں ہے ان دونوں یاروں کے اس کا دنامہ پر ہم فرشتوں کی جماعت کو بھی فخر ہے۔ (مدارے النبوۃ بلد یہ سفی ۱۲۱)

حضرت زید بن و شد ر طابقی کے تل کا تمانه دیکھنے کیلئے کفار قریش کثیر تعداد میں جمع ہو گئے، جن میں ابوسفیان بھی تھے۔ جب ان کوسولی پر چڑھا کرقاتل نے تلوار ہاتھ میں لی تو ابوسفیان سے کہا کہ کیول؟ اے زید! بچ کہنا۔ اگراس وقت تمہاری جگر جمہ سے کھا کے تو کیا تم اس کو پہند کرتے؟

حضرت زید بن و خنہ رٹائٹے ابوسفیان کی اس طعنہ زنی کوئن کر تؤب گئے اور جذبات سے بھری ہوئی آواز میں فرمایا کہ اے ابوسفیان خدا کی قسم! میں اپنی جان کو قربان کر دینا عزیز بمجھتا ہول مگر میرے بیارے رسول میں بیٹی کے مقدس پاؤل کے تلوے میں ایک کا نٹا بھی جبھ جائے جھے بھی بھی یہ گوارا نہیں ہوسکتا۔

یک کر الوسفیان نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے بڑے مجست کرنے والوں کو دیکھا ہے مگر محمد سے بھا کے عاشقول کی مثال نہیں مل سکتی مفوان کے غلام "نسطاس" نے تلوار سے ان کی گردن ماری ۔ (زرقانی ج م مفحہ ۲۷)

# واقعه بئرِ معونه:

خاندان رسول عنها \_\_\_\_\_

چند منتخب صحابہ رضی آئیم کو ہمارے دیار میں بھیج دیجئے ۔ مجھے امید ہے کہ و دلوگ اسلام کی دعوت قبول کرلیں گے ۔ آپ سے بھی ہے نے فر مایا کہ مجھے نجد کے کفار کی طرف سے خطر و ہے ۔ ابو براء نے کہا کہ میں آپ سے بھی ہے ۔ ابو براء نے کہا کہ میں آپ سے بھی ہے ۔ ابو براء کے بعد حضور سے بھی ہے ۔ ابو برا ہے بعد حضور سے بھی ہے ۔ ابو برا ہے بعد حضور سے بھی ہے ۔ ابو برا ۔ اس کے بعد حضور سے بھی ہے ہے ۔ بیار سے سر منتخب صالحین کو جو" قراء" کہلاتے ہے کہی جہ یا ۔

یہ حضرات جب مقام" بیئر معونہ" پر پہنچ تو گھہر گئے اور صحابہ کے قافلہ سالار حضرت حرام بن ملحان بڑائیڈ حضور سے بیٹے کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس اکیلے تشریف لے گئے جو قبیلہ کارئیس اور ابو براء کا بھتیجا تصااس نے خط بڑھا بھی نہیں اور ایک شخص کو اشارہ کر دیا۔ جس نے بیچھے سے حضرت حرام بڑائیڈ کو نیز و مار کر شہید کر دیا اور آس پاس یکے قبائل یعنی مل ، و ذکو ان اور عصیہ ، و بنولحیان وغیر ، کو جمع کر کے ایک لئکر تیار کر لیا اور رسحا بہ کرام بڑائیڈ پر حملہ کے لئے روانہ ہوگیا، حضرات صحابہ کرام بڑائیڈ پر جملہ کے لئے روانہ ہوگیا، حضرات صحابہ کرام بڑائیڈ پر جمعونہ کے پاس بہت دیر بھی حضرت حرام بڑائیڈ کی واپسی کا انتظار کرتے رہے ۔ مگر جب بہت دیر بوگی ۔ تو یہ لوگ آگے بڑھے ۔ راسة میں عامر بن طفیل کی فوج کاسامنا ہوا اور جنگ شروع ہوگئی ۔

کفار نے حضرت عمرو بن امیہ ضمری رہائیڈ کے سواتمام صحابہ کرام رہی اُنڈ کو شہید کر دیا۔ انہی شہداء کرام میں حضرت عامر بن فہیر و دیائیڈ بھی تھے، جن کے بارے میں عامر بن طفیل کا بیان ہے کہ تل ہونے کے بعد ان کی لاش بلند ہو کر آسمان تک پہنچی ، پھرز مین پر آگئی۔ اس کے بعد ان کی لاش تلاش کرنے پر نہیں ملی کیونکہ فرشتوں نے انہیں وفن کر دیا۔ (بخاری ج مسفحہ کے ۱۹ اب غروۃ الرجیع)

حضرت عمرو بن امیہ ضمری طالعین کو عامر بن طفیل نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ

جب مدینه بهنج کرانهول نے سارا حال در بار رسالت بینی بینی بیان کیا تو اسحاب بیئر معونه کی شهادت کی خبرین کرسر کار رسالت بینی کواتناعظیم صدمه بهنج که تمام عمر شریف میں کبھی بھی اتنارنج وصدمه نہیں بہنچا تھا۔ چنانچ چضور بینی بھی اتنارنج وصدمه نہیں بہنچا تھا۔ چنانچ چضور بینی بھی اتنارنج وصدمه نہیں بہنچا تھا۔ چنانچ چضور بینی بھی اتنارنج وصدمه نولیان پر نماز فجر میں لعنت بھی جیسے رہے اور حضرت عمرو بن قبائل مل و ذکوان اور عصیه و بنولیان پر نماز فجر میں لعنت بھی جیسے رہے اور حضرت عمرو بن امین مرک رفائل و ذکوان اور عصیه و بنولیان پر نماز فجر میں اتنا میں میں دونوں کے خون امین میں دونوں کے خون بھی الدا کرنے کا اعلان فر مایا۔ (بخاری ج اصفحہ ۳۷ در قانی ج بسفحہ ۲۷ میں اللہ کا اعلان فر مایا۔ (بخاری ج اصفحہ ۳۷ در قانی ج بسفحہ ۲۵ میں کا اعلان فر مایا۔ (بخاری ج اصفحہ ۳۷ در قانی ج بسفحہ ۲۵ میں کا اعلان فر مایا۔ (بخاری ج اصفحہ ۳۷ در قانی ج بسفحہ ۲۵ میں کا اعلان فر مایا۔ (بخاری ج اصفحہ ۳۷ در قانی ج بسفحہ ۲۵ میں کا اعلان فر مایا۔ (بخاری ج اصفحہ ۳۷ در قانی ج بسفحہ ۲۵ میں کا اعلان فر مایا۔ (بخاری ج اصفحہ ۳۷ در قانی ج بسفحہ ۲۵ میا کے دونوں کے دون

# غروه بني نضير:

یے غروہ ماہ رہے الاول میں ہوا۔ جس کی و جنقض عہدسالی تھی۔ بنوعامر کے دو شخص جن کے ساتھ رسول اللہ سے بیٹے کا عہدتھا۔ مدینہ منورہ سے اپنے اہل کی طرف نکلے۔ راستے میں عمرو بن امیہ شمری خلافیڈ ان سے ملا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ رسول اللہ کے جواریس ہیں۔ اس نے دونوں کوئٹل کر دیا۔ رسول اللہ سے بیٹے نے مطالبہ دیت کے جواریس ہیں۔ اس نے دونوں کوئٹل کر دیا۔ رسول اللہ سے بیٹے نے مطالبہ دیت کے سے بنونفیر سے مدد مانگی۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ تشریف رکھیے۔ ہم باہم مشورہ

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

خاندان رسول عنها المساول علم المساول علم

کرتے ہیں ۔ پس رسول الله ﷺ حضرات ابو بکروغمروعلی وغیر ہم کے ساتھ الن کی ایک دیوار تلے بیٹھ گئے ۔ یہو دینے بجائے مدد دیسے کے اس بات پراتفاق کرلیا کہ بے خبری میں دیوار پرسے آپ میں جبی کایاٹ بھینک دیں ۔

حضرت جبرائیل علیائل نے حضور نبی کریم ہے ہے۔ کو اطلاع کر دی۔ آپ سے مدینہ منورتشریف لائے اور جنگ کے لیے تیار ہوکران پر مملد آور ہوئے بنوقریظہ بھی برسر پیکار تھے۔ آخر کار آپ سے بیٹی ہے بنونفیر کو جلا وطن کر دیا۔ بدیل شرط کدان کو اجازت دی کہ جو مال وہ اونٹول پر لے جاسکیں لے جائیں۔ چنانچہ وہ اسپینا موال لے کرفیبر میں اور بعض اذرعات واقع شام میں چلے گئے۔ مگر بنوقریظہ پر آپ سے بیٹی ہے اموال کے کرفیبر میں اور بعض اذرعات واقع شام میں چلے گئے۔ مگر بنوقریظہ پر آپ سے بیٹی ہے۔ مگر بنوقریظہ پر آپ سے بیٹی ہے۔ کار کیا کہاں کو امن دے دیا۔

(سیرت رمول عربی میشینیم ازعلامه نور بخش تو کلی)

### غروه بدرموعد:

غزوہ ذات الرقاع سے واپسی کے بعد آخر رجب تک آپ ہے جاتے ہمدینہ ہی میں مقیم رہے۔امد سے واپسی کے وقت چونکہ ابوسفیان سے وعدہ ہمو چکا تھا کہ سال آئدہ بدر میں لڑائی ہوگی'اس بناء پر رسول اللہ ہے جاتے ہوئیدرہ سوسحا بہ کو اسپنے ہمراہ لے کہ ماہ شعبان میں بدر کی طرف روانہ ہوئے بدر پہنچ کر آٹھ روز تک ابوسفیان کا انتظار فر مایا۔ ابوسفیان بھی اہل مکہ کو لے کر مرالظہران تک پہنچا'لیکن مقابلہ کی ہمت نہ پائی اور یہ کہہ کر واپس ہوا کہ یہ سال قحط اور گرانی کا ہے جنگ و جدال کا نہیں'رسول اللہ میں جو تے سے انتظار کے بعد جب مقابلہ سے نامید ہوتے تو بلا جدال وقبال مدینہ واپس ہوئے۔ کے انتظار کے بعد جب مقابلہ سے نامید ہوتے تو بلا جدال وقبال مدینہ واپس ہوئے۔ (این بٹام بیر ق ج ج سیس تاری زفانی نشرح مواہب ج میں ۲۲، رقانی نظرح مواہب ج میں ۱۹۳)

## غروه دومتهالجندل:

ماه ربیخ الاول میں غروه دومته الجندل میں پیش آیا۔ مگر قبال وقوع میں نہ آیا۔ مگر قبال وقوع میں نہ آیا۔ شعبان میں غروه مریسیع یا غروه بنی المصطلق ہوا۔ جس میں بنوالمصطلق مغلوب ایا۔ شعبان میں غروه مریسیع یا غروه بنی المصطلق ہوا۔ جس میں بنوالمصطلق مغلوب ہوئے قصدا فک یعنی حضرت عائشہ صدیقہ خالی بنا پر منافقوں نے جو ہمت لگائی تھی وہ اسی غروه سے واپسی پر پیش آیا۔

### غروة احزاب:

ماه ذی قعده میں غروة احزاب یا غروة خندق واقع ہوا۔ بنونفیر جلا وطن ہوکر خیبر میں آرہے تھے۔ انہوں نے مکہ میں جا کرقریش کومسلمانوں سے لڑنے پر ابھارا۔ اور دیگر قبائل عرب (غطفان، بنوسلیم، بنومره، اشجع، بنواسد وغیره) کوبھی اپنے ساتھ متل کرلیا۔ بنوقریظہ پہلے شامل مذتھے۔ مگرحتی بن اخطب نے آخر کاران کوبھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ عرض قریش و یہود و قبائل عرب بارہ ہزار کی جمعیات کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھے۔ چونکہ اس غروہ میں تمام قبائل عرب و یہود شامل تھے۔ اس واسطے اس غروہ کو غروہ احزاب (حزب جمعنی طائفہ) کہتے ہیں۔

کفار کی تیاری کی خبران کررسول اللہ میں گئی نے اسپے اصحاب سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فاری واللہ نے عرض کیا کہ کھلے میدان میں لڑنامصلحت نہیں۔ مدینداور دشمن کے درمیان ایک خندتی کھود کرمقابلہ کرنا چاہیے۔ سب نے اس رائے کو پند کیا۔ رسول اللہ میں بھیج دیا اور بجول کو شہر کے محفوظ قلعول میں بھیج دیا اور بذات شریف تین ہزار کی جمعیت کے ساتھ شہر سے نکلے۔ اور سامی طرف میں سلع کی بیاڑی کو شریف تین ہزار کی جمعیت کے ساتھ شہر سے نکلے۔ اور سامی طرف میں سلع کی بیاڑی کو پس پشت رکھ کرخندتی کھودی۔ اس واسطے اس غروہ کوغروہ خندتی بھی کہتے ہیں۔

خندق کھودنے میں حضور ﷺ بھی بغرض ترغیب شامل تھے۔ کفار نے ایک ماہ محاصرہ قائم رکھا۔ وہ خندق کو عبور نہ کر سکتے تھے۔ اس لیے دور سے تیراور پتھر برساتے تھے۔ اس لیے دور سے تیراور پتھر برساتے تھے۔ ایک روز قریش کے کچھ سوار عمرو بن عبدوغیرہ ایک جگہ سے جہال سے اتفا قاً عرض کم رہ گیا تھا۔ خندق کو عبور کر گئے۔ عمرومذکور نے مبارز طلب کیا۔

حضرت علی طالعتی آگے بڑھے اور تلوار سے اس کا فیصلہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر باقی ہمراہی بھاگ گئے۔ آخر کار قریظہ وقریش میں بھوٹ پڑگئی۔ اور باوجو دسر دی کے موسم کے ایک رات باد صر صر کا ایسا طوفان آیا کہ خیموں کی طنابیں اکھڑگیں اور گھوڑ سے جھوٹ گئے۔ کھانے کے دیگیچ چوکھوں پر الٹ الٹ جاتے تھے۔ امتداد محاصرہ کے سبب سے سامان رسد بھی ختم ہو چکا تھا۔

اس لیے قریش و دیگر قبائل محاصر واٹھانے پرمجبور ہو گئے اور بنو قریظہ اپنے قلعوں میں چلے آئے۔ اس غروہ میں شدت قبال کے وقت عصر ومغرب اور بقول بعض ظہر بھی قضا ہوگئی تھی۔ شہداء کی تعداد چھی ۔ جن میں اوس کے سر دار حضرت سعد بن معاذ بھی تھے ۔ ان کی رگ اکحل تیر لگنے سے کٹ گئی ۔ مسجد میں رفید وانصاریہ کا خیمہ تھا جو زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں ۔ حضور خالفائی نے حضرت سعد کو علاج کے لیے اس فیمہ میں بی کرتی تھیں ۔ حضور خالفائی نے اور ایک ماہ کے بعدانتقال فرما کئے ۔ اس غروہ میں رمول اللہ میں بھی ہے جا نبر منہ ہوئے ۔ اور ایک ماہ کے بعدانتقال فرما گئے ۔ اس غروہ میں رمول اللہ میں بھی ہے۔ اس غروہ میں رمول اللہ میں بھی ہے۔ اس غروہ میں رمول اللہ میں بھی ہے۔ اس غروہ میں آگے۔

### غزوة بنى قريظه:

جب آنحضرت مطیق عروهٔ خندق سے واپس تشریف لائے تو نمازظہر کے بعد بنو قریظہ سے جنگ کا حکم آیا۔ بنو قریظہ نقض عہد کر کے احزاب کے ساتھ مل گئے تعد بنو قریظہ سے جنگ کا حکم آیا۔ بنو قریظہ نقض عہد کر کے احزاب کے ساتھ مل گئے تھے۔ اس لیے حضورانور مطیق بین ہزار کی جمعیت کے ساتھ روانہ ہوئے اور بینس دن

ان کو محاصرہ میں رکھا۔ آخر کار انہوں نے حضرت معد بن معاذ کو حکم منظور کر لیا۔ حضرت معد نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے مرد قل کیے جائیں عور تیں اور بیجے گرفتار کر لیے جائیں اور ایکے گرفتار کر لیے جائیں اور ایک کے مرد قل کیے جائیں ۔ اس پر آنحضرت میں ایک فرمایا:

ادران کا مال و اسباب غیمت مجھا جائے ۔ اس پر آنحضرت میں کی ایک فرمایا:

قضیت بی کُم کھ الله

## بيعت رضوان:

ماه جمادی الاولیٰ میں غروہ بنی لحیان پیش آیا۔ مگر مقابلہ نہ ہوا۔ ماہ ذیقعدہ میں رسول اللہ میں ہزار چارسو کا بہرام چی گئی کے ساتھ مدینہ منورہ سے عمرہ کے ارادہ سے نکلے حضرت ام سلمہ ڈائٹی ساتھ میں ۔ جب آپ میں بینچ جو اہل مدینہ کامیقات ہے۔ آپ میں پہنچ جو اہل مدینہ کامیقات ہے۔ آپ میں پہنچ ہو اٹھا اور قربانیوں کو تقلید و اشعار کیا۔ مدینہ کامیقات ہے۔ آپ میں پہنچ ہے مرہ کا حرام باندھا اور قربانیوں کو تقلید و اشعار کیا۔ یہال سے آپ میں پہنچ ہے تو آپ میں بینچ و آپ میں بینچ ہے تو آپ میں پہنچ ہے تو آپ میں بینچ ہو تو آپ میں بینچ ہو تو آپ میں کہ آپ میں جمع ہیں۔ اور آماد و ہیں کہ آپ میں ہے تھے تھے تو کو مکہ میں داخل مذہونے دیں۔

یکن کرآپ سے بیٹے اسپے اصحاب سے مشورہ کیا۔ کہ خلفاء کے اہل وعیال کو گرفتار کیا جاتا ہے اہل وعیال کو گرفتار کیا جاتے تا کہ اگر وہ ان کی مدد کو آئیں تو ہمیں تنہا قریش سے مقابلہ کرنا پڑے۔ حضرت ابو بکر دیا گئیڈ نے عرض کیا:

خاندان رسول 🚁

"یا رسول الله! آپ مین آب الله کے قصد سے نکلے ہیں۔
آپ مین آب الله کاراد و کسی سے لڑائی کا نہیں آپ بیت الله کارخ

کریں برقیمیں اس سے رو کے گاہم اس سے لڑیں گے۔"

آپ مین آب نے آب رائے کو لیند فر ما یا اور آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ جب آپ مین آب مین آب مین آب کے آب مین تاہم و میں جہنے جہال سے از کر قریش کے پاس بہنے جہال سے ان کر قریش کے پاس بہنے جہال نے لیکو کوششش کی گئی مگر ندائی ۔ ہر چندا ٹھانے کی کوششش کی گئی مگر ندائی ۔ ہر پیندا ٹھانے کی کوششش کی گئی مگر ندائی ۔ ہر پیندا ٹھانے کی کوششش کی گئی مگر ندائی ۔

"قسواء نہیں رکی اور مذر کنااس کی عادت ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے روک لیا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ قریش مجھ سے کسی ایسی حاجت کا سوال مذکر میں گے جس سے وہ حرمات اللہ کی تعظیم کریں مگر میں وہ نہیں عطا کروں گا۔ تا ہے وہ حرمات اللہ کی تعظیم کریں مگر میں وہ نہیں عطا کروں گا۔ تا ہے مشام پر پڑاؤ کیا۔ تا ہے مشام پر پڑاؤ کیا۔

(سيرت رمول عربي يشيئة ازعلامه نور كش توكلي)

مقام مدیدیہ میں پہنچ کرحضور میٹے کویڈنے یہ دیکھا کہ کفار قریش کا ایک عظیم سکر جنگ کیلئے آمادہ ہے ہوئے ہیں۔اس جنگ کیلئے آمادہ ہے اورادھریہ حال ہے کہ سب لوگ احرام باندھے ہوئے ہیں۔اس حالت میں جو میں بھی نہیں مار سکتے تو آپ میٹے کی شاریج نے مناسب سمجھا کہ کفار مکہ سے مصالحت کی گفتگو کرنے کے لئے کسی کو مکر بھیج دیا جائے۔

چنانچہاس کام کے لئے آپ سے بھڑ انے صفرت عمر منافی کو منتخب فر مایا لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ یارسول اللہ منے بھڑ کفار قریش میرے بہت ہی سخت دشمن میں اور مکہ میں میرے قبیلہ کا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو جھے کو ان

خاندان رسول يَرْيَهُمْ

كافرول سے بچاسكے۔

یان کرآپ شین کرآپ سین کران این کا پیغام پہنچا یا۔ حضرت عثمان را گائیڈ کو بھیجا، انہوں نے مکہ پہنچ کر کفار قریش کو حضور شین پیڈا کی طرف سے سلح کا پیغام پہنچا یا۔ حضرت عثمان را گائیڈ ابنی مالداری اور اسپنے قبیلہ والوں کی حمایت و پاسداری کی و جہ سے کفار قریش کی زگا ہوں میں بہت زیادہ معزز تھے۔ اس لئے کفار قریش ان پر کوئی دراز دستی نہیں کر سکے بلکہ ان سے یہ کہا کہ ہم آپ را گئیڈ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ را گئیڈ کعبہ کا طواف اور صفاوم وہ کی سعی کر کہم آپ را گئیڈ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ را گئیڈ کو با تھا گئیڈ کو باتھ انے کہ کہا بنا عمرہ ادا کر لیس مرکز ہم گر ہم گئی ہم گز ہم گئی اور کھا کہ میں بغیر رسول میں پیش کو ساتھ لئے کہم ہم گئی اور کھا دیتے ہیں ادا کر سکتا۔ اس پر بات بڑھ گئی اور کھا دیتے آپ را گئیڈ کو باتھ لئے کہم مکہ میں روک لیا۔ مگر صدیبیہ کے میدان میں یہ خبر مشہور ہوگئی کہ کفار قریش نے ان کو شہد کر دیا۔

حضور مطابی کو جب یہ خبر پہنجی تو آپ مطابی کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔ یہ فرمایا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔ یہ فرما کرآپ مطابی آپا ایک بول کے درخت کے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام شکائن سے فرمایا کہ مسب لوگ میرے ہاتھ پراس بات کی بیعت کروکہ آخری دم تک تم لوگ میرے وفاد اراور جان نثار ہوں گئے۔

تمام صحابہ کرام مِن اللہ سے نبایت ہی ولولہ انگیز جوش و خروش کے ساتھ جان نثاری کا عہد کرتے ہوئے حضور منظیجی کے دست حق پرست پر بیعت کرلی۔ ہی وہ بیعت سے جس کانام تاریخ اسلام میں" بیعت الرضوان" ہے۔

کین بیعته الرضوان موجانے کے بعد پتا جلا کہ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر غلط میں اور میں میں اور میں اور

خاندان رسول کے

كى خدمت اقدس ميں حاضر بھى ہو گئے ۔ (بيرت المصطفى ﷺ ازعلامه عبدالمصطفى از برى )

صلح حدیدبیه:

حدیدیہ میں سب سے پہلا شخص جوحضور کے آپ فدمت میں عاضر ہوا وہ بدیل بن ورقا خزاعی تھا۔ ان کا قبیلہ اگر چہ ابھی تک ملمان نہیں ہواتھا۔ مگر یہ لوگ حضور مینے ہوئی نے میں اور انتہائی مخلص وخیرخواہ تھے۔ بدیل بن ورقاء نے آپ مینی ہوا تھا۔ کو خبر دی کہ کفار قریش نے کثیر تعداد میں فوج جمع کرلی ہے اور فوج کے ساتھ راشن کے لئے دو دھاور اونٹنیاں بھی ہیں۔ یہ لوگ آپ مین ہوئی ہے۔ کے کے دو دھاور اونٹنیاں بھی ہیں۔ یہ لوگ آپ مین ہوئی ہے۔ کے فانہ کعبہ تک نہیں بہنے دیں گے۔

حضور میں بین اور نہم جنگ کے ادادہ سے نہیں اور نہم جنگ کے ادادہ سے نہیں آئے ہیں اور نہم جنگ کے ادادہ سے نہیں آئے ہیں اور نہم جنگ چاہتے ہیں۔ ہم یہال صرف عمرہ ادا کرنے کی عرض سے آئے ہیں۔ ملل لڑائیول سے قریش کو بہت کافی جانی و مالی نقصان پہنچ چکا ہے۔ لہذا ان کے حق میں بھی ہی بہتر ہے کہ وہ جنگ نہ کریں بلکہ مجھ سے ایک مدت معینہ کے لئے ملح کا معاہدہ کرلیں اور مجھ کو اہل عرب کے ہاتھ میں چھوڑ دیں۔

اگر قریش میری بات مان لیس تو بہتر ہو گااورا گرانہوں نے مجھ سے جنگ کی تو مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ ء قدرت میں میری جان ہے کہ میں ان سے ، اس وقت تک لڑوں گا کہ میری گردن میر ہے بدن سے الگ ہوجائے۔

بدیل بن ورقاء آپ مین این این بیغام لے کرکفار قریش کے پاس گیااور کہا کہ میں محمد مین مین کا ایک بیغام لے کر آیا ہول۔ اگرتم لوگول کی مرضی ہوتو میں ان کا پیغام تم لوگول کی مرضی ہوتو میں ان کا پیغام تم لوگول کو مناؤل یک خارقریش کے شرارت پندلونڈ ہے جن کا جوش ان کے ہوش پر غالب تھا شور میانے گئے کہ نہیں ، ہرگز نہیں۔ میں ان کا پیغام سننے کی کوئی ضرورت

خاندان رسول المالية ال

ہمیں شے۔ انگیال شیصے۔

لیکن کفار قریش کے بنجیدہ اور بمجھدارلوگوں نے پیغام سنانے کی اجازت دے دی اور بدیل بن ورقاء نے حضور ہے ہے۔ کی دعوت ملح کو ان لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ کن کرقبیل قریش کا ایک بہت ہی معمراور معز زسر دارعوہ ، بن مسعود تقلی کھڑا ہو گیااوراس نے کہا کہ اے قریش میں تمہارا باپ نہیں؟ سب نے کہا کہ کیوں نہیں ، پھر اس نے کہا کہ کیا تم لوگ میرے بیچ نہیں؟ سب نے کہا کہ کیوں نہیں ۔ پھراس نے کہا کہ کیا تم لوگ میرے بیچ نہیں؟ سب نے کہا کہ نہیں ہرگز نہیں۔ کم میرے بارے میں تم لوگوں کوکوئی بدگھ انی تو نہیں؟ سب نے کہا کہ نہیں ہرگز نہیں۔ اس کے بعدعوہ ، بن مسعود نے کہا کہ محمد رہے ہوائی تو نہیں؟ سب نے کہا کہ نہیں ہرگز نہیں اس کے بعدعوہ ، بن مسعود نے کہا کہ محمد رہے اجازت دو کہ میں ان سے مل کر اور بحلائی کی بات پیش کر دی ، لہذا تم لوگ مجھے اجازت دو کہ میں ان سے مل کر معاملات طے کروں ۔ سب نے اجازت دے دی کہ بہت اچھا۔ آپ جا ہے ۔ معاملات طے کروں ۔ سب نے اجازت دے دی کہ بہت اچھا۔ آپ جا ہے ۔

عروہ بن معود و ہال سے چل کر صدید یہ کے میدان میں جا پہنچا اور حضور میں ہے۔

کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ بدیل بن ورقاء کی زبانی آپ میں ہا پہنچا کا پیغام ہمیں ملا اے

محمد میں ہیں ہے۔

محمد میں ہیں ہی ہے۔

کے دنیا سے نیست و نابود کر دیا تو مجھے بتا ہے کہ کہا آپ میں قریش کا بلہ بھاری پڑا تو آپ نے اپنی ہی قوم کو برباد کیا ہے؟ اور اگر اوائی میں قریش کا بلہ بھاری پڑا تو آپ میں ہی ہے۔

میں ان میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب آپ کو تنہا ہے جوڑ کر بھاگ جا تیں گئی ہے۔

ہے وڈ کر بھاگ جا تیں گے۔

ہے وڈ کر بھاگ جا تیں گے۔

عودہ بن متعود کا یہ جملہ کن کر حضرت ابو بکر صدیاق طالغیڈ کو صبر کی تاب نہ رہی۔ انہوں نے ترثیب کرکہا کہ اسے عردہ! چپ ہوجا اپنی دیوی" لات "کی شرمگاہ چوس محیا ہم مجلا اللہ کے رسول کو چھوڑ کر بھا گے۔ انہوں سے۔

عروہ بن معود نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ابو بحر ہیں ۔عروہ بن معود نے کہا کہ یہ ابو بحر ہیں ۔عروہ بن معود نے کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے ابو بحر! اگر تیراایک احمان مجھ پر نہ ہوتا جس کے بدلہ میں اب تک تجھ کو نہیں دے ابو بحر! اگر تیراایک احمان مجھ پر نہ ہوتا جس کے بدلہ میں اب تک تجھ کو نہیں دے سکا ہوں تو میں تیری اس تلخ گفتگو کا جواب دیتا۔

عروه بن مسعود البینے کوسب سے بڑا آدمی مجھتا تھا۔اس لئے جب بھی وہ صور سے بڑا آدمی مجھتا تھا۔اس لئے جب بھی وہ صور سے بڑا آدمی مجھتا تھا۔اس لئے جب بھی وہ صور سے بیٹی بیٹی سے کوئی بات کہتا تو ہاتھ بڑھا کر آپ سے بیٹی کی ریش مبارک پکڑلیتا تھا اور بار بار آپ سے بیٹی کی مقدس داڑھی پر ہاتھ ڈالتا تھا۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ طالفنۂ جونگی تلوار لے کرحضور منے کیا گئے ہے کھڑے تھے۔ وہ عروہ بن معود کھرات تھے۔ وہ عروہ بن مسعود کی اس جرأت اور حرکت کو بر داشت نہ کر سکے اور عروہ بن مسعود جب ریش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھا تا تو وہ تلوار کا قبضہ اس کے ہاتھ پر مار کراس سے کہتے کہ ریش مبارک سے اپناہاتھ ہٹا ہے۔

عروه بن معود نے اپناسر اٹھایااور پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ مغیر ہ بن شعبہ بیں تو عروه بن مسعود نے ڈانٹ کرکہا کہ اے د غاباز کیا میں تیری عہدشکنی کو منبھا لنے کی کو مشتش تو نہیں کررہا ہوں؟ (حضرت مغیرہ بن شعبہ رٹائٹنڈ نے عہد آدمیوں کو قتل کر دیا تھا جس کا خون بہا عروه بن مسعود نے اپنے یاس سے ادا کیا تھا مہاں طرف اثارہ تھا)۔

اس کے بعد عروہ بن معود صحابہ کرام شکائٹیم کو دیکھنے لگاور پوری شکرگاہ دیکھ بھال کروہاں سے روانہ ہوگیا۔ عروہ بن مسعود نے حدید بید کے میدان میں صحابہ کرام کی جمال کروہاں سے روانہ ہوگیا۔ عروہ بن مسعود نے حدید بید کے میدان میں صحابہ کرام کی جیرت انگیز اور تعجب خیز عقیدت ومجبت کا جومنظر دیکھا تھا اس نے اس کے دل پر بڑا اثر ڈالا تھا۔ چنانچہاس نے قریش کے شکر میں پہنچ کراپنا تا ڈان لفظول میں بیان کیا:

خاندان رسول عَيْدَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ال

"اے میری قوم! ندائی قیم! جب محمد ﷺ بنا کھنکھارتھو کتے ہیں تو وہ کسی نہیں محابی کی بختیل میں پڑتا ہے اوروہ فرط عقیدت سے اس کو اسپنے چیرے اور ابنی کھال یہ محمل لیتا ہے اور اگروہ کسی بات کا ان لوگوں کو حکم دیتے ہیں تو سب کے سب اس کی تعمیل کے لئے جھیٹ پڑتے ہیں اور جب وضو کرتے ہیں تو ان کے اصحاب ان کے وضو کے دھوون کو اس طرح لوٹے ہیں کہ گویا ان میں تلوار چل پڑے گی اور وہ جب کوئی گفتگو کرتے ہیں تو عام اصحاب خاموش ہو جاتے ہیں اور ان کے ماتھیوں کے دلول میں ان کی اتنی زبردست عظمت ہے کہ کوئی شخص ان کی طرف نظر بھر دیکھ نہیں دلول میں ان کی اتنی زبردست عظمت ہے کہ کوئی شخص ان کی طرف نظر بھر دیکھ نہیں مکتا۔ اے میری قوم! خدائی قیم میں نے بہت سے باد شاہوں کا دربار دیکھا ہے میں متنے میں دنیا ہوں ۔ مگر خدائی قیم! میں جتی باد شاہ کی اربیا ہوں ۔ مگر خدائی قیم! میں جتی باد شاہ کی اربیا ہوں ۔ مگر خدائی قیم! میں جتی باد شاہ کی اربیا ہوں ۔ مگر خدائی قیم! میں جتی باد شاہ کی اربیا ہوں ۔ مگر خدائی قیم! میں جتی باد شاہ کی اربیا ہوں ۔ مگر خدائی قیم! میں جتی باد شاہ کی اربیا ہوں ۔ مگر خدائی قیم ایس جتی تعظیم محمد سے پیشرے کے ماتھی محمد سے پیشرے کی کرتے ہیں ۔ "

عروہ بن معود کی یکفتگون کر قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص جس کانام "جلبس" تھا کہا کہ تم لوگ مجھ کو اجازت دو کہ میں ان کے پاس جاؤں قریش نے کہا کہ "ضرور جائے ہے "ہے نے صحابہ سے جائے یہ یہ نے تعالی میں ان کے قریب بہنچا تو آپ ہے ہے ہے تعالی ہے اور یہاس قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کی فرمایا کہ یہ فلال شخص ہے اور یہاس قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں لہذا تم لوگ قربانی کے جانوروں کو اس کے سامنے کھڑا کر دواور سب لوگ "لبیک" پڑھنا شروع کر دو۔

اس شخص نے جب قربانی کے جانوروں کو دیکھنااورا حرام کی حالت میں صحابہ کرام بنی گئی کو لینک پڑھتے ہوئے سنا تو کہا سحان اللہ! بھلا ان لوگوں کو کس طرح مناسب ہے کہ بیت اللہ سے روک دیا جائے؟ وہ فوراً ہی پلٹ کر کفار قریش کے پاس

پہنچا اور کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آربا ہوں کہ قربانی کے جانور ان لوگوں کے ساتھ میں اور سب احرام کی حالت میں میں راہندا میں جمعی بیرائے ہیں دیسکتا کہ ان لوگوں کو خانہ کعبہ سے روک دیا جائے۔

اس کے بعد ایک شخص کفار قریش کے شکر میں سے کھڑا ہوگیا جس کا نام مکرز بن خفص تھا۔ اس نے کہا کہ مجھ کو تو تم لوگ وہاں جانے دو قریش نے کہا تم بھی جاؤ چنا نچہ یہ چلا، جب یہ نز دیک پہنچا تو حضور سے پیٹر نے فرمایا کہ یہ مکرز ہے ۔ یہ بہت ہی لچا آدمی ہے اس نے آپ سے گفتگو شروع کی ۔ ابھی اس کی بات پوری بھی مذہوئی تھی کہ نا گہال "سہیل بن عمرو" آگیا۔ اس کو دیکھ کر آپ نے نیک فال کے طور پر یہ فرمایا کہ میل آگیا۔ لواب تمہارامعاملہ ہل ہوگیا۔

چنائج ہیل نے آتے بی کہا کہ آسے ہم اور آپ اسپے اور آپ کے درمیان معاہدہ کی ایک دستاویز ککھ لیس حضور سے بیٹر نے اس کومنظور فر مالیا اور جضرت کلی برانٹیؤ کو دستاویز لکھنے کے لئے طلب فر مایا۔ ہیں بن عمرو اور حضور سے بیٹر کے درمیان دیر تک صلح کی شرائط پرگفتگو ہوتی ربی یالآخر چند شرطول پر دونول کا اتفاق ہوگیا۔

حنور ﷺ اللهِ الدَّخِوالدَّخِوالدَّاد فرمایا که کھوبِ اللهِ الدَّخِوالدَّخِوالدَّخِوالدَّخِوالدَّخِوالدَّخِوالدَّخِوالدَّخِوالدَّخِوالدَّخِوالدَّخِوالدَّخِوالدَّخِوالدَّخِوالدَّخِوالدَّخِوالدَّخِوالدَّخِوالدَّخِوالدَّخِوالدَّخِوالدَّخِوالدَّخِوالدَّخِوالدَّخُوالدَّخِوالدَّخِوالدَّخِوالدَّخُوالدَّخُوالدَّخُوالدَّالِ اللهُ ا

مسلمانوں نے کہا کہ ہم بین الله الرّخین الرّحید کے سواکوئی دوسرالفظ نہیں لکھیں گے مگر حضور ملے بین بیال کی بات مان کی اور فرمایا کہ اچھا۔ اے علی اباسه ک الله حد ہی لکھ دو۔ پھر حضور ملے بین بینے یہ عبارت کھوائی:

ھذا ما قضی علیہ و محمد دسول الله

خاندان رسول عن المساول عن المساول

یعنی یہ وہ شرائط میں۔جن پرقریش کے ساتھ محدرسول اللہ (ﷺ) نے کے کا فیصلہ کیا۔ بینے یہ آپ ہے گئے اللہ فیصلہ کیا۔ بینے کہ آپ ہے گئے اللہ فیصلہ کیا۔ بینے کہ آپ ہے گئے آللہ کے دسول میں تو نہ ہم آپ ہے گئے آپ کو بیت اللہ سے دو کتے۔ نہ آپ ہے گئے آپ کے ساتھ جنگ کے دسول میں تو نہ ہم آپ ہے گئے آپ کے ساتھ جنگ کے دسول میں تو نہ ہم آپ ہے گئے آپ کی ساتھ جنگ کے دسول میں تو نہ ہم آپ ہے گئے گئے۔

آپ ﷺ بھی ہول ۔ یہ اور بات ہے کہ تم لوگ میری رسالت کو جھٹلاتے ہو۔ اور محمد بن عبداللہ بھی ہول ۔ یہ اور بات ہے کہ تم لوگ میری رسالت کو جھٹلاتے ہو۔ یہ کہ کرآپ ﷺ کے حضرت علی جائٹی ہے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ کو مٹاد واور اس جگہ محمد بن عبداللہ کھے دو حضرت علی جائٹی ہے نے یاد و کون مسلمان آپ ﷺ کا فرما نبر دار ہوسکتا ہے؟ لیکن محبت کے عالم میں بھی بھی ایسا مقام بھی آجا تا ہے کہ سے محب کو بھی ایسا مقام بھی آجا تا ہے کہ سے محب کو بھی ایسا مقام بھی آجا تا ہے کہ سے محب کو بھی ایسا مقام محبوب کی فرما نبر داری سے مجت ہی کے جذبہ میں انکار کرنا پڑتا ہے۔

حضرت علی طبی النونی کے ایک یارسول اللہ! میں آپ کے نام کوتو جھی ہرگز ہر گزنہیں مٹاؤل گا۔ آپ میں ہے۔ حضرت علی طبیقی ہے اس میں ہے۔ حضرت علی مٹاؤل گا۔ آپ میں ہے ہے فر مایا کہ اچھا مجھے دکھاؤ میرانام کہال ہے۔ حضرت علی طبیقی نے اس جگہ پر انگی رکھ دی۔ آپ میں ہے ہے وہال سے" رسول الله" کالفظ مٹا دیا۔ بہر حال سلح کی تحریر مکل ہوگئی اس دشاویز میں یہ طے کر دیا گیا کہ فریقین کے درمیان دس مال تک لڑائی بالکل موقوف رہے گی سلح نامہ کی باقی دفعات اور شرطیس تھیں کہ:

ا۔ مسلمان اس سال بغیرعمروادا کئے واپس جلے جائیں۔

۔ آئندہ سال عمرہ کے لئے آئیں اور صرف تین دن مکہ میں ٹھہر کروا پس جلے جائیں۔

۔ تلوار کے سواکوئی دوسراہتھیار لے کرنہ آئیں ۔تلوار بھی نیام کے اندر رکھ کرتھیلے وغیرہ میں بند ہو۔

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

ہ۔ مکہ میں جومنمان پہلے سے مقیم ہیں ان میں سے کسی کو اسپینے ساتھ نہ لے جائیں اورمنمانوں میں سے اگر کوئی مکہ میں رہنا جا ہے تواس کو نہ روکیں۔ جائیں اورمنمانوں میں سے اگر کوئی مکہ میں رہنا جا ہے تواس کو نہ روکیں۔

۵۔ کافروں یا مسلمانول میں سے کوئی شخص اگر مدینہ چلا جائے تو اس کو نہ روکیں۔

۳۔ قبائل عرب کو اختیار ہو گا کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں دوستی کا معاہدہ کرلیں یہ

یہ شرطیں ظاہر ہے کہ سلمانوں کے سخت خلافت تھیں اور صحابہ کرام شی آئٹم کوال پر بڑی زبر دست ناگواری ہور ہی تھی۔ مگر وہ فرمان رسالت ﷺ کے خلاف دم مار نے سے مجبور تھے۔ (ابن بٹام بلد ۳سفیہ ۳۱۷)

#### فتح مبين: ----

اس سلح کوتمام صحابہ کرام شی ایک مغلوبانہ کے اور ذلت آمیز معابدہ مجھا اور حضرت عمر فاروق شائی کو بھی اس معابدہ سے بہت زیادہ رنج وصدمہ ہوا یمگر اس کے بعدیہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ:

ٳٮٞٵڣؘؾؘڂڹٲڶػڣؘؾٵٙڡؙؙؠؽڹٙٵۦ

"ا من عطاء کی "
السین عطاء کی "
السین عظاء کی "
السین عظاء کی تاب السین عظاء کی تاب السین عظاء کی تاب السین عظاء کی تاب علی کو تاب السین علی کو تاب السین تابیا یا حضرت عمر برای نیز نیز السین تابیا یا میا که بیان تابی السین تابیا یا در الله مین تابید ت

آب سُن ارثاد فرمایا کر ال یدفت ہے۔

(سيرة ابن بشام بلد ١٣ بس ٢٧٧ تا٢٧٨)

## سلاطین کے نام دعوت اسلام:

چرجی میں صلح حدیدیہ کے بعد جب جنگ و جدال کے خطرات ٹل گئے اور
ہرطرف امن وسکون کی فضا پیدا ہوگئ تو چونکہ رسول اللہ ہے ہے۔
مرف خطہ عرب ہی تک محدود نہیں تھا۔ بلکہ آپ ہے ہی ہمام عالم کے لئے بنی بنا کر بھیجے
گئے تھے اس لئے آپ ہے ہی ہے ارادہ فرمایا کہ اسلام کا پیغام تمام دنیا میں پہنچا دیا
جائے۔ چنا نحچہ آپ ہے ہی ہے روم کے بادشاہ" قیصر" فارس کے بادشاہ" کسریٰ عبشہ
عامت مصر کے بادشاہ" عربیٰ اور دوسرے سلاطین و عرب عجم کے نام
دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے ۔ ان اراکین کی مکمل تفصیل سیرت ابن ہمنام،
زرقانی اور مدارج النبوۃ " میں مرقوم ہے ہم یباں ہوجہ مجبوری اس کی تفصیل بیان کرنے
ستاہ ہم

### غروة خيبر:

راس المنافقين عبدالله بن الى بن سلول نے اہل فيبركوكبلا بھيجا كەمحد ( الله يَهِيَّةُ ) مَم سے الله نيبركوكبلا بھيجا كەمحد ( الله بهت ہے۔ ية و منحى بھرآد مى مسلام نے آرہے بیل مگرتم الن سے نه دُرنا تمہاری تعداد بہت ہے۔ ية و منحى بھرآد مى میں جن کے باس بتھيارتک نہيں۔ اس سفر میں جب لشكر اسلام صهباء میں بہنچا جو فيبر

سے بارہ میل پر ہے تورسول اللہ سے بیٹر نے نماز عصر پڑھ کرکھاناظالب فرمایا۔
صرف متو بیش کیے گئے جوحب الار ثاد پانی میں گھول دیسے گئے۔آپ اور صحابہ کرام نے وہی کھائے۔صہباء سے روانہ ہو کر فیبر کے قریب غطفان و یہود کے درمیان وادی رجیع میں اتر سے تا کہ غطفان یہود کی مدد کو نہ جاسکیں۔ چنانچہ ایرای وقع میں آیا۔ یہ مقام اسلامی کیمی یالشکر گاہ مقرر ہوا۔

یبال سے لڑائی کے لیے تیار ہوکر جایا کرتے اور زخمیوں کو علاج کے لیے یہال لایاجا تاعزش اسباب بار بر داری اور متورات کو یبال چھوڑ دیا گیااور رات ہیں گزاری ۔ کیو بیٹینے کہ رسول اللہ میں کی عادت مبارک تھی کہ کئی قوم پر رات کو حملہ مذکیا کرتے تھے ۔ شبح کو نماز فجراول وقت پڑھ کرآگے بڑھے اور دُعاپڑ ھتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے اور اس طرح تمام قلعے کے بعد دیگرے فتح ہوگئے ۔

سب سے پہلے قلعہ ناعم فتح ہوا۔حضرت محمود بن مسلمہ انصاری اوی ای قلعہ کی دیوار تنے شہید ہوئے۔گرمی کی شدت تھی۔ وہ لڑتے لڑتے تھک کر دیوار کے سایہ میں آ بیٹھے۔کنانہ بن رہنے بن الی الحقیق نے اکیلے یا بشراکت مرحب فسیل پر سے چکی کا پاٹ ان کے سرپر گرادیا جس کے صدمہ سے انہول نے شہادت یائی۔

ناعم کے بعد قموص فتح ہوا۔ یہ بڑا مضبوط قلعہ تھا جواسی نام کی پہاڑی پر واقع تھا بن ابی الحقیق یہو دی کا خاندان اسی قلعہ میں رہتا تھا۔ عرب کامشہور پہلوان مرحب اسی قلعہ کارئیس تھا۔ رسول اللہ میں بہلے حضرت ابو بکر مٹائیڈ پھر حضرت عمر مٹائیڈ کو فوج دے کر بھیجا مگر یہ قلعہ فتح نہ ہوا۔ جب محاصرے نے طول کھینچا۔ تم ایک روز آپ میں کی علم اس شخص کو دول گاجس کے ہاتھ پر خدا فتح دے گا۔ اور جو اللہ اور اللہ او

رکھتے میں سے ابرکرام شاہر کے بیرات انتظار و بے قراری میں گزاری کددیجھے علم کسے عنایت ہوتا ہے ۔ وارشاد ہوا کہ کی کہال میں؟

عرض کیا گیا که ان کی آنکھول میں آشوب ہے۔فرمایا: ان کو بلاؤ۔جب و ہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے اپنالعاب دہن ان کی آنکھول میں ڈالااور دعا کی ۔فوراً آرام ہوگیا۔اورعلمان کوعنایت ہوادتمن کی طرف سے پہلے مرحب کا بھائی حارث نکلا۔جو شجاعت میںمعروف تھا۔ و وحضرت علی مرضیٰ طالفنڈ کے ہاتھ سے مل ہوا تو خو د مرخب بڑے مطراق سے نکلا۔ اس کو بھی بناء براضح الروایات حضرت علی مرضیٰ طالفۂ نے لئی کیا مرحب ہے بعد یاسرنکلا۔اسے حضرت زبیر طالفہ نے ال کیا۔اس طرح بیم ملعه بھی فتح ہوگیا۔ جوسا یا ہاتھ آئیں وہ صحابہ کرام طنی تنظم میں تقسیم کر دی ٹیکں اور صفیہ بنت تی بن اخطب جو کنانہ بن رہیع کے تحت میں تھی اس کو آزاد کر کے رسول اللہ مطابطین اسپنے نکاح میں لائے حضرت صفیہ کا باپ رئیس خیبرتھا۔ان کا شوہرقبیلہ نضیر کارئیس تھا۔ باپ اور شو ہر دونول قتل کیے جا جکے تھے، وہ کنیز ہو کربھی رہ تحتی تھیں ۔مگر حضور رحمتہ اللعالمین النظام التب اوررقع عم کے لیے ان کو آزاد کر کے اسیے عقد میں لے لیااوروہ امہات المونین میں شامل ہوئیں ۔اس سے بڑھ کراور کیاحن سلوک ہوسکتا تھا۔

قموص کے بعد باقی قلعے جلدی نتی ہو گئے ان معرکوں میں ۹۳ یہود مارے گئے اور سحابہ کرام میں بن انتیار پر قبضہ کر گئے اور سحابہ کرام میں بنی آئی سے پندرہ نے شہادت پائی فتی کے بعد زمین نیبر پر قبضہ میں رہے لیا گیا۔ مگر یہود نے آنحضرت نے بیٹی سے درخواست کی کہ زمین ہمارے قبضہ میں رہے ہم پیداوار کا نصف آپ ہے بیٹی کو دے دیا کریں گے۔ آپ ہے بیٹی نے یہ درخواست منظور کی اور فرمایا ہم تہیں برقرار رکھیں گے جب تک ہم چاہیں۔ جب غلہ کا وقت آیا تو آپ سے بیٹی نے ضرت عبداللہ بن رواحہ کو وہال بھیجا دیا۔ انہوں نے غلہ کو دومماوی

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

حصول میں تقسیم کر کے یہود سے کہا کہ جوحصہ جاہو لے لو ۔اس پروہ حیران ہو کر کہنے لگے کہزمین وآسمان ایسے ہی عدل سے قائم میں ۔( نتح البلدان بلاذری ذکر نیبر)

جنگ مویة:

خاندان رسول 🚁

"مونة "ملک شام میں ایک مقام کانام ہے۔ یہاں ۸ ہجری میں کفرواسلام کا وہ عظیم الثان معرکہ ہوا جس میں ایک لا کھ شکر کفار سے صرف تین ہزار جان شار مسلمانوں نے اپنی جان پر تھیل کرایسی مُعَرکهٔ آرائی کی کہ پرلڑائی تاریخ اسلام میں ایک تاریخی یادگار بن کرفیامت تک باقی رہے گی اوراس جنگ میں صحابہ کرام جی کٹی گری بڑی بڑی اولوالعزم ہمتیاں شرف شہاؤت سے سرفراز ہوئیں۔

فتح مكه:

جس وقت قریش اور رسول الله مین جمایین حدیدیدیس سلح بوئی اور عهد نامه لکھا گیا تواس وقت دیگر قبائل کو اختیار دیا گیا کہ جس کے عہد اور عقد میں چاہیں شامل ہو جائیں چنانچے بنو بخرقریش کے عہد میں اور بنو خزاعہ رسول الله مین چنانچے عہد میں اشامل ہو گئے۔ ان دونوں قبیلول میں زمانہ جا ہمیت سے ان بن چلی آتی تھی جس کا سبب یہ تھا کہ مالک بن عباد حضری ایک مرتبہ مال تجارت لے کر خزاعہ کی سرز مین میں داخل ہوا۔ خزاعہ کے لوگول نے اس کو قبل کر ڈالا اور اس کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا بنو بخر نے موقع پا کر حضری کے معاوضہ میں بنو خزاعہ کے ایک آدی کو قبل کر ڈالا قبیلہ خزاعہ نے اسباب کو اللہ قبیلہ خزاعہ میں بنو بخر کے تین سرداروں ذویب سلمی اور کلتو م کو میدان عرفات میں حدود حرم کے قریب قبل کر ڈالا۔

صدیبیدیں ایک میعادی ملح ہوجانے کی وجہ سے فریقین ایک دوسرے

خاندان رسول في المساول المساول

سے مامون اور بے خوف ہو گئے۔ بنو بکر نے اپنی دھمنی نکا لنے کاموقع غنیمت سمجھا 'چنا نچہ بنو بکر میں سے نوفل بن معاویہ و دکل نے مع اپنے ہمرا ہیوں کے خزاعہ پر شب خون مارا۔ قریش میں سے صفوان بن امیہ شیبہ بن عثمان 'سہیل بن عمرو' حویطب بن عبدالعزیٰ اور مکرز بن حفص نے پوشیہ وطور پر بنو بکر کی امداد کی' خزاعہ نے ہما گ کر حرم عبدالعزیٰ اور مکرز بن حفص نے پوشیہ وطور پر بنو بکر کی امداد کی' خزاعہ نے ہما گ کر حرم میں پناہ کی اور مکرز بن حفق نے پوشیہ وطور پر بنو بکر کی امداد کی خزاعہ نے ہما گ کر حرم میں پناہ کی مگر ان کو یمال بھی قبل سے پناہ نمای ۔ (بیرت رمول عربی ہے ہوں کا ایک وفد لے کر مدینہ منورہ بارگاہ نبوی میں جانب مالم خزاعی چالیس آ دمیوں کا ایک وفد لے کر مدینہ منورہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا۔ آ نحضرت سے پیٹے اس وقت مسجد میں تشریف فر ما تھے عمرو بن سالم نے ساراما جرا آ نحضرت سے پیٹے کے گوش گزار کیا۔

مغازی ابن عائذ میں عبداللہ بن عمر طلاقی سے مروی ہے کہ آنجضرت مغازی ابن عائد میں عبداللہ بن عمر طلاقی ہے کہ آنجضرت معنی واقعات من کرایک قاصد قریش مکہ کے باس روانہ کیا کہ ان کویہ پیام پہنچا دے کہ تین باتوں میں سے ایک بات اختیار کرلیں۔

"مقتولین خزاعد کی دیت دیے دی جائے۔! یا بنونفا شہ کے عہداور عقد سے علیحدہ ہوجائیں۔ یا معاہدہ حدیبیہ کے ضخ کا اعسلان کردیں۔"

قاصد نے جب پیام پہنچایا تو قریش کی طرف سے قرطہ بن عمرو نے یہ جواب دیا کہ ہم مذمقتولین خزامہ کی دیت دیں گے اور نہ بنو نفا شہ سے اپنے تعلقات کو منقطع کریں گے۔ ہال معاہدہ حذید بید کے فنح پر ہم راضی ہیں ۔لیکن قاصد روانہ ہونے کے بعد قریش کو ندامت ہوئی اور فوراً ہی ابوسفیان کو تجدید معاہدہ اور مدت صلح کو بڑھانے مکے لئے مدینہ روانہ کیا۔ (بیرت ربول عربی ہے انظم رفوز کش توکلی)

الوسفيان بارگاه رسالت منظر من ماضر موت اور عض كياكه ميس قريش كي

طرف سے تجدیدِ معاہدہ اور مدت صلح کو بڑھانے کی عرض سے عاضر ہوا ہول۔ آپ ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہارگاہ رسالت ﷺ سے جب کوئی جواب نہ ملا تو ابوسفیان ابوبکر خلافیڈ کے پاس آئے اوران سے سفارش کی درخواست کی ۔

ابو بحر طالقین نے فرمایا میں اس بارے میں کچھ نہیں کرسکتا۔اس کے بعد عمر بن الخطاب شائنی کے پاس گیااوران سے سفارش کی درخواست کی ۔

حضرت عمر بن الخطاب بنائنيُّهٔ نے بیہ فرمایا: الله اکبر میں تیری سفارش کے کئے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوں؟ دنیا میں اگر کوئی ساتھی مجھ کو میسر نہ آئے تو میں تنہا تجھ سے جہاد کرنے کو تیار ہول ۔ یہ سنتے ہی چیکا حضرت علی طالفنڈ کے یاس آیااس وقت ان کے پاس ان کی بیوی فاطمۃ الزہراطلی شاور من طالعیٰ بھی بیٹھے

ا بوسفیان نے حضرت علی طالفینهٔ سے مخاطب ہو کر کہا: اے ابوالحن! آپ ہم سے قرابت میں سب سے قریب میں ۔ میں ایک شدید ضرورت سے آیا تہوں ۔ یہ چاہتا ہوں کہ ناکام واپس مہوں رہندا آپ میری رسول اللہ می<del>نے کیا ہے۔</del> حضرت علی طالعین نے فرمایا کہ خدائی قسم رسول الله منظر بھیا ہے۔ اس بارے میں مجھ قصد فرما لیا ہے ۔لہٰذا اب کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس بار ہے میں رسول اللہ ﷺ سے کچھ کہہ سکے ۔ ابوسفیان یہ من کر حضرت فاطمہ خلیجٹنا کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے بنت محمسد! اگرآپ اس بچہ یعنی امام من طالعُنْ کو یہ حکم دیں کہ وہ پکار دیسے کہ میں نے قریش کو بناہ دی تو ہمیشہ کے لئے عرب کاسر دار مان لیا جائے۔

حضرت فاطمیہ طلیجیٹانے فرمایا اول تو تیمن ہے یعنی پناہ دینا بڑوں کا کام ہے۔ دوسرے بیکدرسول الله منظ الله منظ منا من مرض کون بناه دے سکتا ہے۔ خاندان رسول المان سول المان ال

ابوسفیان نے حضرت علی برات نے مخاطب ہو کر کہا معاملہ سخت ہوگیا۔ آخر مجھ کو کئی تدبیر بتلائے۔ حضرت علی برات نے کہااور تو کچھ میری سمجھے تو کر گزر وہ یہ کہ مسجد میں خیال میں آتا ہے اگر اس کو تو اسپنے لئے مفیداور کار آمد سمجھے تو کر گزر وہ یہ کہ مسجد میں جا کریہ پکار دے کہ میں معاہدہ حدید بید کی تجدیداور استحکام اور مدت صلح کو بڑھانے کے لئے آیا ہول اور یہ کہہ کر تو اسپنے شہر واپس چلا جا 'چنا نچہ ابوسفیان وہاں سے اٹھ کر مسجد میں آیا اور باواز بلند پکار کریہ کہا میں عہد کی تجدیداور اسلح کی مدت بڑھا تا ہوں اور یہ کہہ کر مکہ کو جل کھڑا ہوا۔ (بیرت رول عربی ہے اللہ مارز بخش تو کلی)

ابوسفیان جب مکه پہنچااورساراوا قعہ بیان کیا تو قریش نے یہ کہا کہ کیا محمد م (ﷺ) نے تمہارے اعلان کو جائز رکھا ہے۔ ابوسفیان نے کہا نہیں قریش نے کہا کہ محمسد (ﷺ) کی بغیر رضامندی اوراجازت کے تم کیسے راضی اور طمئن ہو گئے۔ ا تخضرت عظیر الله المبارک دس منزار قد سیول کی جمعیت ہمراہ لے کر بعد نمازِ عصر مدینہ منورہ سے بقصد فتح مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور از واج مطهرات میں سے امسلمہ خالفۂ اور میمونہ خالفۂ اپ مضائلیہ کے ہمراہ میں۔ حضرت عباس طلفنزجواب تك مكه مين مقيم تصےاسينے اہل وعيال سميت ہجرت کر کے مدینہ کو آرہے تھے۔ وہ مقام جھنہ میں انحضرت مطابق کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حسب ارشادِ نبوی منظم انہوں نے اہل وعیال کوتو مدینہ جیجے دیااورخو د الثكر اسلام ميں شامل ہو گئے۔ قديد ميں قبائل كو جھنڈے دیے گئے۔ اخير پڑاؤ مرالظهران تھا۔ جہال سے مکہ ایک منزل یا اس سے بھی کم تھا۔ یہاں رسول اللہ منظر کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ آگ روٹن کی ۔ قریش کولٹکر اسلام کی روانگی کی افواہ بہنچ چی تھی۔مزید عین کے لیے انہول نے ابوسفیان بن حرب اور کیم بن حزام اور

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

236 خاندان رسول 👺 بدیل بن و رقا بر کو بھیجا۔اس بحش میں ان کا گز رمرانظہران پر ہوا۔ابوسفیان بولا پیاس قدرجا بجا آگ کیسی ہے؟ یہ تو شب عرفہ کی آگ کی مانند ہے۔ بدیل خزاعی نے کہا: یہ خزامہ کی آگ ہے۔ ابوسفیان نے کہا: خزانہ نتی میں استے نہیں کہان کی اس قدرآگ ہو یے خیمہ نبوی ہے ﷺ کی حفاظت پر جو دستہ متعین تھاانہوں نے ابوسفیان وغیرہ کو دیکھ لیا۔ اور پکڑ کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے گئے۔ ابوسفیان ایمان لائے جب ر مول الله میشان الله سے مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے ۔تو حضرت عباس نے فرمایا کہ ابوسفیان کو ہیاڑ کی چوٹی پر لے جا کرکھڑا کر دویة تا کہ افواج البی کا نظارہ آنکھول سے دیکھ لیں ۔ قبائل عرب کی فوجیں ابوسفیان کے سامنے سے ہو کر گزرنے گیں۔ پہلے غفار پھرجہینہ، معد بن ہزیل ہلیم نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے بکے بعد دیگرے گز رے ان کے بعدایک فوج آئی جس کی مثل دیکھنے میں نہیں آئی ۔ ابوسفیان نے پوچھا کہ یہ کون میں؟ حضرت عباس طالفنے نے جواب دیا کہ یہ انصار میں یسر دارانصار حضرت سعد بن عباد ہ طِلْائِنْ علم ہاتھ میں لیے ہوئے برابر سے گزرے توابوسفیان سے کہا: " آج هممان کے معرکہ کادن ہے۔ آج کعبہ حلال کردیا جائےگا۔" بعدازاں و ہ مبارک دستہ آیا جس میں رسول اللہ ﷺ ورآپ کے اصحاب ( مہاجرین ) تھے۔حضرت زبیر بن العوام خلائیۂ علمبر دار تھے۔حضور مشے ﷺ برابر سے كزرية توابوسفيان نعيجها:

"حضور نے سناسعد بن عباد ہ کیا کہتے گزرے میں؟" آپ سے بیتی ہے نے فر ما یا سعد نے غلط کہا۔ آج کعبہ کی عرت کی جائے گی اور غلاف چردھا یا جائے گا۔ پھر حکم دیا کہ علم سعد سے لے کران کے صاحب زادے اس کو دے دیا جائے۔ (سیرت رسول عربی ہے ہوا زعلامہ فور کش توکلی) خاندان رسول عَرِينَ اللهِ الله

آنحضرت سے بیامکہ میں حصہ بالائی کی طرف سے داخل ہوئے۔ اعلان کر دیا گیا۔ کہ جوشخص ہتھیارڈ ال دے گایا ابوسفیان کے گھرپناہ لے گا۔ یا معجد میں داخل ہوگا۔

یا دروازے بند کر لے گا۔ اس کو امن دیا جائے گا۔ حصہ بالائی میں (خیف بنی کنانہ یعنی خصب میں) رمول اللہ ہے گئے۔ لیے خیمہ نصب کیا گیا اور حضرت زبیر نے حب الارثاد کی محصب کی حدیقتی جون کی بہاڑی پر علم کھڑا کر دیا۔ آنحضرت سے بھینے نے حضرت فالد بن ولید کو حکم دیا کہ قابائل عرب کے ساتھ پائیں شہر کی طرف سے داخل ہوں اور صفا میں ہم سے آملیں۔ اور کسی سے جنگ نہ کریں۔ مگر صفوان بن امیہ عکر مہ بن ابی جہال اور سہیل بن عمر وقریش کی ایک جماعت ساتھ لے کر جندمہ میں سدراہ ہوئے۔ اور حضرت فالد کی فوج پر تیر برسانے لگے۔

(الاسراء:١٨)

" سيح أكيااور بإطل مث كيا ـ بي شك بإطل منتے والا ہے ـ" جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبُنِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِينُ ۞ (الباء: ٣٩) " سيح آگيااور باطل مذبيلي بارپيدا كرتا ہے اور مدد و بارو كرتا ہے ۔" اورو ہ منہ کے بل گرتے جاتے تھے۔جب اس طرح بیت اللہ شریف بتول سے پاک ہوگیا تو آپ ﷺ نے حضرت عثمان بن طلحہ سے بخی لے کرورواز دکھولا۔ اندر داخل ہوئے کے عبہ کے اندر ہی لکڑیوں کی ایک مجوزی بنی ہوئی تھی جسے آپ مطابق الدر نے ایسے دست مبارک سے تو ڈ ڈ الااورتصویریں جو جیس و مٹادی ٹیس ۔ پھر درواز ہ بندكر ديا گيا۔ اور حضرت اسامه و بلال وعثمان بن طلحه ښائنهٔ آپ مِصَابَةِ الله کے ساتھ اندر رہے آپ ﷺ بنے بھار پڑھی اور ہرطرف تکبیر کہی پھر درواز ہ کھول دیا گیا۔مسجد حرام قریش کی صفول سے بھری ہوئی تھی ۔ آپ سے بھٹانے ایک خطبہ دیا۔ خطبہ کے بعد آپ مضافیت قریش کی طرف متوجہ ہوئے جن سے سحد بھری ہوئی تھی۔اعلان دعوت سے اب تک ساڑھے سترہ سال میں قریش نے آپ مین کا جاور آپ مین کیا کے اصحاب سے جو جوسلوک کیے تھے وہ سب ان کے پیش نظر تھے۔اور

خوف ز د ه اس انتظار میس تھے کہ دیکھیے کیاسلوک کیا جا تا ہے؟ آنحضرت میشے کیا اب اس

خاندان رسول عليه المسائد المسول عليه المسائد ا

شہر میں ہیں جہال سے نکلے تھے تو اندھیری رات اور فقط صدیاتی اکبر طالبی ساتھ تھے۔
آج آپ سے بھے داخل ہوتے ہیں تو دس ہزار جال نثار ساتھ ہیں اور بدلہ لینے پر پوری قدرت حاصل ہے۔ بایں ہمہ آپ سے بھی ہے اس خطاب فر مایا:

"اے گروہ قریش! تم اپنے گمان میں مجھ سے کیسے سلوک کی تو قع رکھتے ہو؟"

و و بولے:

" نیکی کی تو قع رکھتے ہیں۔آپ شریف بھائی اور شریف برادرزاد ہیں۔" یہن کر حضور دحمۃ اللعالمین میں میں این نے فرمایا:

اعلان عفو کے بعد آنحضرت میں بیٹھ گئے بیت اللہ شریف کی بیٹھ کے دست مبارک میں تھی ۔حضرت علی طالعی اور حضرت عباس طالعی میں سے ہرایک نے عض کیا کہ بخی ہمیں عنایت ہو ۔مگر آپ میں بیٹھ کے حضرت عثمان میں سے ہرایک نے عضرت عثمان میں سے ہرایک نے عضرت عثمان میں طلحہ بن الی طلحہ کو عطافر مائی ۔

ال روز آنحضرت مین بید کریم مسجد میں رونی افروز رہے نماز کاوقت آیا تو آپ مین کے حکم سے حضرت بلال نے کعبہ کی جھت پر اذان کہی مسجد سے آپ مین کو وصفا پر تشریف لے گئے۔ وہال مردول اور عورتول نے اسلام قبول کر کے آپ مین بید کے دست مبارک پر بیعت کی مردول میں حضرت معاویہ اور مستورات میں ان کی والدہ ہند بھی تھی جو حضرت امیر حمز و جائین کا کلیجہ چباگئی تھی۔

(سيرت رسول عربي ﷺ ازعلامه نور بخش تو کلي )

غروهٔ

قتح مكه كااژ قبائل عرب پرنهایت اچها پڑا۔ وہ اب تک منتظر تھے اور کہا

خاندان رسول عن المسلمان عنوان عنوان

کرتے تھے کہ (حضرت) محمد ( ﷺ) اور ان کی قوم کو آپس میں نہٹ لینے دو۔
اگرو ، قریش پر غالب آ گئے تو سچے پیغمبر میں ۔ اس لیے جب مکہ فتح ہوا تو ہرایک قوم
نے اسلام قبول کرنے میں پیش دستی کی مگر ہوا زن کا زبر دست قبیلہ جومکہ وطائف کے
درمیان سکونت پذیر تھا اس فتح پر بہت برافروختہ ہوا۔ وہ اس سے پہلے ہی جنگ کی
تیاریاں کررہے تھے ۔ اس لیے فتح کی خبر سنتے ہی حملہ کے لیے تیار ہوگئے۔
تیاریاں کررہے تھے ۔ اس لیے فتح کی خبر سنتے ہی حملہ کے لیے تیار ہوگئے۔

بوازن کے ساتھ تقیف تمام اور نصر وجشم تمام اور سعد بن ابی بکراور کچھ بنو بلال کے شامل ہوئے ۔ جشم کارئیس درید بن صمہ تھا جس کی عمر سوسال سے متجاوزتھی ۔ اسے مض مشورے کے لیے بودج میں بٹھا کر ساتھ لے گئے ۔ تمام فوج کا سپہ سالار اعظم مالک بن حو ف نصری تھا جس کے حکم سے بچے اور عور تیں اور اموال بھی ساتھ تھے تا کہ لاائی میں بچھے نہیں ۔ درید نے اس حکم کو پندنہ کیا ۔ گرائی میں بچھے نہیں ۔ درید نے اس حکم کو پندنہ کیا ۔ گرائی میں بچھے نہیں ۔ درید نے اس حکم کو پندنہ کیا ۔ گرائی میں بچھے نہیں ۔ درید نے اس حکم کو پندنہ کیا ۔ گرائی کی کچھ پیش نہیں ۔

ربول الله ﷺ کو خبر بہنجی تو آپ نے حضرت عبدالله بن ابی عدر داسلی کو بطور جاسوس دریافت حال کے لیے بھیجا۔ وہ وشمن کے کشکر میں آئے اور انہول نے وہاں کے تمام حالات در بار رسالت میں عرض کیے۔ آنحضرت سے بھیلی نے تیاری شروع کر دی۔ دس ہزار درہم سے زائد عبدالله بن ابی ربیعہ سے جوابو جہل کے بھائی تھے قرض لیے گئے۔ اورصفوان بن امیہ سے جواب تک ایمان خلائے تھے موزر میں مع لوازم مستعار لی گئیں۔

ا عرض شوال ۸ ھا میں آنحضرت ﷺ بارہ ہزار کی جمعیت کے ساتھ روانہ ہوئے جن میں سے دو ہزارطلقاء (اہل مکہ ) تھے۔ شکر کی کنڑت کو دیکھ کربعض کی زبان

سے بے اختیار نکلا:

" آج ہم پرکون غالب آسکتا ہے؟"

جب حنین میں پہنچےتو صبح کے وقت کہ ابھی اجالا بھی اجھی طرح یہ وہ اتھا حملہ کے لیے آگے بڑھے۔ دشمن نے ان کے بہننے سے پہلے ہی اس طرح صف آرائی کر کھی گئی کہ سب سے آگے موار، موارول کے بیچھے بیادہ۔ بیادول کے بیچھے عورتیں اور عورتول کے بیکھے بکریال اور اونٹ تھے۔ اور کچھ فوج بیاڑ کی گھاٹیول اور درول کی مین گاہول میں مقرر کر دی تھی اسلامی فوج نے پہلے ایسی شجاعت سے دھاوا کیا کہ کفار بھاگ نکلے مسلمان غنیمت کو سٹنے میں مشغول ہو گئے کفار نے ایک دوسرے کو یکارا کہ یہ کیاذلت وضیحت ہے اور مڑ کرحملہ کیا۔اب کنڑت پرنازش اینارنگ لائی کیٹر اسلام کے مقدمہ میں بہت سے ایسے نوجوان تھے جوسلاح وزرہ سے خالی تھے۔ ہوازن و بنو نصر کی جماعت نے جو تیراندازی میں مشہور تھے تیروں کامینیہ برسانا شروع کیا۔ ذرا سی دیر میں مقدمة الجیش کے پاؤل اکھڑ گئے۔اس طرح باقی فوج بھی بھا گ لکلی۔ رسول الله يضايقين كے ماتھ صرف چنداصحاب ثابت قدم رہے مگرا كيلے آب يضابين تھے كهاس حالت ميں بھی منمن كی طرف بڑھنا جاہتے تھے اور و واصحابہ بمقتضا ئے شفقت آپ منظ میں کوروک رہے تھے۔حضرت عباس نہایت بلنداواز تھے۔آپ منظ میں میں ایک ایک منظر کے ایک منظ کا بہتے ہوئے کے ا حكم ديا كهمهاجرين وانصاركو آواز دو چنانچيوه يول يكارنے لگے:

"اوگرو دانصار!او بیعت رضوان والو!ا ــــــسور و بقر دوالو!"

اس آواز کا کان میں پڑنا تھا کہ لبیک لبیک کہتے ہوئے سب جمع ہو گئے۔ آپ سے ایک اوری سے اور کی کے بعد مملہ کا حکم دیا۔ چنانچہو ونہایت بہادری سے اور نے

لكے شدت جنگ كو ديكھ كر آپ طيف الليائية

"اب تنورخوب گرم ہوگیا۔"

لڑائی کانقشہ بدل چکا تھامسلمانوں پرطمانیت کانزول ہوا۔کفارکوملاءاعلیٰ کا لشکر پچکلیان گھوڑ وں پرسواروں کی شکل میں نظرآر ہاتھا۔

آنحضرت مینی آنے خجر سے اتر کرایک مشت فاک لی۔ اور شاہت الوجوہ پڑھتے ہوئے کفار کی طرف بچینک دی۔ دشمن میں سے کوئی ایسانہ تھا جس کی آنکھول میں وہ فاک نہ پڑی ہولیٹکر کفار کوشکست ہوئی۔

(سیرت رسول عربی ﷺ ازعلامه نور بخش تو کلی)

### غږو هٔ تبوک:

یے غرو و ماہ رجب میں پیش آیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مدینہ میں یہ خبر پہنچی کہ رومیوں اور عیسا کی عربی این آیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مدینہ میں یہ خبر کہا ہے اس رومیوں اور عیسا کی عرب اللے آنحضرت میں ہے اہل مکہ اور قبائل عرب سے جانی و مالی امداد طلب کی۔ اس وقت سخت قحط اور شدت کی گرمی تھی۔ اسی و جہ سے اس غروہ کو غروۃ العسرۃ بھی کہتے ہیں۔ میں۔ میں۔ میں۔ میں۔

اس جیش کی تیاری میں حضرت عثمان عنی والفیز نے خصوصیت سے حصد لیا۔ حضرت ابو بکرصد ابن وعمر فاروق والفیز نے بھی بڑے ایٹار کا ثبوت دیا۔ عرض رسول الله معین ہزار کی جمعیت کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ راسة میں جب سرز مین ثمو دمیں اترے۔ تو آپ میں بینا انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے بانی لیا ہے اور اس سے آٹا بانی نہ لینا اور نہ وہ بانی بینا انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے بانی لیا ہے اور اس سے آٹا بین نہ لینا اور نہ وہ بانی بینا انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے بانی لیا ہے اور اس سے آٹا بین نہ میں ہے۔

آپ مین ایسے ایک جریعنی اور آٹااونٹول کو کھلا دو جب آپ جمریعنی میں سے گزرے جو پیاڑول کو کھلا دو جب آپ جمریعنی میں سے گزرے جو پیاڑول کو تراش کر بنائے ہوئے تھے تو فرمایا

خاندان رسول المالية

کدان معذبین کے مکانات سے روتے ہوئے گزرنا چاہیے کہ مبادا ہم پر بھی وہی عذاب آئے۔ پھر آپ مینے ہوئے اپنی چادر سے منہ چھپالیا اور اس وادی سے جلدی گزرگئے۔ جب آنحضرت مینے ہوئے ہوئے ورائے ورائے میں ایک جگر آپ مینے ہوئے آئے ہما ناقہ گم ہوگیا۔ زید بن بصیت قینقاعی منافق کہنے لگا:

"محمد دنوت کادعویٰ کرتا ہے۔ اورتم کو آسمان کی خبر دیتا ہے۔ مالانکہ و واتنا بھی نہیں جانتا کہ اس کاناقہ کہاں ہے؟"
رسول اللہ ہے ہے کہ کاباطلاع الہی یہ معلوم ہوگیا۔ آپ نے فرمایا:
"ایک منافق ایسا ایسا کہتا ہے۔ خدا کی قتم! میں و ہی جانتا ہوں جو اللہ نے مجھے بتادیا۔ چنا نچہ خدا نے مجھے ناقہ کا مال بتادیا ہے۔ و و فلال در و میں ہے۔ اس کی نکیل ایک درخت میں پھنسی ہوئی ملال در و میں ہے۔ اس بی میں ایک درخت میں پھنسی ہوئی بنتم میل ارشاد مبارک ناقہ اس در و میں سے لایا گیا۔ بنتم میل ارشاد مبارک ناقہ اس در و میں سے لایا گیا۔

جرسے بوک چارمنزل ہے۔ وہاں پہنچ کرمعلوم ہوا کہ وہ خبر غلط تھی۔ بہوک میں بیس روز آنحضرت میں ہوا۔ اس نے بین سو دینار کی ۔اید کا نصرانی سر دار یوحنہ بن روبہ حاضر خدمت اقدس ہوا۔ اس نے بین سو دینار مالانہ جزیہ پر آپ میں بیس کے کرلی۔اور ایک سفید خجر پیش کیا۔ آپ میں بیس کے ایک چارد اسے عنایت فرمائی۔ جربااذروح کے یہودیوں نے بھی جزیہ پر ملے کرلی۔

تبوک ہی سے آنحضرت مضافیہ نے حضرت خالد بن ولید کو چار موسواروں کا دستہ دے کر اکیدر بن عبدالملک کندنی نصرانی سردار دومتہ الجندل کے زیر کرنے کے سے جیجا اور فرمایا کہتم اکیدر کو نیل گائے کا شکار کرتے پاؤ کے۔ اکیدر دومتہ

### https://ataunnabi.blogspot.com/

خاندان رسول کے

الجندل کے قلعہ میں رہا کرتا تھا۔ جب حضرت خالد طالعہ قلعہ کے پاس بہنچ تو ایک عجیب واقعہ بیش آیا۔ چاندنی رات تھی کہ ایک نیل گائے جنگل سے آ کر قلعہ کے درواز سے پرسینگ مار نے لگی۔ احمد راس کے شکار کے لیے قلعہ سے اتر آیا۔ اثنائے شکار میں حضرت خالد طالعہ ہے دستہ نے اس پر حملہ کیا اور گرفتار کر کے مدینہ میں لے شکار میں حضرت خالد طالعہ کرلی۔ آئے۔ اس نے بھی جزیہ پر ملح کرلی۔

### حجة الوداع:

یہ آپ سے بھا ہے تھا اور ہجرت کے بعد ہی آپ سے بھا کا پہلا جج تھا۔ ذوالقعدہ ۱۰ ہجری میں آپ سے بھائے کے لئے روانگی کا اعلان فرمایا۔ یہ خبر بھی کی طرح سارے عرب میں ہر طرف پھیل گئی اور تمام عرب شرف ہمر کا بی کے لئے امنڈ پڑا۔

حضور نبی کریم ﷺ آخری ذوالقعدہ میں جمعرات کے دن مدینہ میں علی خطرات کے دن مدینہ میں عمرات کے دن مدینہ میں غلل غلل فرما کرتہبنداور چادرزیب تن فرمایااور نمازظهر مسجد نبوی میں ادافرما کرمدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اوراینی تمام ازواج مظہرات کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔

مدینه منوره سے چھیل دوراہل مدینه کی میکات " ذوالحلیفہ" پر بہنچ کردات بھر قیام فرمایا پھراحرام کے لئے کل فرمایا اور حضرت بی بی عائشہ طابخیا نے اسپنے ہاتھ سے جسم اطہر پرخوشبوا گائی۔ پھر آپ میسے بیٹی ہے دورکعت نماز ادا فرمائی اورا بنی اونٹنی " قصوا " پرسوار بوکراحرام باندھااور بلند آواز سے" لبیک "پڑھااور روانہ ہو گئے۔

حضرت جابر خلینی کابیان ہے کہ میں نے نظراٹھا کر دیکھا تو آگے بیچھے دائیں بائیں صرِنگاہ تک آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا۔ بیجقی کی روایت ہے کہ ایک لا کھیچو دہ ہزار اور دوسری روایت میں ہے ایک لا کھیچو بیس ہزار مسلمان جمتہ الو داع میں آپ مشے بیجی ہ کے ساتھ تھے۔ (زرقانی ج س سفحہ ۲۰۱ومدارج النبوۃ ج ۲ سفحہ ۷۸۷)

چوقی ذوالجہ کو آپ مین کے مکم مکرمہ میں داخل ہوئے آپ مین خاندان بنوہاشم کے لڑکول نے تشریف آوری کی خبر سنی تو خوشی سے دوڑ پڑے اور آپ مین کی خبر سنی تو خوشی سے دوڑ پڑے اور آپ مین کی خبر سنی کو چیھے اپنی اونٹنی پر بٹھا لیا۔ نے نہایت ہی مجت و پیار کے ساتھ کسی کو آگے کسی کو چیھے اپنی اونٹنی پر بٹھا لیا۔

(نمائی باب استقبال الحاج ج ۲ بس ۲۹ مطبوعه رخمیمیه)

فیرکی نماز آپ نے مقام "ذی طویٰ" میں ادا فرمائی اور خمل فرمایا پھر آپ مشاکلی خرمایا پھر آپ مشاکلی خرمہ میں داخل ہوئے اور جاشت کے وقت یعنی آفناب بلند ہو چکاتھا تو آپ مشاکلی محرم میں داخل ہوئے۔ جب کعبہ عظمہ پرنگاہ نبوت پڑی تو آپ مشاکلی ایک مشاکلی میں داخل ہوئے۔ جب کعبہ عظمہ پرنگاہ نبوت پڑی تو آپ مشاکلی ایک میں داخل ہوئے۔ جب کعبہ عظمہ پرنگاہ نبوت پڑی تو آپ مشاکلی ایک میں داخل ہوئے۔ جب کعبہ عظمہ پرنگاہ نبوت پڑی تو آپ مشاکلی ایک میں داخل ہوئے۔ جب کعبہ عظمہ پرنگاہ نبوت پڑی تو آپ مشاکلی ایک میں داخل ہوئے۔ جب کعبہ عظمہ پرنگاہ نبوت پڑی تو آپ مشاکلی کے ایک میں داخل ہوئے۔ جب کعبہ عظمہ پرنگاہ نبوت پڑی تو آپ مشاکلی کے ایک میں داخل ہوئے۔ بیان میں داخل ہوئے۔ دیا پرنگاہ نبوت پڑی تو آپ مشاکلی کے ایک میں داخل ہوئے۔ دیا پرنگاہ کی میں داخل ہوئے۔ دیا پرنگاہ کے دیا پرنگاہ کی دیا پرنگاہ کی تو آپ میں داخل ہوئے۔ دیا پرنگاہ کی دو تا پرنگاہ کی دیا پرنگاہ کی دو تا پرنگاہ کی دو

اللهُمَّ انْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ اللَّهُمَّ زِدُهٰنَا اللهُمَّ الْهُمَّ زِدُهٰنَا السَّلاَمِ اللَّهُمَّ زِدُهٰنَا اللهُمَّ الْهُمَّ الْهُمَّ الْهُمَّ الْهُمَّ الْهُمَّ الْهُمُّ الْهُمُّ الْهُمُّ الْهُمُّ الْهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُلْمُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُلُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلُمُ اللهُمُ ا

"اے اللہ تو سلامتی دینے والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے اے رب اہمیں سلامتی کے ساتھ زندگی رکھ۔اے اللہ اس گھر کی عظمت وشرف اور عزت بیبت کو زیادہ کراور جواس گھر کا جج اور عمرہ کر ہے تواس کی بزرگی اور شرف وظمت کو زیادہ کر ۔"

 ہاتھ کو چوم لیا۔ بھی لب مبارک کو جمراسو دیر رکھ کر بوسہ دیااوریہ بھی ثابت ہے کہ بھی رکن یمانی کا بھی آب منے بھٹے کے اسلام کیا۔ (نمائی ج مسفیہ mi.m)

جب طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے اور و ہال دورکعت نماز ادا کی <sub>-</sub>نماز سے فارغ ہو کر پھر جحراسو د کاانتلام فرمایااور سامنے کے دروازه سے صفالی جانب روانہ ہوئے۔قریب پہنچ تواس آیت کی تلاوت فرمائی کہ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ

" بیتک صفااورمرو ہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہیں ۔" بھرصفااورمرو و کی معی فرمانی اور چونکہ آپ مٹے پیٹی کے ساتھ قربانی کے جانور

تھے اس کئے عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ مٹنے پیٹائے نے احرام ہمیں اُتارا۔

آٹھویں ذوالجہ جمعرات کے دن آپ مٹے کوئٹا منی تشریف لے گئے اور پانچ نمازیں ظہر،عصر،مغرب،عثای ،فجرمنی میں اد افر ما کرنویں ذوالجحہ جمعہ کے دن آپ سُنِينَ عَلَيْهُ عَرِفًا مِن مِيلَ تَشْرِيفِ لِي كُنَّهُ مِ

ز مانه جاہلیت میں چونکہ قریش اینے کوسار ےعرب میں افضل واعلیٰ شار کرنے یتھے۔ اس کیئے وہ عرفات کی بحائے "مزدلفہ" میں قیام کرتے تھے اور دوسرے تمام عرب"عرفات" میں تھبرتے ہتھے۔لیکن اسلامی مساوات نے قریش کے لئے اس تخصيص كو كوارانبيس كيااورالله عزوجل في كه:

ثُمَّرَ أَفِيُضُوْ امِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ.

" (اے قریش) تم بھی وہیں (عرفات) سے پلٹ کر آؤ جہال ، ہے۔۔ لوگ پلٹ کرآتے ہیں۔"

حضور مضائظة الناء بہنچ كرايك تمبل كے خمد میں قیام فرمایا۔ جب

(ابوداؤ دج انتفحه ۲۶۲۲ مسلم ج اصفحه ۱۹۳۷ باب حجة النبی) تبسیرین نیاستان معدن نیال

"تم سے خدا کے بیبال میری نبت پوچھا جائے گاتو تم لوگ کیا جواب دو گے؟"

تمام سامعین نے کہا کہ ہم لوگ خدا سے کہد دیں گے کہ آپ سے بین ہے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا۔ یہ ن کر آپ سے بین ہے آسمان کی طرف انگی ایمانی اور تین بارفر مایا کہ:

اللَّهُمَّرُ اشْهَل.

"اسے اللہ! تو گواہ رمنا۔" (ابوداؤدج ابس ۲۹۳ باب صفتہ جے النبی)

عین ای حالت میں جب کہ خطبہ میں آپ ﷺ بنا فرض رسالت ادا فرما کے تھے۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ:

> ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَيُنَكُمُ وَٱثْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيْناً

" آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کومکل کر دیااوراپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام کو پبند کرلیا۔"
خطبہ کے بعد آپ سے بیٹے الے طہر وعصر ایک اذان اور دوا قامتوں سے ادا فرمائی پھر"موقف" میں تشریف لے گئے اور جبل رحمت کے بیچے غروب آفتاب تک دعاؤل میں مصروف رہے۔

غروب آفتاب کے بعد عرفات سے ایک لاکھ سے زائد حجاج کے از دھام میں "مزدلفہ" بہنچے۔ یبال پہلے مغرب بھرعثاء ایک اذان اور دو اقامتوں سے ادا فرمائی مشعر حرام کے پاس رات بھر امت کے لئے دعائیں مانگتے رہے اور سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے منی کے لئے روانہ ہو گئے اور وادی محسر کے راسۃ سے منی میں آپ " جمرہ" کے پاس تشریف لائے اور کنکریاں ماریں۔

پھرآپ نے بآواز بلندفرمایا کہ

لِتَاخُذُوْا مَنَاسِكَكُمْ فَانِّى لاَ آدُرَى لِعَلَى لاَ آجُحُ بَعْدَ حَجَّتِيْ هٰنه

" جج کے مسائل سیکھولو۔ میں نہیں جانتا کہ شاید اس کے بعد میں دوسراج نہرول گا۔" (مسلمج اصفحہ ۱۹ باب ری جمرة العتبہ)

منی میں بھی آپ میں بھی آپ میں بھی آپ میں بھی آپ میں خطبہ دیا۔ جس میں عرفات کے خطبہ کی طرح بہت سے ممائل واحکام کااعلان فرمایا۔ پھر قربان گاہ میں تشریف لے گئے۔ آپ میں بھر تربان گاہ میں تشریف لے گئے دست آپ میں بھر تربانی کے ایک سواونٹ تھے کچھ کو تو آپ میں بھر نے اپنے دست مبارک سے ذریح فرمایا اور باقی حضرت علی میں فائن کی موروں ویا اور گوشت پوست جھول، مبارک سے ذریح فرمایا اور باقی حضرت علی میں اور فرمایا کہ قصاب کی موردوری بھی اس میں میں میں موردوری بھی اس میں

سے ندادائی جائے بلکدالگ سے دی جائے۔ اس کے بعد آپ سے بھی المان عبد المطلب اور طواف زیارت فرمایا۔ پھر چاہ زمزم کے پاس تشریف لائے۔ فاندان عبد المطلب کے لوگ عاجیوں کو زمزم پلارہے تھے۔ آپ سے بین نے ارثاد فرمایا کہ مجھے یہ خوف ن وہوتا کہ مجھ کو ایسا کرتے دیکھ کر دوسر ہے لوگ بھی تمہاد ہے ہاتھ سے ڈول چین کرخود ایسے ہاتھ سے بانی بھر کر بینا۔ اسٹے ہاتھ سے بانی بھر کر بینا۔

حضرت عباس برائی نے زمزم شریف پیش کیااور آپ سے پیشنے نے قبلہ رخ کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے اور بارہ ذوالجحہ کھڑے کھڑے اور بارہ ذوالجحہ تک منی میں مقیم رہے اور ہرروز سورج ڈھلنے کے بعد جمرول کوکنگریال مارتے رہے۔ تیرہ ذوالجحمنگل کے دن آپ سے پیش نے سورج ڈھلنے کے بعد منی سے روانہ ہو کر معموب میں رات بھر قیام فرمایا اور شبح کو نماز فجر کعبہ کی مسجد میں ادا فرمائی اور طوان و داع کر کے انصارومہا جرین کے ساتھ مدینہ منورہ کیلئے روانہ ہو گئے۔

(سيرت ڀولءَ تي پيٽينيزازعلامه نورنخش تو کلي)

# دين کي مکيل:

جب دین وشریعت کی تخمیل بوگئ اورید آیت مبارکدنازل ہو چکی:
الیوه اکملت لکھ دینکھ واتممت علیکھ نعمتی
ورضیت لکھ الاسلام دینا (بورة المائد,: ۳)
"آج بم نے تمبارے لئے تمبارادین کامل کردیا اور اپنی تعمتیں
تم پر پوری کردیں اور تمہارے لئے اسلام کودین بند کیا۔"

صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر فاروق طلعیٰ نے حضرت ابن

عباس خلائيًّة سے"إذا جاء نصر الله والفتح "کے متعلق پوچھا تو حضرت ابن عباس خلائیۂ نے جواب دیا کہ:

ماہ صفر ااھے کے اخیر عشرہ میں آنحضرت سے کھیے ایمار ہوگئے اور ماہ رہے الاول میں وصال فرما گئے۔ وصال شریف کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ اس بات پرسب کا اتفاق ہے کہ وفات شریف ماہ رہیج الاول میں دوشنبہ کے دن ہوئی۔ جمہور کے نزدیک رہیج الاول کی بارھویں تاریخ تھی۔ ماہ صفر کی ایک یادوراتیں باقی تھیں کہ مرض کا آغاز ہوا بعض تاریخ وصال یکم رہیج الاول بتاتے ہیں۔ بنابرقول حضرت سیمان مرض کا آغاز ہوا بعض تاریخ وصال یکم رہیج الاول بتاتے ہیں۔ بنابرقول حضرت سیمان تھی ابتدائے مرض یوم شنبہ ۲۲ ماہ صفر کو ہوئی اور وفات شریف یوم دوشنبہ ۲ رہیج الاول کو ہوئی والول ہی معتمد ہے کہ وفات شریف ۲ رہیج الاول کو ہوئی حافظ ابن جم فرماتے ہیں۔ کہ ابومحنف کا قول ہی معتمد ہے کہ وفات شریف ۲ رہیج الاول کو ہوئی حافظ ابن جم فرماتے ہیں۔ کہ ابومحنف کا قول ہی معتمد ہے کہ وفات شریف ۲ رہیج الاول کو ہوئی ۔ (وفاالوفاء، جزاول بعفی ۲۲ رہا

حضرت زید بن عارفہ رٹائنڈ جنگ مونہ میں شہید ہو گئے تھے۔ان کے انتقام
کے لیے آنحضرت میں بیان ایم مرض بی میں فوج تیار کی اور اپنے دست مبارک
سے جھنڈ اتیار کیا اور حضرت زید رٹائنڈ کے صاحب زاد سے حضرت اسامہ رٹائنڈ کو اس
فوج کاسر دارمقرر کرکے حکم دیا کہ مقام ابن میں بہنچ کررومیوں سے جہاد کرو۔
حضوں سے جہاد کرو۔
حضوں سے بیٹوز کر امرم فرس بی میں حضرت فیروز دیلمی نے اسود عنسی مدعی

حضور ﷺ ایام مرض ہی میں حضرت فیروز دیکمی نے اسود عنسی مدعی نبوت کوتل کر ڈالا حضورا کرم میں میں مدید میں اس حال کی خبر دی اور فرمایا ف اذ فیروز ۔ (فیروز کامیاب ہوگیا) و فات شریف سے پہلے جو پنج شنبہ تھا اس میں قصہ قیدوز ۔ (فیروز کامیاب ہوگیا) و فات شریف سے پہلے جو پنج شنبہ تھا اس میں قصہ قرطاس وقر عین آیا جس کو فقیر نے "تحفہ شیعہ" میں بالتفصیل کھا ہے۔ اسی روز حضور

خاندان رسول في المستحدد المستح

۲۔ ملوک وامرا کے ایکی جوتمہارے پاس آیا کریں۔ان کو جائزہ وانعام دیا کرناجیہا کہ میں دیا کرتا تھا۔

تیسری چیز کاذ کرحضور مطنع کیائی نفر مایا۔ یا راوی (سلیمان احول) بھول گیا۔(مشکوٰۃ شریف بحوالہ میجین باب و فات النبی مطبع کیا۔)

ای روزحضورِا کرم مطیقی استے حضرت صدیق اکبر طالبی کو اپنا خلیفه نمازمقرر فرمایااوروه وفات شریف تک نماز پڑھاتے رہے۔

چھ یا سات دینار جو حضرت عائشہ صدیقہ وہائے ہا کے پاس تھے۔ وہ بھی حضور کے بیاس تھے۔ وہ بھی حضور کے بیان مرض میں تقسیم فرماد سیئے اور کچھ باقی نہ چھوڑا۔ و فات شریف کاوقت مین قریب آبہنچا تو آپ کے بین اکثریوں وصیت فرماتے تھے:

الصّلوةُ وَمَا مَلَكَتُ آيْمَانُكُمُ

"نماز اورغلام"

جب روح پاک نے جسم اظہر سے اعلیٰ علیمین کی طرف پرواز کی تو الفاظ اللہ هد فی الد فیق الاعلیٰ زبان مبارک پرتھے۔ (مشکر بٹریف باب الانفاق وکرانیہ الاماک) واضح رہے کہ آنحضرت بیٹے بھٹم کا وصال شریف دوشنبہ کے دن دو پہر ڈ سلے ہوا۔ وصال شریف کے بعد زمین تاریک ہوگئی۔ اس صدمہ سے صحابہ کرام بڑی کنٹم کا جو حال ہوا و و بیان نہیں ہوسکت و ضرت علی تضی بڑھئے نے آپ سے بیٹم کو مل دیا۔ حضرت علی المرضیٰ بڑائیم عنور سے بھٹی مضور سے بھٹی مضور سے بھٹی بہلو بد لنے میں حضرت علی المرضیٰ بڑائیم کی مدد کر دہے تھے اور شم بن عباس و بھٹی اور اسامہ بڑائیم اور حضور کا غلام شقر ان پائی

ڈال رہے تھے۔ سوائے حضرت علی طالعی اللہ کے باقی سب آنکھوں پر رومال باندھے ہوئے تھے تا کہ جمد شریف پر نظر نہ پڑے ۔ حضور میں بیٹ تین سوتی کیڑے ہوئے تھے تا کہ جمد شریف پر نظر نہ پڑے ۔ حضور میں بیٹ ہوئے کے بیٹ ہوئے کے ہوئے کے بیٹے ہوئے تھے جن میں قمیص وعمامہ نہتھا۔

شب چہار شنبہ میں حضور سے بیٹ کو دفن کیا گیا۔ تاخیر کی وجہ کئی امور تھے۔
چنانچہ مہا جرین وانصار میں بیعت کے بارے میں اختلاف پیدا ہوگیا۔ اس اختلاف کا فیصلہ ہوتے ہی اس امر میں اختلاف آراء ہوا کہ حضور سے بیٹ کو کہال دفن کیا جائے؟ قبر شریف میں لحد چاہیے یا شق۔ آخر کار حضرت ابوطلحہ انصاری جائی نے لحد کھودی۔ نماز جناز و تجرہ شریف کئی۔ پہلے مردول پھر جناز و تجرہ شریف کئی۔ پہلے مردول پھر عورتوں نے ، پھر بجول نے ، پھر نمامت الگ الگ پڑھی گئی۔ پہلے مردول پھر عورتوں نے ، پھر بجول نے ، پھر نماموں نے نماز پڑھی۔ بعد از ال حضورا کرم سے بیٹ کو بالا تفاق جر ، شریف ہی میں جہال وصال شریف ہوا تھا دفن کر دیا گیا۔ بنا برقول اصح حضرت عباس وعلی قشم وضل جن گئی ہے قبر شریف میں اترے ۔ لحد کی اینٹیں کی تو تھیں ، بی حضرت قشم مرافظ نے سے اخیر میں قبر مہارک سے نکلے۔

مصورا کرم مینی بین بین بطور میراث کچھ نہیں جھوڑا جو کچھ آپ مینی بین بھوڑا وہ صدقہ وقت تھا اور اس کا مصرف وہی تھا جو آپ مینی بین بین بین تھا۔ چنانجہ آپ مین بین بین بین کارشاد مبارک ہے:

لَانُوْرِ ثُمَا تَرَكَنَا صَدَقَةً ـ

"ہم (انبیاء) کسی کو وارث نہیں بناتے جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ و وقف ہے۔" (بخاری شریف کتاب الجہاد) خاندان رسول في المستحدد المستح

باب سوم:

# ازواق مطراف فناتين

# ام الموسيرة خديجه ظالمئها

ام المونین حضرت سیده خدیجه طابختا، حضور نبی کریم طفیقیته کی بهلی زوجه میں اور آپ طابعره ہے اور آپ طابختا کا اسم مبارکه خدیجه (طابختا)، کنیت ام مهنداورلقب طاہره ہے اور آپ طابختا کا شمارا سینے زمانه کی انتہائی معز زخوا تین میں ہوتا تھا۔ (مدارج النبوۃ جلد دوم صفحه ۵۳۹)

### نبنامر:

"ام المونين حضب من سيده خد يجبه ظلفها بنت خويلد بن اسد بن عبد العزي بن قصي بن كلاب "

ام المونين حضرت سيده خديجه طلخها كانسه قصى پرحضور نبى كريم طفي الأراكية المعلقة المعل

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

ام المونين حضرت سيده خد بيجه طلط في والده فاطمه بنت زائده بنت الاصم تھا جو بنی عامر بن لو ئی سے قيس په (مدارج النبوة جلد دوم سفحه ۵۳۹)

#### ولادست باسعب ادست:

ام المونين حضرت سيده خديجه طالعُهُما يندره برس قبل عام الفيل ميس ہوئی۔

( - تاریخ طبزی جلد د دم حصداؤل صفحه ۳۷۷)

ام المونین حضرت سیدہ خدیجہ طابعی کے والدخویلد بن اسد کا شمار مکہ کے کامیاب تاجروں میں ہوتا تھااوروہ ابیخ قبیلہ بنی اسد کی معزز ومکرم شخصیت شمار ہوتے تھے اور اپنی معاملہ ہی اور دیانتداری کی بدولت قریش میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔

#### نكاح اور بيوگى كاز مانه:

ام المونین حضرت سندہ خدیجہ وظافی دوسری شادی ابوہالہ کے مرنے کے بعد عتبی بن عائد کا ابوہالہ کے مرنے کے بعد عتبی بن عائد مخزومی سے آپ وظافی کا ایک بیٹا عبداللہ

بن عثيق اورايك بيني مندتولد بموني \_ (مدارج النبوة جلد دوم صفحه ۵۳۹)

ایک روایت کے مطابق ام المونین حضرت سیدہ خدیجہ زلی گئی کا تیسرا نکاح آپ خلیجہا کا تیسرا نکاح آپ خلیجہا کے ابن عصیفی بن امیہ سے ہوااوران کے انتقال کے بعد آسپ خلیجہا کا نکاح حضور نبی کریم کے بین کریم کے بعد آسپ ہوا۔

یہ بھی منقول ہے کہ حضور نبی کریم ہے ہے اس تفاقات سے قبل ام المونین حضرت سیدہ خدیجہ فران بھٹا کو قریش کے بے شمارامراء کی جانب سے نکاح کا پیغام ملامگر آپ ڈرانیٹیا نے ان سب کور دکر دیا اور حضور نبی کریم ہے ہے ہے کی زوجیت میں آنے سے قبل آپ ڈرانیٹیا ہوگی کی زندگی بسر کررہی تھیں۔ آپ ڈرانیٹیا کا زیادہ وقت حرم پاک میں قبل آپ ڈرانیٹیا ہوگی کی زندگی بسر کررہی تھیں۔ آپ ڈرانیٹیا کے والدخویلد بن اسد نے اپنے بڑھا ہے کی وجہ سے تجارتی سر گرمیوں میں قدم رکھا اور تجارتی سر گرمیوں میں قدم رکھا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خویلد بن اسد کے ہاں کوئی زینداولاد نہیں۔

### تحب ارتی امور میں حصہ لین!

ام المونین حضرت سیده ضد یجد والنیما قریش کی مالدار خاتون کلیل اور آپ والنیما اور مرتبه بنا نے جب تجارت میں حصد لیا تواپنی قابلیت کی بناء پر حب لدی اپناایک مقام اور مرتبه بنا لیا۔ آپ والنیما کے تجارتی قافلے میں اور شام جاتے تھے اور ان تمام امور کو چلانے کے لیا۔ آپ والنیما کے ہال ملازموں کی ایک کثیر تعبداد موجود تھی۔ ان ملازموں میں اہل عرب بھی تھے، یہودی بھی تھے اور عیمائی بھی تھے۔ آپ والنیما کی خلوص کی بدولت آپ والنیما کی تجارت میں روز بروز اضاف ہونے لگا۔ آپ والنیما کی نگا ہیں کئی ایسے شخص کی متلاثی تھی جوادر ایماندار بھی جواور تجارتی قافلے اس کی نگرانی میں جائیں۔ متلاثی تھیں جو ذمین بھی جواور ایماندار بھی جواور تجارتی قافلے اس کی نگرانی میں جائیں۔ ابن سعد کی روایت میں ہے ام المونین حضرت سیدہ خد یجہ والیمان کی اسامان

خاندان رسول 🚎

تجارت قریش کے تمام سامان کے برابر ہوتا تھا اور آپ مٹائٹٹا کی خواہش ہوتی تھی کہ ان لوگول کو سامان تجارت د ہے کرمیجیں جو ایماندار ہوں اورمنافع کا درست حیاسیہ

حضور نبی کریم مشارک بیجیس برس ہوپ کی اورحضور نبی کریم ﷺ مکہ مکرمہ میں صادق اور امین کے نقب سے مشہور تھے۔ام المونین حضرت سیدہ خدیجہ نالیجنا کو جب حضور نبی کریم میں کو ایسے کے علق علم ہوا تو آپ نابیجنا نے حضور نبی کریم ين ﷺ کو بلا پااور د وران گفتگو کہا۔

> " آپ ﷺ میرا سامان تجارت کی عرض سے لے کر ملک شام جائیں۔ میں اینامال لے جانے کا جومعاوضہ دوسے ول کو دیتی ہول آپ ﷺ کی امانت اور دیانت کی بدولت اس سے دوگنا معاوضه د ول گی۔"

حضور نبی کریم ﷺ نے ام المونین حضرت سیدہ خدیجہ طالعی پیٹکش کو قبول كرليا ـ ام المونين حضرت سبّده خديجه رئينينا نے سامان تجارت كے ساتھ اسپنے ايك خاص غلام" میسره" کو بھی آپ مٹنے پیٹے کے ہمراہ ملک شام روانہ کیا۔

حضور نبی کریم ﷺ مامان تجارت لے کرملک شام روانہ ہوئے تو اس سفر میں ام المونین حضرت سیّده خدیجه دلائیماً کاغلام میسره آب ﷺ کی خدمت کرتار ہا۔جب آپ سے بھامان تجارت کے کرملک شام کے مشہور باز اربصسری چہنچے تو وہال ایک راہٹ نسطورا ہے ملا قات ہوئی نسطوراجوکہ میسر ہ کو جانتا تھااس نے میسرہ سے دریافَت کیا۔ "بتهارے ساتھ آنے والے کون ہیں؟"

روایات میں آتا ہے اس وقت حضور نبی کریم مٹے بیٹیم ایک درخت کے بیچے

آرام فرمارے تھے۔میسرہ نے کہا۔

"ان کانام محمد ( معنی این کی اور یه صادق اورا مین کے لقب سے مشہور میں ان کا تعلق قریش کے مشہور قبیلے بنو ہاشم سے ہے۔ "
نسطورا نے جب میسر و کی ہا تیں نیں تو کہنے لگا۔
"اس درخت کے بنچے نبی کے سواکو کی نہیں آیا، مجھے یقین ہے یہ آخری نبی میں اور آخری نبی کی جونشا نیال میں نے تورات اور انجیل میں پڑھی ہیں دوسب مجھے ان میں نظر آر ہی ہیں ، کاش میں اس وقت زندہ ہول جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے ۔ میں ان کی مدد کروں اور اپنی تمسام زندگی ان کی خدمت میں بسر

اے میسرہ! میں بچھے نسیحت کرتا ہول تم ان سے جدانہ ہونااوران کی خدمت کرنا کیونکہ یہ آخری نبی میں ۔" کی خدمت کرنا کیونکہ یہ آخری نبی میں ۔"

میسرہ نے دوران تجارت دیکھاتے تھے جبکہ دیگر تاجروں کی یہ عادت تھی فروخت کرتے وقت لات وعریٰ کی قیمیں مذکھاتے تھے جبکہ دیگر تاجروں کی یہ عادت تھی کہ وہ مال کی اہمیت بڑھانے کے لئے لات وعریٰ کی قیمیں کھایا کرتے تھے اور آپ سے بھی کہ وہ مال کی اہمیت بڑھانے کی عادت کی وجہ سے بصری کے لوگ آپ سے بھی کے افلاق وادصاف جمیدہ کے گرویدہ ہو گئے تھے ۔ آپ سے بھی اگر چہالار قافلہ تھے مگر قافلے کے دیگر لوگوں کے ساتھ آپ سے بھی کارویہ انتہائی نرم اور شفیق تھا اور وہ سب قافلے کے دیگر لوگوں کے ساتھ آپ سے بھی کارویہ انتہائی نرم اور شفیق تھا اور وہ سب قافلے کے دیگر لوگوں کے ساتھ آپ سے بھی کارویہ انتہائی نرم اور شفیق تھا اور وہ سب قافلے کے دیگر لوگوں کے ساتھ آپ سے بھی کارویہ انتہائی نرم اور شفیق تھا اور وہ سب آپ سے بھی کی تھے ۔

حضور نبی کریم مطابقات بصری میں تمام سامان تجارت فروخت کیا اورمکہ

ام المونین حضرت سیّده خد کیه طالقیات جب به منظر دیکھا توطبیعت میں ایک بے جینی پیدا ہوئی ۔ جب آپ طالقیا کا غلام میسره آپ طالغیا کے پاس آیا تو آپ طالغیا کا غلام میسره آپ طالغیا کے پاس آیا تو آپ طالغیا کا خداس سے سفر کے متعلق دریافت کیا میسره نے سف ریس پیش آنے والے مجیب و غریب واقعات اور را ہمب نسطور الی باتوں کے متعلق بتایا۔

ام المونین حضرت سیدہ خدیجہ خلیجیا نے جب ایسے غلام میسرہ کی باتیں سنیں تو آپ خلیجیا کے دل میں حضور نبی کریم ہے ہے گئی عزت و تکریم پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔

ام المونین حضرت سیدہ خدیجہ وظائفیا اور حضور نبی کریم مطابق کی ملاقات ہوئی اور حضور نبی کریم مطابق نے سامان تجارت کی خرید و فروخت سے آگاہ کیا اور جب آپ وظائفیا کو مال میں بہت زیادہ منافع کا علم ہوا تو آپ وظائفیا نے وعدہ کے مطابق حضور نبی کریم مطابق کو دوگنامعاوضہ دیا۔

(طبقات ابن سعد بلدا وَ ل صفحه ۱۳۸ تا ۱۵۰، تاریخ ابن نلدون بلداوَل صفحه ۳۶)

#### ورقب، بن نوفسل كامشوره:

ام المونین حضرت سیدہ خدیجہ خلیجہ اسے جب اسپے غلام میسرہ کی باتیں سیس تو آب خلام میسرہ کی باتیں سیس تو آب خلام میسرہ کی باتیں سیس تو کہ تو رات اور الجمل کے آب خلیجہ اسپے جیاز ادبھائی ورقب بن نوفل کے باس گیس جو کہ تو رات اور الجمل کے عالم تھے۔ آب خلیجہ سے میسرہ کی بتائی ہوئی باتیں انہیں بتائیں تو ورقب بن نوفل کہنے عالم تھے۔ آب خلیجہ اللہ تا کی تو کہ تائی ہوئی باتیں انہیں بتائیں تو ورقب بن نوفل کہنے

259

خاندان رسول ﷺ

لگے۔

"اگریه حقیقت ہے تو یہ تورات اور انجیل میں مذکوراس آخری نبی کی جانب انثارہ ہے اور وہ نبی یقینا محمد (مشیکیتینز) ہی ہیں ۔ " کی جانب انثارہ ہے اور وہ نبی یقینا محمد (مشیکیتیزز) ہی ہیں ۔ " ام المونین حضرت سیدہ خدیجہ خلیجۂ نے جب ورقہ بن نوفل کی باتیں سیس تو دل میں حضور نبی کریم مشیکیتیز ہے نثادی کی خواہش پیدا ہوئی ۔

(عيون الاثر جلداة ل صفحه ١٢٠)

### حضورتى كريم طفي الله سي لكاح:

ابن المحق میشد نے ام المونین حضرت میده فدیجه رفتانی الفاظ کو بیان کیے ان الفاظ کو بیان کیے ان الفاظ کو بیان کیا ہے جو انہوں نے حضور نبی کریم مضائلی ہے۔ کیے۔ آپ رفتانی کی اللہ میں کہا۔ آپ رفتانی کی ا

" میں آپ منظور کے اجھے اخلاق، دیانت وایمانداری اور سپائی کی بدولت پند کرتی ہول اور آپ منظور کی سے نکاح کرنا جا ہتی ہول۔"

حضور نبی کریم مضطیقہ نے ام المونین حضرت سیدہ خدیجہ خلیجہ اللہ کے شادی کے پیغام کے متعلق اسینے چیاجناب ابوطالب اورخاندان کے دیگر معتبرلوگوں سے مشورہ کیا اورتمام خاندان والول نے اس رہنے کو قبول کرلیا۔

حضور بنی کریم مضاعی آنے جب فاندان والوں کی رضامندی عاصل کرلی تو حضور بنی کریم مضاعی آنے جب فاندان والوں کی رضامندی عاصل کرلی تحضور بنی کریم مضاعی آنے ام المونین حضرت سیّدہ فد یجہ والنی کو نکاح کی قبولیت کا بیغام مجیجا۔ پھر وقت مقررہ پر حضور بنی کریم مضاعی آنا ہے چیاؤل حضرت سیّدنا حمزہ والنی اور جہال جناب ابو طالب اور دیگر معززین کے ہمراہ آپ والنی شائی کے گرتشریف لے گئے جہال جناب ابو طالب اور دیگر معززین کے ہمراہ آپ والنی کی گرتشریف لے گئے جہال

حضور نبی کریم ﷺ کا نکاح آپ طلخهٔ کے ساتھ ہوااور آپ طلخهٔ اسکے مرتبہ پر فائز ہو میں ۔ آپ طابخہا محضور نبی کریم مشے کی بہلی زوجہ میں ۔ پر فائز ہو میں ۔ آپ طابخہا محضور نبی کریم مشے کی بہلی زوجہ میں ۔

ام المونین حضرت سیدہ خدیجہ وظافیہ انے حضور بنی کریم میضی کی اسے نکاح کے بعد بعد اپنا تمام مال آپ میضی کی سیر دکر دیا۔ حضور بنی کریم میضی کی اور لوگول کی شاندار ولیمہ کی دعوت بھی کی جس میں آپ میضی کی جس میں کریم میضی کی عمر مبارک بیجیس برس تھی جبکہ ام المونین حضرت سیدہ خد کیے وقت حضور بنی کریم میضی کی الیس برس تھی۔ المونین حضرت سیدہ خد کیے وقت حضور بنی کم مرمبارک چالیس برس تھی۔

( زرقانی جلد سوم صفحه ۲۲۰)

#### حضور نبی کریم مشیر پیتا پروی کانزول:

حضور بنی کریم مین پیشتر نوجوانی سے ہی اہل مکہ میں صادق اورا مین کے لقب سے مشہور تھے۔ لوگ آپ مین پیشتر کے پاس امانت میں رکھوایا کرتے تھے۔ جب آپ مین پیشتر کی عمر مبارک کا چالیہ وال سال شروع ہوا تو آپ مین پیشتر تنہائی پند ہو گئے۔ آپ مین پیشتر عبادت کے لئے مکہ مکر مہ کے نواح میں واقعہ جب ل حرائی ایک فاریس جانے لگے جو تاریخ میں فار حراک نام سے مشہور ہے۔ آپ مین پیشتر کی گئی دن اس فار میں تنہا رہے اور عبادت خداوندی میں مصروف رہتے تھے۔ ام المونین حضرت بید وخد یحب رہتے اور عبادت خداوندی میں مصروف رہتے تھے۔ ام المونین حضرت بید وخد یحب دوران آپ مین پینچاتی تھیں۔ اس کی تعبیر ظاہر ہو جاتی تھی۔ فار حرامی عبادت دوران آپ مین پینچاتی ہو تھی ایس کی تعبیر ظاہر ہو جاتی تھی۔ فار حرامیں عبادت کے انہی دنول میں حضرت جبرائیل عبارت کی دی کے ساتھ ارزہ طاری ہوگیا۔ آپ مین پینچاتی کئے۔ آپ مین پینچاتی ہی کئی کے ساتھ ارزہ طاری ہوگیا۔ آپ مین پینچاتی مال میں گھر تشریف لائے اور ام المونین حضرت سیدہ فد یجہ دائی تھی سے فرمایا۔

« محصمل اور هادو <u>"</u>

ام المونين حضرت سيده خد يجه والتنظيمات ني حضور بنى كريم المونين حكمبل اور ها ديا و يستان عشرت سيده خد يجه والتنظيمات ديا و يحد دير بعد جب آپ التنظيمات كي يكي ختم جوئى توام المونين حضرت سيده خد يجه والتنظيمات الله المونين حضرت سيده خد والتنظيمات الله المونين حضرت سيده خد و التنظيمات الله المونين حضرت الله المونين الم

ام المونین حضرت سیده فدیجه فرانتهائے نبی کریم مضیقید کی بات سنی تو کہا۔
"آپ مضیقید کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم! آپ مضیقید رسوا نہیں ہول کے، آپ مضیقید رشته دارول کے ساتھ بہتر ین سلوک کرنے والے میں، آپ مضیقید وسرول کا بوجھ خود المصاتے میں، آپ مضیقید غرباء اور نادارول کا خیال رکھتے میں، آپ مضیقید عمل اور تن کے لئے تمام صعوب سی برداشت کرتے میں، اللہ عروبل نے آپ مضیقید کو جس منصب برداشت کرتے میں، اللہ عروبل نے آپ مضیقید کو جس منصب برداشت کرتے میں، اللہ عروبل نے آپ مضیقید کو جس منصب برداشت کرتے میں، اللہ عروبل نے آپ مضیقید کو جس منصب برداشت کرتے میں، اللہ عروبل نے آپ مضیقید کو جس منصب برداشت کرتے میں، اللہ عروبل نے آپ مضیقید کو جس منصب برداشت کرتے میں، اللہ عروبل نے آپ مضیقید کو جس منصب برداشت کرتے میں، اللہ عروبل نے آپ مضیقید کو جس منصب برداشت کرتے میں آپ مضیقید کو تنہا نہیں بھوڑ ہے گا۔"

(مدارج النبوة جلد دوم ضحه ۴۶ تا ۵۱)

### ورقب بن نوفسل سيملاق است:

ام المونین حضرت سیده خدیجه والنفها حضور نبی کریم مطابقی کو لے کراپیے چپاز ادبھائی ورقہ بن نوفل کے بیاس گئیں۔ورقہ بن نوفل تورات اورانجیل کا عالم تھا۔ ورقہ بن نوفل نے جب آپ میں بین تو کہا۔

"بہتو وہی فرشۃ ہے جو حضرت موئی عَدِینا کے پاس بھی آیا تھا۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ مِنْظِینَا کی قوم آپ مِنْظِینَا کی قوم آپ مِنْظِینَا کی

كومكم محرمه سے نكال دے گی۔

یقین ہوگیا مجھے جس منصب پر فائز کیا گیاہے اس کی ذمہ داریال سخت ہیں اور یہ راستھن ہے۔اب میرےاسیے میرے خالف ہوجائیں گے اورمیری تکذیب کریں گے۔

اسسلام قسبول كرنے ميں مبقت لے حب انا:

روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم مضاعید کی دعوت تو حید پرسب سے پہلے ام المونيين حضريت بينده خديجه طالعها سنےلبيك كہااوراسلام قبول كيا۔

طبرانی کی روایت ہے حضور نبی کریم مضر کیٹا پر ایمان لانے والی ام المونین حضرت منيده خد يجيه والنائية المبلي ميل \_ (طبراني معجم البير بلد ٢٢ مديث ١٠٩٩)

علامه ابن اثير عميلية لكھتے ہيں كەسىدە خدىجيە خالفينا، رسول الله يشفيكيا برايمان لانے والی اورتصدین کرنے والی بہلی خاتون میں ۔ (اسدالغابہ بلد پنج صفحہ کے سامہ)

حضور نبی کریم طفی کی تمگسار:

حضور نبی کریم منظر کی اسے نکاح کے بعد ام المونین حضرت سیدہ خدیجہ رہی جہا قریباً پیکیس برس زنده رمیں اور اس عرصه میں آپ رہائٹینا نے حضور نبی کریم مشیکیتیم کی رفاقت اور جانثاری کاحق اد اکیا۔ آپ زائٹؤٹا نے اسینے غیرمسلم اقارب کی پرواہ کئے بغیر دین اسلام کی خدمت کی اور تبلیغ دین میں حضور نبی کریم مضاعیّات کے شانہ بشانہ دہیں۔آپ د ولت سے غرباء، یتیموں ، بیواؤں اورمسا کین کی حاجت روائی کرتی تقسیس مشرکین جب نوملموں پرظلم کے بیماڑ توڑتے تھے اور تبلیغ دین میں رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے

خاندان رسول المنابقة المساول المستوان المستوال المستول المستوال المستول المستوال المستول المستول المستوال المستوال المستوال المستوال المست

آبِ طَلَّیْ اُل وقت بھی حضور نبی کریم منظانی آن کا حوصلہ بڑھاتی تھیں اور فرماتی تھیں۔ "یارسول اللّٰہ منظانی آب منظانی آب منظانی آب منظانی آب منظانی اور بھلا کیا کوئی ایسا رسول آیا ہے جس سےلوگوں نے تسمخرند کیا ہو۔"

(الاستيعاب مبلد چهارم شحه ۲۸۳ ،مدارج النبوة مبلد دوم شحه ۵۴۰)

شعب الى طب الب ميس محصوري كے ايام:

بعث نبوی می اور سراوی برس جب مشرکین مکه نے دیکھادین اسلام روز بروز ترقی کرتا جار ہا ہے اور بھر اضافہ ہوتا حب ارہا ہے اور سلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا حب ارہا ہے اور بھر حضرت سیدنا حمزہ اور سیدنا فاروق اعظم ری اٹنے جسے ان کے بہادر اسلام قبول کر جکے ہیں توان کے مظالم میں اضافہ ہونا شروع ہوگیا قسریش نے حضور نبی کر یم میں آور آپ میں آخرہ کو اپنے خاندان سمیت ایک گھائی میں محصور کر دیا جوتاریخ میں شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے ۔ قریش نے آپ میں شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے ۔ قریش نے آپ میں شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے ۔ قریش نے آپ میں شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے ۔ قریش نے آپ میں شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے ۔ قریش نے آپ میں شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے ۔ قریش نے آپ میں شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے ۔ قریش نے آپ میں شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے ۔ قریش نے آپ میں شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے ۔ قریش نے آپ میں میں شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے ۔ قریش نے آپ میں شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے ۔ قریش نے آپ میں شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے ۔ قریش نے آپ میں شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے ۔ قریش نے آپ میں شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے ۔ قریش نے آپ میں شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے ۔ قریش نے آپ میں شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے ۔ قریش نے آپ میں شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے ۔ قریش نے آپ میں شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے ۔ قریش نے آپ میں شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے ۔ قریش نے آپ میں شعب ابی طالب کے نام سے کر نام سے کر نام سے کے نام سے کر نام سے

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

خاندان رسول ﷺ

تھی ۔ قریش نے بنی ہاشم کے لئے ذیل کی شرا کط رکھیں ۔

ا۔ بنی ہاشم کے خاندان میں کوئی شادی نہیں کرے گا۔

۲۔ بنی ہاشم کے ساتھ کئی قسم کی کوئی تجارت نہیں کی جائے گی۔

سا یہ کوئی ان کے ساتھ باہمی تعلق یا ملاقات یابات چیت نہیں کرے گا۔

۳۔ کوئی ان کے پاس تھانے پینے کا کوئی سامان لے کرہیں جائے گا۔

ام المونین حضرت سیدہ خدیجہ طلق انے بھی شعب ابی طالب میں محصوری کے ایام المونین حضرت سیدہ خدیجہ طلق اسرہ کیااور حضور نبی کریم میں محصوری کے ہمراہ تین برس تک مصائب برداشت کئے۔

تین برس بعداس معاہدہ کو دیمک جائے گئی اور حضور نبی کریم میشے کی آاور آپ میشے کی خاندان کوشعب الی طالب سے رہائی ملی ۔ (تاریخ التواریخ جلددوم سفحہ ۲۲۳ تا ۲۲۳)

### رسول كريم مضيع ينه اولاد:

حضور نبی کریم مضی کی میں کے القاب طاہر اور طیب تھے تولد ہو سے اوران کی بیٹے قاسم اور عبداللہ جی آئیم جن کے القاب طاہر اور طیب تھے تولد ہو سے اوران کی ولادت اسلام میں ہوئی اور چار بیٹیال حضرت سیّدہ زینب، حضرت سیّدہ رقیہ، حضرت سیّدہ ام کلثوم اور حضرت سیّدہ فاطمہ جی آئی تولد ہوئیں ۔ (متدرک الحائم بلد موم ضحہ الاا) حضور نبی کریم میں ہوئی تمام اولاد حضرت سیّدہ خدیجہ جی تی نظیما کے بطن سے ہوئی اور زول وی سے قبل ہوئی ماسواتے حضرت ابرائیم جی ناتیجہ کے جو حضرت سیدہ ماریہ اور زول وی سے قبل ہوئی ماسواتے حضرت ابرائیم جی ناتیجہ کی تمام اور دوم میں میں میں میں ماریہ کے بطن سے تولد ہوئے ۔ (مدارج النبوۃ بلد دوم ضحہ ۲۲۳)

خاندان رسول يَرْيَهُ

### وصال:

شعب ابی طالب میں محصوری کے ایام ختم ہو ہے اور حضور بنی کریم سے ایک ایام ختم ہو ہے اور حضور بنی کریم سے ایک ایس اور ابل وعیال کے ہمراہ مکہ مکرمہ واپس لوٹے تو ام الموسنین حضرت سیدہ خدیجہ رہا تھیا ہیمار رہنے لگیں حضور بنی کریم سے ایک آپ رہا تھیا کے علاج معالجہ پر بھر پور تو جہ دی مگر کچھافاقہ نہ ہوا۔ اس دوران حضور بنی کریم سے ایک ہے تم مگرار چیا جناب ابوطالب بھی انتقال فرما گئے۔ ابھی جناب ابوطالب کی موت کاغم کچھ کم نہ ہوا تھا کہ حضور بنی کریم میں ہوت کاغم کچھ کم نہ ہوا جناب ابوطالب کی موت کے تین یا پانچ دن بعداس جہانِ فانی سے توج فرما گئیں۔ جناب ابوطالب کی موت کے تین یا پانچ دن بعداس جہانِ فانی سے توج فرما گئیں۔ جناب ابوطالب کی موت کے تین یا پانچ دن بعداس جہانِ فانی سے توج فرما گئیں۔ چند بی دنوں میں دوخم گمار ہمتیوں کے وصال نے حضور بنی کریم میں توجہ ہے حدم گئین کردیا ہی وجہ ہے کہ حضور بنی کریم سے تھی ہے۔ حدم گئین کردیا ہی وجہ ہے کہ حضور بنی کریم سے تھی ہے۔ کہ حضور بنی کریم سے تھی ہے۔ کہ حضور بنی کردیا ہی و جہ ہے کہ حضور بنی کردیا ہی و جہ ہے کہ حضور بنی کردیا ہی و جہ ہے کہ حضور بنی کریم سے تھی ہے۔ اس مال کو عام الحزن کانام دیا۔

(مدارج النبوة جلد دوم صفحه ۲۷ تا۲۷)

## ام الموندن حضرت سيره سوده والتعبيا

ام المونین حضرت سیده سوده طلیخهٔ کے والد کا نام زمعه بن قیس تھا اور آپ خالفهٔ قریش کی ایک شاخ عامر بن لوی سے علق رضی میں ۔ (مدارج النبوۃ جلد دوم سفحہ ۱۸۵)

نسب نامر:

ام المونين حضرت سيده موده وظائفنا كاسلسانسب پدري بيهيے۔

خاندان رسول شيئة إ 266

" سيره سو ده ( طليعهم النه نه معه بن قيس بن عبد سي معد و بن » سيده سو د ه ( طليعهم النه عبدو بن نصر بن ما لک بن حمل بن عامر بن لوی ۔" عامر بن لوی پرحضرت سیده سو ده طالعین کاسلسله نسب حضور نبی کریم منشنه کینه سے جا

حضرت منیده سو د و طالعینهٔ کاسلسلهٔ نسب مادری یول ہے۔ " سيده مو ده وظاه في بنت شمول بنت قيس بن زيد بن عمر و بن لبيد بن خداش بن عامر بن عنم بن عدى بن نجار "

حضرت سيّده سو د ه ظليميًّنا كي و الده بنونجارتين اورآب طليميًّا كي و الده تتموَّل بنت قیس کی والد ہ جناب عبدالمطلب کی والدہ کمیٰ بنت عمرو کے بھائی کی بیٹی تھیں۔

(اسدائغا به جلد پنجم صفحه ۸۴ ۴ مدارج النبوة جلد دوم صفحه ۱۹۴۱)

حضرت سیده مو ده خالفی تاریخ ولادت کے تعلق محتب سیر یکسرخاموش میں ۔

### يهسلانكاح اورقسبول اسسلام:

ام الموتین حضرت سیده سوده طالغینا کا پہلا نکاح اسپینے والد کے چیاز ادبھائی سكران طالفينظ بن عمرو سے ہوا۔ جس وقت حضور نبی كريم مضي الله نے اپنی نبوت كااعلان كيا آپ ذائفی نے اسلام قبول کر لیا اور پھر آپ زائفیا کی ترغیب پر آپ ڈاٹھیا کے شوہر سكران شائني في ني بھي اسلام قبول كرليا۔

ام المونين حضرت سيده سوده وظائفة اورآب طائفة اسكے شو ہرسكران طائفة ليے اسلام قبول کرنے کے بعد بے شمار صعوبتیں بر داشت کیں اور مشرکین کے سلم وستم کو برداشت کیااور پھر جب مشرکین کےظلم وستم میں اضافہ ہوگیا تو آپ طالغینا کے حضور نبی كريم ﷺ كفرمان كے طابق اسپے مثوہر كے ہمراہ مبشد كى جانب ہجرت كى ۔

خاندان رسول في المساول المساول

ام المونین حضرت سیدہ مودہ و النظامی البینے شوہر حضرت سکران و کالنظامی کے ہمراہ کچھ عرصہ حبیثہ میں مقیم رہیں اور پھروا پس مکد مکرمہ آگئیں ۔مکد مکرمہ وا پس آنے کے بعد آپ ولئو کا اس میں مقیم رہیں اور پھروا پس مکد مکرمہ وابت کے مطابق حضرت سکران و النظامی کا بعد مکہ وصال حبیم ہوا اور ام المونین حضرت سیدہ سودہ و فائع کی شوہر کے وصال کے بعد مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئیں۔ (مدارج النبوۃ جلد دوم ضحہ ۵۲۱ میں)

### حضور نبی کریم طفیع بالیدم سے نکاح:

### نده سوده طالخا کاخواب:

روایات میں آتا ہے کہ ام المونیس حضرت سیدہ سودہ وظی بھٹا نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاندان کی جمولی میں آن گراہے۔آپ طائخشا نے اسپنے اس خواب کاذکر اسپنے شوہر حضرت سکران طائغ سے کیا تو انہوں نے کہااس کی تعبیریہ ہے کہ میں عنقریب اس جہان فانی سے کوچ کر جاؤں گااور تہاری شادی حضور نبی کریم میں بھٹا بھٹا ہے ہوجائے اس جہان فانی سے کوچ کر جاؤں گااور تہاری شادی حضور نبی کریم میں بھٹا بھٹا ہے ہوجائے

گی چنانچہاس خواب کے کچھ دنوں بعد ہی حضرت سکران بڑائیڈ کاوصال ہوگیا۔
دوایات میں ام المونین حضرت سیدہ سودہ وہ ہوگئی نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم میں بھی ہوئی تشریف لائے اور حضور نبی کریم میں بھی ہوئی نے آپ وہائی کی گردن کو جھوا۔ آپ وہائیڈ انے اپنے اس خواب کاذ کراپینے شوہر حضرت سکران وہائی کی سے کیا توانہوں نے کہاا گر تیرا خواب سچا ہے تو پھراس کی تعبیریہ ہے کہ میں عنقسریب سے کیا توانہوں نے کہاا گر تیرا خواب سچا ہے تو پھراس کی تعبیریہ ہے کہ میں عنقسریب اس دنیا سے کوچ کر حب او ل گااور تمہارا نکاح حضور نبی کریم میں بھی ہوائی میں فانی سے کوچ خواب میں اور آپ وہائی کا نکاح حضور نبی کریم میں بھی اور اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے اور آپ وہائی کا نکاح حضور نبی کریم میں بھی ہوا۔

(طبقات ابن سعد جلد بهشتم ۲۷۰ مدارج النبوة بلد دوم صفحه ۵۴۲)

#### پىخبىرسىت مىسىدىيىنە:

### راوخسدا ميل مال خسرج كرنا:

ام المونین حضرت سیده موده و خالفهٔ نهایت رحم دل اور سخی تھیں۔ آپ خالفهٔ اسے علامہ ابن جحر لکھتے پاس جو کچھ بھی آتا تھا اسے ضرورت مندول میں تقسیم فرمادیتی تھیں۔ علامہ ابن جحر لکھتے ہیں کہ آپ خالفهٔ استفاری کیا کرتی تھیں اور طائف کی کھالیں بنایا کرتی تھیں اور ان سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ داو خدا میں خرچ کردیتی تھیں۔

حضرت سیدناعمر فاروق رٹائٹیڈ نے اپنے دورِخلافت میں ام المونین حضرت سیدہ سودہ وٹائٹیڈ نیسل بھیجی۔ آپ رٹائٹیڈا نے سیدہ سودہ وٹائٹیڈا کی خدمت میں درہمول سے بھری ہوئی ایک زنبیل بھیجی۔ آپ رٹائٹیڈا نے سیمحھا ثایداس میں مجمول آپ رٹائٹیڈا نے خادم سے اس بارے میں پوچھا تواس نے بتایا کہ اس میں درہم میں۔ آپ رٹائٹیڈا نے اسے حکم دیا کہ یہ تمام درہم فوراً خیرات کردو میں مجھی مجھوریں ہوں گی اور درہم لے کرہم کیا کریں گے؟

(طبقات ابن معد جلد چبارم صفحه ۳۳۹)

### این باری سیده عیات مرضی کا کودیے دی:

حضور نبی کریم مین آن عادت کریم تھی کہ آپ مین آن از واج کی باریاں اگارتھی سے اپنی از واج کی باریاں اگارتھی تھیں تا کہ کوئی بھی اپنی حق تلفی کا شکوہ نہ کر ہے۔ ام المونین حضر سے بیدہ مودہ فرانی جونکہ بوڑھی تھیں اور از دواجی تعلقات استوار نہ کر سکتی تھیں لہٰذا آپ فرانی ہوئی ہے۔ استوار نہ کر سکتی تھیں لہٰذا آپ فرانی ہوئی ہے۔ ایشار کرتے ہوئے ام المونین حضر ت سیدہ عائشہ صدیقہ فرانی ہا کہ اپنی باری دے دی تھی ۔ (میجے بخاری جلداؤل مدیث ۲۲۲۲)

ج بیت الله کی سعب اور ند:

ام المونين حضرت سيده موده وظائفنا نعضور نبي كريم مطفظ المياسكية بمراه ١٠ه ميل

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

جی بیت الله کی سعادت حاصل کی اور آپ طالع نیا جونکه بوڑھی ہو ہو گی تیس اس کے آپ طالع نیا ہے آپ طالع نیا ہے تا ہوں کی سعادت حاصل کی اور آپ طالع نیا ہے تا ہوں کہ میں آپ طالع نیا ہے تا ہوں کی بیشکل اور تفسور نبی کریم میں آپ طالع نہا لوگوں کے اجازت طلب کی اور تضور نبی کریم میں تی ہو تھا ہا اور آپ طالع نہا لوگوں کے رش سے قبل ہی مز دلفہ جلی گیس ۔ (صحیح بخاری جلداؤل حدیث ۱۵۷۷)

#### آيت جب اب كانزول:

ام المونین حضرت سیده عاکشه صدیقه طلخها فرماتی میں که حضرت سیده سوده طلخها دراز قدراورفر به مائل حیس آپ طلخها د وسرول سے چھپ نہیں سکتی حیس ۔

روایات میں آتا ہے کہ پردہ کے احکامات کے نزول سے قبل عورتیں بھی مردول کی مانند قضائے عاجت کے لئے باہر جاتی تھیں اور ان میں ازواج مطہرات مؤلک بھی شامل تھیں اور حضرت سیدنا عمر فاروق وٹائٹیڈ کو یہ بات سخت ناپندتھی چنانچہ ایک مرتبہ و حضور نبی کریم ہے میں کہ بھی جگے تھے اور پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ام المونیین حضرت سیدہ مودہ وٹائٹیڈ قضائے عاجت کے لئے باہر گئیں اور آپ وٹائٹیڈ کا جسم قد رے فربہ تھا اس لئے حضرت سیدنا عمر ف اروق وٹائٹیڈ نے آپ وٹائٹیڈ کو جبان کیا آپ وٹائٹیڈ سودہ میں ۔ آپ وٹائٹیڈ نے آپ وٹائٹیڈ کو کرحضور نبی کریم سے بھیان لیا اور کہا کہ میں جان گیا آپ وٹائٹیڈ سودہ میں ۔ آپ وٹائٹیڈ نے اس کاذ کرحضور نبی کریم سے بھیان لیا اور کہا کہ میں جان گیا آپ وٹائٹیڈ سودہ میں ۔ آپ وٹائٹیڈ نے اس کاذ کرحضور نبی کریم سے بھیان لیا اور کہا کہ میں جان گیا آپ وٹائٹیڈ سے کیا اور پھر اس واقعہ کے بعد اللہ عروج اس نے پر دہ کے احکامات کریم سے بھیان کیا مات ہے ۔ (سیم بخاری بلد دوم مدیث ۱۹۰۰)

### احسادیث روایت کرنا:

ام المونین حضرت سیده موده و النجائیا نے اپنی زندگی کابڑا حصد حضور نبی کریم منظم کابر احصد حضور نبی کریم منظم کابر احد حضور نبی کریم منظم کابر احد میں مسلمان ہوئی تھیں اس کتے میں مسلمان ہوئی تھیں اس کتے دین اسلام کی تعلیمات واحکا مات سے بخولی آگاہ تھیں مگرا حادیث کوروایت کرنے میں دین اسلام کی تعلیمات واحکا مات سے بخولی آگاہ تھیں مگر احادیث کوروایت کرنے میں

خاندان رسول المان المان

انتهائی احتیاط سے کام لیتی تھیں ہی وجہ ہے کہ آب طی تھیا سے مروی احادیث کی تعداد پانچ ہے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت یکی بن عبدالرمن شی المین وغیرہ نے دوایت کیا ہے۔ (ابدالغابہ جلد پنج معفیہ ۴۸۴)

### وصال:

ام المونین حضرت سیده سوده وظاهیهٔ نے امیر المونین حضرت سیدنا عمر فاروق وظاهیهٔ کے زمانه خلافت کے اخیر میں وصال فرمایا۔ آپ وظاهیهٔ کی تاریخ وصال اورس وصال کے متعلق محتب سیر میں اختلاف۔ پایاجا تا ہے۔ آپ وظاهیهٔ کو جنت البقیع میں مدفون کیا گیا۔ (مدارج النبوۃ جلد دوم صفحہ ۵۴۲)

# أم الموسين حضرت سيده عا تشهر ظالمينا

### نسب نامسه:

ام المونین حضرت سیده عائشه صدیقه و النین کاسلسانسب پدری یول ہے۔
"سیده عائشه و النین بنت سیدنا ابو بکرصدی قانشین بنت ابوقیافه و النین بنت سیده عائشه و بن کعب بن معد بن تیم بن مره بن کعب بن لوی بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مره بن کعب بن لوی بن عامر بن ما لک ۔" (الاصابی تمیز الصحاب جلد دوم فقی ۱۳۳۱)
م المونین حضرت سیده عائشه صدیقه و النین کاشجره نسب مادری یول ہے۔
ام المونین حضرت سیده عائشه صدیقه و النین کاشجره نسب مادری یول ہے۔

"سیّده عائشه طینیمیٔ بنت ام رومان طینیمٔ بنت عامر بن عویم بن عبداشمس بن عتاب بن از بینه بن میمان بن دهمان بن حارث بن غنم بن ما لک بن کنانه به (الاسابه فی تمیزالصحابه جلد دوم شخه ۱۳۴۱)

#### ولادت باسعادت:

اُم المونین حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ وَالنّہُا کے من ولادت کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں مگر بیشتر مؤرفین اس بات پرمتفق ہیں آپ وَلَا اُعْلَانِ بَوت کے چوتھے سال ماوِ شوال میں تولد ہوئیں۔ آپ وَلَا اُعْلَانِ مِن اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللللل

ام المونین حضرت سیده عائشه صدیقه خانینهٔ کا زمانه طفولیت حضرت سیدناابوبکر صدیق خانینهٔ کا زمانه طفولیت حضرت سیدناابوبکر صدیق خانینهٔ جیسی جلیل القدر باپ کے زیرسایه بسرجوا - آپ خانینهٔ بیکین سے بی بے صد ذیبن اور بوش مند تعیس اور بیکن کی تمام با تیس آپ خانیهٔ کو از برتعیس اور کہا جا تا ہے کہ کسی دوسر سے صحابی یا صحابیہ کی یا داشت اتنی ایکی مندگی ۔

#### حضور نبی کریم طفی کی است نکاح:

حضور نبی کریم مضیحی کی ساتھ نکاح سے قبل ام المونین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ واللہ کی نبیت معظم مراللہ اللہ سے ہوئی مگر انہوں نے یہ نبیت فلح کر دی صدیقہ واللہ کی نبیت جبیر بن مطعم واللہ اللہ اللہ مگر انہوں نے یہ نبیت فلح کر دی کیونکہ حضرت سیدنا ابو بحرصد الق واللہ اللہ خانہ میت اسلام قبول کر جکھے تھے۔

کیونکہ حضرت سیدنا ابو بحرصد الق واللہ اللہ خانہ میت اسلام قبول کر جکھے تھے۔

(مدادج النبوة بلددوم صفحہ ۵۳۳)

روایات میں آتا ہے کہ ام المونین حضرت سیدہ عائشہ صدیق ولی بیٹی کی جانب نکاح کا پیغام حضرت خول ہو النجی المونین حضرت ام رومان فران کی این کی المونی سے کر آئیں۔ انہوں نے حضرت ام رومان ولی کی المونی الوبکر (میل کی المونی کی المونی کی المونی کی المونی کی المونی کی کی کی المونی کی کی المونی کی کی مول ۔

حضرت سیدنا ابو بحرصد یق طالبینی تشریف لائے اور انہیں حضور نبی کریم ہے ہے۔
کے بیغام کے تعلق علم ہوا تو انہول نے آپ سے بینی کی خدمت میں عاضر ہو کرع ش کیا آپ سے بینی کے بیغام کے بعد حضرت سیدنا ابو بحرصد یق طالبین کی بیٹی حرام نہیں ہے چنا نجی آپ سے بینی کی بیٹی حرام نہیں ہے چنا نجی آپ سے بینی کی بیٹی کے بعد حضرت سیدنا ابو بحرصد یق طالبین کے بعد حضرت سیدنا ابو بحرصد یق میں میں کے بعد حضرت سیدنا ابو بحرصد یق میں میں کے بعد حضرت سیدنا ابو بحرصد یق میں میں کے بعد حضرت سیدنا ابو بحرصد یق میں میں کے بعد حضرت سیدنا ابو بحرصد یق میں میں کے بعد حضرت سیدنا ابو بحرصد کے بعد حضرت سیدنا ابو بدر سیدنا کے بعد حضرت سیدنا کے بعد کے بع

ام المونین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنائیا کی عمر مبارک بوقت نکاح چھ برس تھی۔آپ بنائیا کا نکاح ماوِ شوال میں ہوا۔آپ بنائیا کا نکاح ماوِ شوال میں ہوا۔آپ بنائیا کا نکاح ماوِ شوال میں ہونے سے میں آنے والی واحد کنواری خاتوں تھیں۔آپ بنائیا کا نکاح ماوِ شوال میں ہونے سے دو بالمیت کی اس رسم کا خاتمہ بھی ہوگیا کیونکہ عرب ماوِ شوال میں نکاح کرنے کو منوس سمجھتے تھے۔روایات کے مطابق جس دل آپ بنائیا کا نکاح تصااس دن آپ بنائیا اپنی سمجھتے تھے۔روایات کے مطابق جس دل آپ بنائیا کی والدہ نے آپ بنائیا کے سمبیلیوں کے ساتھ کیل رہی تھیں۔نکاح کے بعد آپ بنائیا کی والدہ نے آپ بنائیا کے گھرسے باہر نکلنے پریابندی لگادی۔

خضور نبی کریم منظی کیا ہے ام المونین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ وہائی کا نکاح حضرت سیدنا ابو بکرصدیق وہائی کا نکاح حضرت سیدنا ابو بکرصدیق وہائی نئے پڑھایا۔آپ وہائی کا انکاح میرانکاح ہوگیا اور مجھے اس وقت اس کی خبر بھی تھی میسری والدہ نے مجھے بمجھایا کہ اب میرا نکاح ہوگیا ہے اس لئے میں گھر

ے باہرنگانا جھوڑ دول <u>۔</u>"

ام المونین حضرت سیده عائشہ صدیقہ ولی بیٹی کے ساتھ نکاح سے قبل حضور نبی کریم سے بیٹی نے خواب میں دیکھا ایک فرشۃ انہیں ریشم کے کپڑے میں لبیٹ کرکوئی شے پیش کر رہا ہے۔ آپ سے بیٹی نے جب اس ریشم کے کپڑے کو کھول کر دیکھا تواس میں ام المونین حضرت سیده عائشہ صدیقہ ولی بیٹی سے بیٹی سے اس خواب کے بعد آپ سے بیٹی نے ام المونین حضرت سیده عائشہ صدیقہ ولی بیٹی سے نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔

ام المونین حضرت سیده عائشہ صدیقہ ولی بیٹی فرماتی ہیں کہ میرا نکاح حضور نبی کریم سے بیٹی کے ساتھ بارہ اوقیہ جاندی حق مہر پرنکاح ہوا تھا۔

(تسخیح بخاری حب لد دوم کتاب المناقب حدیث ۱۰۷،۷۷، محمع الزوائد جلدنهم مدیث ۱۹۲۸۷ طبرانی معجم الکبیر جلد ۲۳ مدیث ۵۷)

#### تهحب رست اوررخ<sup>صت</sup>ی:

جب حضور بنی کریم مضری آب خوشی این می سفت اله بکرصد یق طافت کے ہمراہ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی آب خوشی اس وقت مکر ممری صفور بنی کریم مضری آب طران کری ہے ہے ہمراہ میں اور صاحبراد یوں حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہران کی کے ہمراہ قیم میں اور پھر جب حضور بنی کریم مضری کی مدینہ منورہ میں مہاجرین اور انصار کے مابین رشت موا خات قائم فرماد یا تو حضرت زید بن حارثہ رافتی کو بھیجا کہ وہ مکہ مکر مدجا میں اور میری بیٹیوں اور یوی کو مدینہ منورہ لے آئیں اور حضرت زید بن حارثہ رافتی کے ہمراہ حضرت ایور بھی تھے جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رفتی خاتی خانہ کا نہ کو البین ہمراہ مدینہ منورہ لائے۔

روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم مضائق النہ نے حضرت زید بن حارثہ رہائتا کو

مکدمکرمد بھیجا تا کہ وہ حضور نبی کریم ہے بھی سے کہا کہ اور یوں اور یوی کو لے کرمدینہ منورہ آئیں اوران کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن الوبکر بھیجا تا کہ وہ حضرت سیدنا الوبکر صد لن بھی تا کہ وہ حضرت میداللہ بن الوبکر ہی تی نو جہاور پیٹیوں کو لے کرمدینہ منورہ آئیں اورانہیں پانچ سو درہم اور دو اعلیٰ ل کے اونٹ بھی دینے ہے جرجب یہ دونوں حضرات مکہ مکرمہ بینچے حضرت زید بن حارثہ بھی دینے ہے جہ جب یہ دونوں حضرات مکہ مکرمہ بینچے حضرت زید بن حارثہ بھی الوبکر بھی تھی علی الوبکر بھی تھی الوبکر بھی تھی الوبکر بھی تھی الوبکر بھی تھی میں والدہ حضرت امرومان بھی بہنیں حضرت اسماءاور حضور نبی حضرت سیدہ عائشہ بھی شامل تھیں اور حضرت زید بن حسارتہ بھی اور حضور نبی کریم ہے تھی آئی خانہ جن میں ام المونین حضرت رید بن حسارتہ بھی اور حضور نبی کریم ہے تھی آئی خانہ جن میں ام المونین حضرت سیدہ واحضرت سیدہ واحضرت اسامہ بھی تھی اور اپنی زوجہ حضرت امامہ بھی تھی اور اپنی نوجہ حضرت اسامہ بھی نی تو اسامہ بھی تھی اور اپنی نوجہ حضرت اسامہ بھی نے المامہ بھی سے المالی کیں اور اپنی نوجہ حضرت امامہ بھی نے المالی کیں اور اپنی نوجہ حضرت امامہ بھی نے بھی حضرت اسامہ بھی نے المالی کیں اور اپنی نوجہ حضرت امامہ بھی نے المالی کیں اور اپنی نوجہ حضرت امامہ بھی نے بھی حضرت اسامہ بھی نے المالی کیں اور اپنی نوجہ حضرت امامہ بھی نے بھی حضرت اسامہ بھی نے المالی کیں اور اپنی نوجہ حضرت امامہ بھی نے بھی حضرت اسامہ بھی نے المالی کیں اور اپنی نوجہ حضرت امامہ بھی نوجہ بلد دور سے دورہ کی سے کے بھی کے دورہ کی سے کو کے کے المالی کیں اور اپنی نوجہ حضرت امارہ البوجہ بلد دورہ خودہ کی المالی کیں اور اپنی ہو کے در اداری البوجہ بلد دورہ خودہ کی کے دورہ کی کے دورہ کی کے دورہ کی کے دورہ کے دورہ کی کے دورہ کے دورہ کی کے دورہ کے دورہ کی کے

ام المونین حضرت سیده عائشه صدیقه زانیجنا کامدینه منوره میس قیام ابنی والده اور بهن کے ہمراه بنو حارث کے محله میں ہوا ہمال حضرت سیدنا ابو بکرصدی و النیجنا مقیم تھے۔مدینه منوره آمد کے بعد حضور نبی کریم میریجنا کے بیشتر صحابہ کرام شی کینی کی محت بگو محکی اور وہ شدید بیمار ہو گئے۔حضرت سیدنا ابو بکرصدی و النیجنا بھی بیمار ہونے والے صحابہ کرام شی کینی میں شامل تھے۔

ام المونین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بڑاٹیجنا نے اپنے والد کی دن رات ضدمت کی جس کے باعث حضرت سیدنا ابو بکر صدیل طالغیز کی طبیعت سنجل گئی۔ دن مات کی جس کے باعث حضرت سیدنا ابو بکر صدیل طالغیز کی طبیعت سنجل گئی۔ دن رات کی اس خدمت کے بعد آپ بڑاٹیجنا بیمار ہوگئیں اور یہاں تک کہ آپ بڑاٹیجنا کے سرکے بال بھی جھڑ گئے۔ جب آپ بڑاٹیجنا کی صحت قدرے بہتر ہوئی تو حضرت سیدنا ابو بکر

صدیان مین فیلند کے مصور نبی کریم میں کے کہا یار سول اللہ میں کہا ہے۔ اپنی امانت کو لے جائیں مصور نبی کریم میں کی استان فیرمایا میں مہرادا نبیس کرسکتا۔

حضرت سیدناابوبکرصدیق میلینی نے حضور نبی کریم مینی کی کو قرض دیا جس پر حضور نبی کریم مینی کی کی میں میں کا جس ک حضور نبی کریم مینی کی کی میں نبیجی کا مہرادا کیااور پول آپ میں کی میں کی کی کھرآ گیس ۔ کریم مینی کی کھرآ گیس ۔

ام المونین حضرت سیده عائشہ صدیقہ فراتی بی کہ مدینہ منوره آمد کے بعد ہمارا قیام بنو عارث کے محسلہ میں ہوا۔ حضور بنی کریم مطابقی ایک روز ہمارے گھر تشریف لائے۔ جب آپ میں گئے آئے میں اس وقت جبولا جبول رہی تھی۔ میری والده نے جمعے جبو لے سے اتارااو راور میرامنہ ہاتھ دھو کرمیرے بالوں میں کنگ کرک چوٹی کی۔ پیم مجمعے لے کراس کمرے میں داخل ہوئیں جہال آپ میں ہیں قرما تھے۔ آپ میں ہیں کہ کہ انسارومہا جرین بھی تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ انساراور مہا جرین بھی تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ انساراور مہا جرین اس کمرے سے باہر چلے گئے پھر میری والدہ نے مجھ سے کہا یہ تہارے اہل بی اور النہ ہیں ان کے لئے بارکت کرے اور ہمسیں ان سے برکت عاصل ہواور پھروہ وہ بھی کمرے سے باہر بنی گئیں۔ پھر آپ میں ہیں کہ وہ میں میرے ساتھ خلوت ناص کمرے سے باہر بنی گئیں۔ پھر آپ میں ہیں کہ وہ میں میرے ساتھ خلوت ناص کمرے سے باہر بنی گئیں۔ پھر آپ میں ہیں کہ وہ میں میرے ساتھ خلوت ناص کمرے سے باہر بنی گئیں۔ پھر آپ میں ہیں کہ وہ میں میرے ساتھ خلوت ناص کمرائی ۔

ام المونین حضرت سیده عائشه صدیقه خانیجا فرماتی میں جم وقت حضور بنی کریم سے ایک است کھر تشریف لائے و آپ میں بھی خیابی ضیافت کے لئے دو دھ بیش کیا گیا۔ آپ میں بھی کے بعد مجھے پینے کے لئے دیا تو میں شرما گئی۔ آپ میں بھی کے بعد مجھے پینے کے لئے دیا تو میں شرما گئی۔ حضرت اسماء خانیجا بنت یزید نے کہا کہ تم حضور بنی کریم میں بھی بھی کا دیا ہوا نہ لوٹاؤ چنا نچہ میں نے شرماتے ہوئے وہ دو دھ پی لیا۔

ام المونین حضرت سیده عائشه صدیقه و النینا کی رضی ماه شوال میں ہوئی ۔ حضور بنی کریم می این خوسی کے بعد آپ والغینا کو مسجد نبوی می این کی سے بیتی ہے مسلم تھ جمرہ عطافر مایا جہال اب حضور بنی کریم میں ہیں گارو ضد مبارک واقع ہے۔ اس وقت مسجد نبوی میں ہے مسلم مسلم تہ صرف دو جمرے موجود تھے جن میں سے ایک جمرہ آپ والنینا کا تھا اور دوسر اجمرہ ام المونین حضرت سیدہ موجود و والنینا اور حضور بنی کریم میں ہے کے کے مصوص تھا۔ ام المونین حضرت سیدہ والم مدالن ہر المنافینا کے لئے محضوص تھا۔

ام المونین حضرت سیدہ عائشہ صدیق۔ وظائفیا کی خصتی کے وقت عمر مبارک صرف نو برس تھی۔ آپ وظائفیا کی خصتی کے وقت با قاعدہ کوئی رسم ادانہ کی گئی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ضیافت کا اجتمام کیا گیا۔ آپ وظائفیا کا نکاح اور خصتی دونوں ماو شوال میں ہوئی۔ آپ وظائفیا کی خصتی ہوئیں۔ آپ وظائفیا کی خصتی کے بارے میں صحیح روایات ہی میں کہ آپ وظائفیا کی خصتی جمرت کے پہلے مال ماوشوال میں جوئی۔ (مدارج النبوۃ بلددوم شفیہ ۱۰۳ تا ۱۰۳)

### واقعسها فك:

شعبان ۵ ھیں واقعہ افک پیش آیا۔ حضور نبی کریم ہے ہے۔ غزوہ بنی مصطلق کے لئے روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام بنی آئیے کی ایک بڑی تعداد اس وقت آپ ہے ہے۔ کے لئے روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام بنی آئی گئی گئی گئی تعداد اس وقت آپ ہے ہے۔ ہمراہ تھی۔ اس سفر میں ام المونیون حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ڈائیٹی ہمی حضور نبی کریم ہے ہیں۔ کے ہمراہ تھیں۔

غزوہ بنی صطلق سے واپسی پر مدیند منورہ سے کچھ دوررات کے وقت یہ قافلہ قیام پذیر ہواتو آپ دائی گئیں۔ قیام پذیر ہواتو آپ دائی گئیں۔ قیام پذیر ہواتو آپ دائی گئیں۔ روایات میں آتا ہے ام المونین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دائی گئیں کے پاس وقت اپنی ہمن حضرت اسماء ذائی گئا کا ایک بارتھا جو آپ دائی گئا کے گلے میں تھا۔

دوران رفع حاجت و وہارو میں کہیں گرگیا۔ آپ خالیجنا نے اس ہار کی تلاش شروع کردی۔
اس دوران قافلہ نے روائی کی تیاریاں شروع کردیں اور ساربانوں نے آپ خالیجنا کی ڈولی یہ مجھ کردو بارہ اونٹ پررکھ دی کہ آپ خالیجنا اس میں موجود میں۔ جب آپ خالیجنا اس بارکو ڈھونڈ نے کے بعدوا پس بہنچیں تو قافلہ وہاں سے کوچ کرچکا تھا۔

آپِ فَلْ عَبِهُا پر یِتْان ہوگیس اوراس دوران آپ فِلْ عَبِهُا پر دوران آپ فِلْ عَبِهُا کو اسپنے پردہ کا بھی ہوت مندر ہا۔ پھرو ہال سے حضرت صفوان بن معقل فِلْ اللّهُ جو قافلہ کے بیچھے تھے تاکہ اگر کسی کا کوئی سامان رہ جائے تو اسے اٹھا سکیں انہول نے آپ فِلْ عَبْهُا کو دیکھ لیا۔ انہوں نے آپ فِلْ عَالَی مِلْ حا۔

ام المونين حضرت سيده عائشه صديق وظائفها في حضرت صفوان بن معقل وظائفه في آوازسى تو فوراً ابنى چادرسے چهره و هانپ ليا حضرت صفوان بن معقب وظائفه في آوازسى تو فوراً ابنى چادرسے چهره و هانپ ليا حضرت صفوان بن معقب والهول سنا اورانهول سنا اورانهول اورانهول سنا اورانهول مناون في مهارتهام لى حضرت صفوان بن معقل طائفه ، آپ طائفها كو لے كراشكر اسلام سے آن ملے تو سار بانوں كو خبر جو تى و ولى ميں آپ طائفها موجود نهيں ميں ۔

ام المونین حضرت تیده غائشه صدیقه زاینجنا کا قافلے سے پچھڑ جانامعمولی واقع تھا مگر منافقین سنے اس واقعہ کو بڑھا چڑھا کر بیان کرناشروع کر دیا۔ منافقین کاسر دار عبدالله بن ابی منافق اور دیگر منافق کہنے لگ گئے کہ نعوذ باللہ آپ زائیجنا اب پاکدامن نہیں دیس آپ زائیجنا سنے ان کے الزامات سنے تو شدید بیمار ہوگئیں۔

حضور بنی کریم مضیقی بھی ان الزامات کی وجہ سے قدرے پریشان تھے جس کی وجہ سے حضور بنی کریم مضی کی این خاتی کی پہلے بیسی تیمار داری نہ کر سکے ۔ آپ خاتی کی اسپنے والدین کے گھرآ گیس جہسال ایک ماہ تک آسپ خاتی استر پر بیمار پڑی خاندان رسول کے ا

ر ہیں حضور نبی کریم منطق الوگول کی باتیں من رہے تھے مگر حضور نبی کریم منطق المینی کو صرف اللہ عزوجل کے کلام کا انتظار تھا۔

مؤرفین لکھتے ہیں کہ ایک ماہ کے بعد حضرت جبرائیل علائم ساتو آپ ہے ہے۔ آئے ۔ حضور بنی کریم ہے ہے ہے۔ جب حضرت جبرائیل علائیل کا کلام ساتو آپ ہے ہے۔ آئی مبادک پر پیپنہ جاری ہوگیا اور آپ ہے ہے۔ آئی مبادک پر پیپنہ جاری ہوگیا اور آپ ہے ہے۔ آئی مسکراتے ہوئے اپناسر مبادک اٹھا یا اور پھر اللہ عزوجل کا فر مان لوگوں کو سایا جس میں اللہ عزوجل نے ام الموسنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ڈائیٹنا کی یا کہ امنی کی گوائی دی اور تبمت لگانے والوں کو سخت عذاب کی وعید سائی ۔

ترجمہ: "جن لوگوں نے یہ ہمت لگائی وہ تم میں سے ہی ایک گروہ ہے اس ہمت کوتم اپنے لئے سٹر نہ جھو بلکہ اسس میں تمہارے لئے خیر ہے اس میں ہراس شخص کے لئے وہ گناہ ہے جواس نے کمایا اور ان میں سے جواپنے بڑے گناہ کا مرتکب ہوا اس کے لئے بڑاعذاب ہے۔"

> "الله عزوجل نے تمہاری پاک دامنی کی گواہی دی ہے اور تم پر تہمت لگانے والے عنقریب ذلیل وخوار ہول کے میں صسر ف تہمت لگانے والے عنقریب ذلیل وخوار ہول کے میں صسر ف الله عزوجل کی گواہی کا انتظار کررہا تھا۔"

( سیح بخاری جلد دوم حدیث ۱۳۰۰ البدایه والنهایه جلد جبارم سفحه ۱۳۲ تاریخ طبری جلد دوم سفحه ۱۳۲ تاریخ طبری جلد دوم سفحه ۱۳۳ تا ۲۳ تا ۲۳۸ میرنت این بیثام جلد دوم سفحه ۲۰۵ تا ۲۰۸ سیرنت این بیثام جلد دوم سفحه ۲۰۰ تا ۲۰۸ تا ۲۰۸ سیرنت این بیثام جلد دوم سفحه ۲۰۰ تا ۲۰۸ تا ۲۰۸ ساله میرنت این بیثام جلد دوم سفحه ۲۰۰ تا ۲۰۸ تا ۲۰۸ ساله میرند تا ۲۰۰ ساله میرند تا ۲۰۸ ساله میرند تا ۲۰ ساله میرند تا ۲۰ ساله میرند تا تا ۲۰ ساله میرند تا ۲۰ ساله تا ۲۰ سا

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

خاندان رسول ﷺ

### واقعب تحسيريم:

حضور نبی کریم بینے کامعمول تھا کہ بعد نمازِ عصر آپ بینے کے تھوڑی تھوڑی موڑی موڑی مریا بینی تمام از واج مطہرات بینی کے پاس جا کر بیٹھتے تھے۔ آپ بینے کام المونین عالم بیتا کسی زوجہ کی طرف زیاد وجھاؤنہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بینے کی ام المونین حضرت سیدہ زینب بینی کے ہال چند روز معمول سے زیادہ دیر تک تشریف فر مارہ اس کئے اوقات مقررہ پر دیگر از وائے مطہرات بی کی کو آپ سے کی آمد کا انظار رہا۔ اس کئے اوقات مقررہ پر دیگر از وائے مطہرات بی کی کو آپ سے کی آمد کا انظار رہا۔ ام المونین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بی گئی نے جب آپ سے کی ہم جواکہ ام المونین حضرت سیدہ زینب بی کہنا کے کسی عزیز نے شہد بھیجا ہے اور شہد جونکہ حضور بنی ام المونین حضرت سیدہ زینب بی کہنا ہے کسی عزیز نے شہد بھیجا ہے اور شہد جونکہ حضور بنی کریم سے کے اس کے معمول میں کریم سے کی اس کے معمول میں بی اور آپ سے کی اس کے معمول میں فرق آگیا ہے۔

ام المونین حضرت سیده عائشه صدیقه ظائفها نے ام المونین حضرت سیده حفصه اورام المونین حضرت سیده سی کوئی تدبیر کرنی چاہئے۔ حضور بنی کریم سے بینی کی کوئی تدبیر کرنی چاہئے۔ حضور بنی کریم سے بینی نظافت پیند تھے اور ذراسی بوجھی آپ سے بینی کو نہایت ناگوار خاطر ہوتی تھی ۔ شہد کی متھاس میں اسی قسم کی لذت ہوتی تھی ۔ شہد کی متھاس میں اسی قسم کی لذت اور بوجوتی ہے۔ عرب میں مغافیرایک قسم کا بھول ہوتا ہے جس کی بو میں ذرانیندگی سے رخلگی ہوتی ہے۔

ام المونيين حضرت سيّده عائشه صديقه طليقها في دونول كوسمحاديا كه حضور بني كريم مطاويا كه حضور بني كريم مطاوية المن من الله مطاوية المن من المن من المن المناه الله مطاوية المن المناه ال

خاندان رسول عليه المسول عليه ا

ہے چنانچہ ایمائی ہوا اور آپ مشاری کو شہد سے کراہت پیدا ہوئی اور آپ مشاریق کے عهد كيا كهاب بهي شهدينه كهاؤل كارا كريه كوني معمولي بات بهوتى توالنّه عزو جل سورة تحريم كي آیات نازل مذفر ماتے جس میں اللہ عزوجل نے حضور نبی کریم مطبق کیا ہے فرمایا۔ "ات بيغمبر الله نے آب (مطابق الله کے لئے جوملال کیا ہے اپنی بیویوں کی خوشنو دی کے لئے اس کوخود پرحرام نہ کریں اللہ بختنے والا اورمهربان ہے اور اس نے ممول کا کفار ومقرر کر دیا ہے اللہ تمہارامالک ہے اورعلم وحکمت والا ہے۔' اس واقعہ کے دوران ہی حضور نبی کریم طفی کیا نے ام المونین حضرت سیدہ حفصہ ظلیم النی از کی بات کہی جوانہوں نے ام المونین حضرت سیدہ عب آئے۔ صدیقه رشیخناسے کر دی چنانجیراسی سورة میں ذیل کافرمان الہی ہوا۔ "اور پینمبر نے اپنی کئی ہیوی سے ایک راز کی بات کہی جب اس نے دوسرے سے اس کو کہد دیااور اللہ نے پینمبر پراس واقعہ کو ظاہر کردیا تو بیغمبر نے اس ہوی کو اس کا قصور کھے بتایا اور کھے ہیں۔ بتایاال نے کہا آپ سے کس نے بیرکہد دیا پیغمبر نے جواب دیا مجھوال باخبردانانے بتایا''

( منتیج بخاری بلدسوم کتاب الطلاق مدیث ۲۴۸)

واقعه ایلای:

واقعہ تحریم کے بعد ایلاء کاواقعہ پیش آیا۔ یہ ۹ ھاکاواقعہ ہے اس وقت عرب کے دور درازصو بے زیر مگیں ہو جگے تھے۔ مال غنیمت ، فتو حات اور سالانہ محاصل کا بے ممار ذخیرہ وقناً فوقناً مدینہ آتار ہتا تھا۔ فتح خیبر کے بعد غلہ اور کمجوروں کی جومقدار از واج

مطہرات بی سے کے لئے مقررتھی ایک تو وہ خود کمتھی، پھر فیاضی اور کثاد گی کے بب سال محر تک بیش کافہ ہوتا تھا۔ از وائی محر تک بیش کافہ ہوتا تھا۔ از وائی مطہرات بی تین مقل کو ایک بیٹیاں بلکہ شہزادیاں داخل تھیں جنہوں نے اس مطہرات بی تین رؤ سائے قبائل کی بیٹیاں بلکہ شہزادیاں داخل تھیں جنہوں نے اس سے پہلے خود اپنے یا پہلے شوہروں کے گھروں میں ناز فعم کی زندگیاں بسر کی تھیں اس لئے انہوں نے مال و دولت کی یہ بہتات دیکھ کر آپ میں بھی تے ہے مصارف میں اضافہ کی خواہش کی ۔ یہ واقعہ حضرت سیدنا عمر فاروق رفی تھی نے ساتو نہایت مضطرب ہوئے۔ آپ بٹائیڈ نے پہلے اپنی صاحبزادی کو تمجھایا۔

"تم حضور بنی کریم مطریق الله کی قسم احضور بنی کریم مطریق ہوتم کو جو کچھ مانگانا ہو مجھ سے مانگو'الله کی قسم! حضور بنی کریم مطریق میرالحاظ فرماتے ہیں وریدوہ تم کو طلاق دے دیتے۔''

پھر حضرت سیدنا عمر فاروق طائعیٰ ایک ایک بی بی کے درواز ہے پر گئے اور ان کونسیحت کی ۔ ام المونین حضرت سیدہ ام سلمہ طائعیٰ نے آپ طائعیٰ سے کہا۔
"عمر (طائعیٰ )! تم ہر چیز میں تو دخل دیتے ہی تھے اب آپ طائعیٰ ا

حضرت سندناعمر فاروق و النين السرده بوک فاموش بوگئے۔
پھرایک مرتبہ حضرت سندنا ابو بکرصد یق اور حضرت سندناعمر فاروق وی گئے دونوں حضور بنی
کریم ہے ہے ہے کی خدمت میں حاضر ہو ہے تو دیکھا کہ آپ سے بھی درمیان میں میں اور
دائیں بائیں از واج مطہرات وی گئے بیٹھی اسپنا خراجات کامطالبہ کرد ہی میں۔ یہ دونوں
حضرات اپنی اپنی بیٹیوں کو مار نے پر آمادہ ہو گئے تو انہوں نے کہا ہم آسندہ حضور نبی
کریم میں ہے کہا ہم آسندہ حضور نبی

حضور بنی کریم می و گرازواج مطهرات و آتی ایپ اس مطالبه برقائم
ریس ادر انهی دنول میس حضور بنی کریم مین و گئی گھوڑے سے گرکر زخمی ہو گئے۔ آپ
مین و ام المونین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رفی ہی ہی جرہ سے متصل ایک بالا فانہ
میں قیام کیااور عہد کیا کہ ایک ماہ تک اپنی ہو یول کے پاس نہیں جاؤل گا۔ آپ مین و کی میں قیام کیااور عہد کیا کہ ایک ماہ تک اپنی ہو یول کو طلاق دے دی
کے اس عہد پر منافقین نے مشہور کر دیا کہ آپ مین و کی سے اپنی ہو یول کو طلاق دے دی
ہے۔ از وائی مطہرات و کی نے جب آپ مین و کی مسجد نبوی مین ہم عہوگئی اور اشروع کر دیا۔ صحابہ کرام و کی گئی ہماعت بھی مسجد نبوی مین ہم عہوگئی۔ حضرت سیدنا عمر فارد ق رفی انٹیز بالا فانے میں آپ مین ہی ہم کیاں ماضر ہوئے اور عرض کیا۔

"یارسول الله منظیقیم کیا آپ منظیقیم نے اپنی از واج مطهرات مناقش کوطلاق دے دی ہے؟" حضور بنی کریم منظیقیم نے فرمایا۔ "بہیں یہ جموٹ ہے۔"

حضرت سیدناعمر فاروق را النیز نے حضور نبی کریم منطق النیز کے حکم پراس کی منادی کرادی اور صحابہ کرام منادی کرادی اور صحابہ کرام منادی کریم منطق النیز کا فرمان کن کروالہان نعرہ تکبیر بلند کیا۔

ام المونین حضرت سیده عائشہ صدیقہ خانجہ فرماتی میں میں دنوں کی گنتی کرتی رہی یہاں تک کہ حضور نبی کرمیم مضطرح انتیاں دن بعد بالا خانے سے شیخ آسے اور میں یہاں تک کہ حضور نبی کرمیم مضطرح انتیاں دن بعد بالا خانے سے شیخ آسے اور میرے پاس تشریف لائے ۔ میں نے عرض کیا ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا۔ آپ مضطرح انتیاں خرمایا۔

284

خاندان رسول

"اے عائشہ(طلیعیا)! مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے۔'' (مدارج النبوۃ جلد دوم سفحہ ۳۹۹ تا ۳۰۱).

### واقعت تخييب.

واقعها یلاءکے بعد حضور نبی کریم مضر کیا ہے۔ عائشہ صدیقہ ڈائٹیٹا سے فرمایا۔

> ''تم اسپنے والدین سے مشورہ کرلو کیونکہ اللہ عزوجل نے مجھے پر سورہ الاحزاب کی آیات نازل فرمائی میں جن میں اللہ عزوجسبل نے فرمایا ہے۔

> "اے پیغمبر (مین این این یوال سے کہد دیکئے کہ اگرتم کو دنیاوی زندگی اوراس کی زینت وآرائش کی ہوں ہے تو آؤیس تم کوخصت کر دول اورا گرانداوں کوخصت کر دول اورا گرانداوں رسول (مین کی تین ہے اورا ترت پند ہے توالندع وجل نے تم سے نیک عورتوں کے لئے بڑا تواب مہیا کر کھا ہے۔"

ام المونيين حضرت سيّده عائشه صديقه وللنفيّاً نے جب الله عزوجل كافر ماك سنا تو

عرض تحیا۔

"یارسول الله منطق الله منطق این منطق این منطق این منطق این است منطق این می مول " حضور نبی کریم منطق این است این است ام المونین حضرت سنده عائشه صدیقه رنگانها کا

جواب سنا تو چېرهٔ مبارک پرخوشی کی بهر د و ژگئی ـ

ام المونین حضرت سیده عائشه صدیقه طابخهٔ سے مروی ہے فرماتی ہیں جب حضور نبی کریم ہے فرماتی ہیں جب حضور نبی کریم ہے ہے۔ اکہ اپنی ہیبیوں کو اختیار دیں کہ وہ دنیا چاہیں تو دنیا ہے لیں

خاندان رسول المران المسول المران المسول المران المر

اورآخرت چاہیں تو آخرت لے لیں تو آپ منظی بھی ہے۔ سے پہلے مجھ سے فرمایا۔ "تمہیں ایک بات کہتا ہول اور تم اس کے جواب میں جلدی نہ کرنااور جب تک اپنے مال باپ سے مشورہ نہ کرلو۔"

ام المونین حضرت سیده عائشہ صدیقہ خلیجہا فرماتی ہیں حضور نبی کریم میں ہے۔ جانتے تھے کہ میرے والدین بھی بھی آپ میں ہے اور جانتے ہے اللہ عن میں ایس میں ہے اور بھرآپ میں ہے اللہ عن وجل کا پیغام سنایا۔

"اے بیغمبر (مین این یو یول سے کہدد یکئے کہ اگرتم کو دنیاوی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی ہوں ہے تو آؤیس تم کو خصت کر دول اور اگر اللہ اور کو رضت کر دول اور اگر اللہ اور رسول (مین کی جوڑے دے کر خصت کر دول اور اگر اللہ اور رسول (مین کی جوڑے دیے ہیں مین کہ مین کی مین کے جوڑ تو بیند ہے تو اللہ عن وجل نے تم سے نیک مورتوں کے لئے بڑا تو اب مہیا کر رکھا ہے۔"

ام المونین حضرت سیده عائشه صدیقه رفیجین فرماتی میں نے عرض کیااس میں ایسی کون سی بات ہے جس کا مشوره میں اپنے والدین سے کروں اور میں چاہتی میں اپنے والدین سے کروں اور میں چاہتی مبول اللہ عروجل کو، اللہ عروجل کے حبیب میں چینج کو اور آخرت کے گھر کو اور پھرتمام بیپیوں نے ایسا ہی جواب دیا۔

( سيح مسلم جلد چبارم كتاب الطلاق صفحه ٩٥ تا٩٩)

### فقسروقن عن:

ام المونین حضرت سیده عائشہ صدیقہ بنائیا کے گھر میں سامان انتہائی مختصر تھا اور ایک چار پائی ،ایک چٹائی ،ایک تکید، آٹا اور بھنے کے برتن ،پائی کا ایک برتن اور پائی بینے کے لئے ایک پیالہ تھا۔ رات کو چراغ جلانے کی بھی جیٹیت نقی اور آپ بیالی بیالہ تھا۔ رات کو چراغ جلانے کی بھی جیٹیت نقی اور آپ بیالی بیالہ تھا۔ رات کو چراغ جلانے کی بھی جیٹیت نقی اور آپ بیالی بیالہ تھا۔ رات کو چرائی جلانے کی بھی جیٹیت نقی اور آپ بیالہ تھا۔ رات کو چرائی جلانے کی بھی جیٹیت نقی اور آپ بیانی بیانی بیانی بیانی بیالہ تھا۔ رات کو چرائی جلانے کی بھی جیٹیت نقی اور آپ بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانہ بیان

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

خاندان رسول ﷺ

فرماتی تھیں کہ جالیس راتیں گزرجاتی ہیں اورگھر میں چراغ نہیں جلتا۔

(الترغيب والتربيب جلد چبارم فحه ۱۹۲۳)

عسكمي مقسام ومسرتب.

ام المونین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ خانیجٹا کاملی مقام بے حد بلند ہے کیونکہ ہر بات کے بارے میں انہیں حضور نبی کریم مشے کیٹیٹے کاطرزِ ممل معلوم تھا۔

حضرت عروه بن زبیر ظافیخافر ماتے ہیں کہ میں نے قرآن وحدیث، فقہ و تاریخ اورعلم الانساب میں ام المونیین حضرت سیدہ عائشہ صدیق رفی گئی اسے بڑھ کرکسی کو ہمیں دیکھا جبکہ احف بن قیس اورموئی بن طلحہ بن گئی فرماتے میں کہ آپ بڑی جا سے بڑھ کرم نے کسی کو فصیح اللیان نہیں دیکھا۔

(معجم الجبير جلد ۲۳ مديث ۲۹۹ جمع الزوائد بلدنهم مديث ۱۵۳۱۸)

حضرت معاویه رئی تنهٔ فرماتے میں کہ ہم نے ام المونین حضرت میدہ عائث م صدیقہ زائیجۂ سے زیادہ بلیغ فصیح اور تیز فہم کوئی خطیب نہیں دیکھا۔

ت کتب سیر میں متعدد روایات ایسی ملتی ہیں جن سے پہتہ چلتا ہے ام المونین حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ ولی پہنے کو دینی علوم کے علاوہ طب، تاریخ اور شعروادب پر بھی دسترس حاصل تھی ۔

ام المونین حضرت سیده عائشه صدیقه طلیختا کے تلامذه اور فیضیافتگان کی تعداد دوسو کے قریب ہے جن میں کئی اکابر صحابہ کرام شی گنتم اور تابعین میں جن میں سے چند ایک کے نام ذیل میں۔

> "حضرت ابو ہریرہ ،حضرت ابوموی اشعری ،حضسمت عبدالله بن عباس ،حضرت عبدالله بن عمر ،حضرت عمر و بن العاص ،حضسمت

عبدالله بن زبیر، حضرت بریره، حضرت عروه بن زبیر، حضرت قاسم بن محمد بن الی بکر، حضرت ابوسلمه بن عبدالرحمن، حضسرت مسروق بن اجدع، حضرت معاذه بنت عبدالله، حضرت صفیه بنت شیب، حضرت عمره بنت عبدالرحمن، حضرت عائشه بنت طلحه اور حضرت امام مخی دی این مناخی دی مناخی دی این مناخی دی مناخی دی این مناخی دی در مناخی دی این مناخی دی این مناخی دی این مناخی دی این مناخی دی مناخی دی این مناخی دی در مناخی دی در مناخی در مناخی

ام المونین حضرت سیده عائشہ صدیقہ طابقہ اعادیث بھی بیان کرتی تھیں اور اعادیث بیان کرتی تھیں اور جو اعادیث بیان کرتی تھیں اور جو توجیہ آپ طاب کرتی تھیں اس کے لئے کئی تاویل کی ضرورت محوں نہوتی تھی اور آپ طابعہ بیان کرتی تھیں اس کے لئے کئی تاویل کی ضرورت محوں نہوتی تھی اور آپ طابعہ میشہ حضور نبی کریم میں ہے تھی ہے فرمان کی حقب یقی روح تک بہنے نے کی مشتش کرتی تھیں۔

### وصال:

"کاش! میں پتھر ہوتی یا پھر کسی جنگل کی جوری ہوتی ہوتی ہوتی ۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس زلائے نیا نے دوران بیماری ماضر ہونے کی اجازت طلب کی توام المونین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ زلائے نیا سے تامل کا اظہار کیا۔ بھانجوں نے سفارش کی۔ آپ زلائے نا اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ

بن عباس طِلْ عِنْهُما نے حاضر ہو کرکہا کہ آپ طِلْ عَلَيْهَا كانام ازل سے ام المونین تھا اور آپ طِلْمَهُمْ ، حضور نبی کریم مِنْ الله کی سب سے مجبوب بیوی تھیں ، رفقاء سے ملنے میں اب آپ طِیانینا کوا تنابی دففہ باقی ہےکہ روح بدن سے پرواز کرجائے۔النّہءَ وجل نے آپ طِیانینا ہی کے ذریعہ تیم کی اجازت فرمائی۔ آپ شائے ٹا کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں جواب روز وشب پڑھی جاتی میں ۔آپ طائٹی شائے شامایا۔

" اے ابن عباس خالین المجھے اس تعریف سے معاف رکھو مجھے یہ يند ہے کہ میں معدوم عض ہوتی۔"

ام المونين حضرت سيده عا كنته صديقه والنجيًّا نے ١٤ رمضان المبارك ٥٨ هو و اس جہانِ فانی سے کوچ فرمایا۔ آپ ٹائٹٹا کے وصال کی خبرمدینهمنورہ میں آگ کی طسىرح پھيل گئي اورلوگ جوق درجوق آپ خالفينا کے جحرہ کے باہرجمع ہوناسٹ روع

روایات میں آتا ہے کہ ام المونین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ڈیا پیٹیا کے جنازہ میں لوگوں کا جم غفیر نھااور مدنگاہ لوگ ہی لوگ نظسر آتے تھے۔ آپ طابخٹا کی نماز جنازہ حضرت ابوہریرہ نٹائٹیڈ نے پڑھائی جوان دنول مدیندمنورہ کے گورز تھے۔آپ شائٹٹا کے بھا نجوں نے آپ والنفیا کو قبر مبارک میں اتارا۔ آپ والنفیا کی قبر مبارک جنت البقيع ميں واقع ہے اور مرجع گاہ خلائق خاص وعام ہے۔

ہم المونین حضرت سید وام سلمہ خالفیجا کو جب آپ خلافیجا کے وصال کی خبر کی تو انہول نے فرمایا۔

" بے شک عائشہ ( طِلْ اللّٰهُ ا) ، حضور بنی کریم مِنْ اللّٰهِ اللّٰ پیاری بوی تھیں اور حضور نبی کریم مضایقیا کو آپ طالبینا سے بے پناہ مجت تھی۔

خاندان رسول في المستحد المستحد

#### آب خلیجنا بلاشبه جنت میں اعلیٰ مقامات کی حقدار میں ۔" آب خلیجنا بلاشبہ جنت میں اعلیٰ مقامات کی حقدار میں ۔"

" (مدارج النبوة جلد دوم عمد ١٨٨ عبقات ابن سعد بلد دوم عمد ١١٠ ٢ تا ٢٨ ١١ البدايه والنهايه بلد بشته صفحه ٩٣)

# ام الموتين خضرت سيره حفصه ظالمنا

ام المونین حضرت سیده حفصه خانتها کا نام 'حفصه سے اور آپ خانها بنلیفه دوم امیرالمونین حضرت سیدناعمرفاروق خانته کی ساحبزادی میں ۔ امیرالمونین حضرت سیدناعمرفاروق خانته کی ساحبزادی میں ۔

(مدارخ النبوة بلد دومهمفحه ۵۳۸)

## نىپ نامىيە:

ام المونین حضرت سیده حفصه طبیقینا کاسلسانس پدری په ہے۔ "سیده حفصه طبیقینا بنت عمر طبیقینی بن خطاب بن فیل بن عبدالعزی بن ریاح بن عبدالله بن قرط بن زراح بن عسدی بن کعب بن لوی ۔"

ام المونین حضرت سیرہ حفصہ خانینا کاسلسلہ نبری نویں بیثت پر حضور نبی کریم منت بیٹیم کے سلسلہ نسب سے جاملتا ہے۔

ام المونين حضرت سيد وحفصه بالنفيا كاسلسانس مادرى يد ب المعنيا كاسلسانس مادرى يد ب المعنيا كاسلسانس منطعون بن حبيب بن سيد وحفصه والنفيا بنت منطعون بن حبيب بن مسيد وحفصه والنفيا بنت زينب بالنفيا بنت منطعون بن حبيب بن وحسب بن خدافه بن جمع " (طبقات ابن سعد بلد بشتر شفحه ۲۸۲)

ام المونین حضرت سیده حفصه برانینیا کی والده حضرت زینب برانینیا بنت مظعون تخصی جرانینیا بنت مظعون تخصی جوصحانی رسول الله مطبعی حضرت عثمان برانینی بن مظعون کی بهن تحمی اورانهی کے سیس جوصحانی رسول الله مطبعی حضرت عبدالله بن عمر برانینی بھی تولد ہوئے۔

بطن سے آپ برانینیا کے بھائی حضرت عبدالله بن عمر برانینی بھی تولد ہوئے۔

(مدارج النبوۃ بلد دوم خمه ۸۵۰)

خاندان رسول علي المسالة المسال

#### ولادست باسعب ادست:

ام المونین حضرت سید دحفصه طالعی العث نبوی مطابی سی بیانی برس قبل تولد ہو کی سی بیانی برس قبل تولد ہو کی سی بیانی برس قبل تولد ہو کی الد اوراس وقت قریش خاند کعب کی تعمیر میں مصروف تھے۔ جب آپ برائی بیانی کے والد حضرت سیدنا عمر فاروق برائی ہی اسلام قبول کیا تو آپ طرافی کی والد واور گھر کے دیگر افراد کے ہمرا وآپ طرافی سی اسلام قبول کرلیا۔ (طبقات این سعد جلد ہشتہ سفیہ ۲۸۳)

#### يبسلانكاح:

ام المونین حضرت سیده حفصه طاقینیا کا پبلا نکاح حضرت خینس بن خذافه طاقینیا کا پبلا نکاح حضرت خینس بن خذافه طانب سے ہوا۔ آپ طاقینیا نے اسپینے شو ہر حضرت خینس بن خذافه طاقینی کے ہمراه حبیثه کی جانب ہجرت کی اور پھر ہجرت مدینہ سے کچھ عرصه قبل واپس مکه مکر مدلوث آئیں اور پھر جب مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کا حکم ہوا تو آپ طاقینیا نے اسپینے شو ہر کے ہمراہ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کا حکم ہوا تو آپ طاقینیا نے اسپینے شو ہر کے ہمراہ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی جانب ہجرت کی جانب ہجرت کی ہوا تو آپ طاقینیا ہے اسپینے شو ہر کے ہمراہ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی ۔

۲ حدیثی غزو ؤ بدر میں حضرت خنیس بن خذافہ خ<sup>الٹی</sup>نڈ شدید زخمی ہو گئے اور انہی خمواں سے ان کاوصال ہوگیا۔ (مدارج النبوج بلد دوم سفحہ ۵۴۸)

### حضور نبی کریم مشیر این است نکاح:

روایات میں آتا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق جائٹوڈ نے ام المونین حضرت سیدہ حفصہ جائٹوڈ سے کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ سیدہ حفصہ جائٹوڈ کا نکاح حضرت سیدنا عثمان عنی جائٹوڈ سے کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت سیدنا عثمان عنی بنائٹوڈ نے انکار کردیا تو حضرت سیدنا ابو بکرصد کی جواہش خاہر کی حضور نبی کی خواہش ظاہر کی ۔حضرت سیدنا ابو بکرصد لی جائٹوڈ نے خاموشی اختیار کرلی ۔حضور نبی کی خواہش ظاہر کی ۔حضرت سیدنا عمر فاروق جواتو آپ سے فرمایا

تمباری صاجزادی کے لئے ایک بہتررشۃ ہے اور حنسرت سیدناعثمان عنی بڑائیء کے لئے بھی ایک بہتررشۃ ہے جناخب حضور بنی کریم شے بیٹے نے ام المونین حضرت سیده حضمہ بڑائیء سے نکاح کرلیا اور حضرت سیدناعثمان عسنی جڑائیء کا نکاح اپنی صاجزادی حضرت سید دام کلثوم بڑائیء اسے نکاح کردیا حضرت سیدنا ابو بکرصد لی جڑائیء ام المونین حضرت حضرت سیدنا ابو بکرصد لی جڑائیء ام المونین حضرت حضمہ جڑائیء کے نکاح کے بعد حضرت سیدنا عمرفاروق جڑائیء سے ملے اور ان سے فرمایا۔ مضمہ خرائیء کے نکاح کے محصور سے بیٹے آئی کے نکاح کی خواجش ظام سرکی تو میں فاموش رہائی لئے کہ حضور سے بیٹے آئی کے نکاح کی خواجش ظام سرکی تو میں فاموش رہائی کریم ہے بیٹے گارازتم پر کہمی فاش نہیں کرنا چا جنا تھا۔ میں حضور بنی کریم ہے بیٹے گارازتم پر کہمی فاش نہیں کرنا چا جنا تھا۔ میں حضور بنی کریم ہے بیٹے گارازتم پر کہمی فاش نہیں کرنا چا جنا تھا۔ میں حضور بنی کریم ہے بخاری جلد ہوم تناب الکاح مدیث ۱۱۰ مداری النوۃ بلد دوم شخبہ ۱۳۵۵ کا ۱۳۵۵ کا

## عب دست ورياضت:

ام المونین حضرت سیده حفصه دلینی عبادت وریاضت میں بھی بے مثل تھیں اور آپ دلینی اور ات کے علاو و نفل نمازی میں مکثرت پڑھا کرتی تھیں ۔ آپ دلینی اور وز و کھی تھیں اور دات کو عبادت خداوندی میں مشغول رہتی تھیں اور عبادت وریاضت سے آپ دلینی کے شغب کا انداز و معلی میں مشغول رہتی تھیں اور عبادت وریاضت سے آپ دلینی اس وقت روز و سے تھیں ۔ اول لگایا جا سکتا ہے کہ آپ دلینی کا جب وصال ہوا آپ دلینی اس وقت روز و سے تھیں ۔ الاصاب فی تمیز الصحاب جلد چیار مسفحہ ۲۷۳ طبقات این سعد جلد جشم صفحہ ۲۸۷)

## وسال:

ام المونین حضرت سیدہ حفصہ والنجنا نے ۴۵ مر میں تر یسٹھ برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں وصال فرمایا اور یہ حضرت امیر معاویہ والنجنا کادورِ خلافت تھا۔ آپ زائنجنا فی مدینہ منال دوزہ سے تھیں۔ آپ زائنجنا نے بوقت وصال اسپنے بھائی حضرت عبداللہ

بن عمر طِلْ عَبَا كُونُوسِيت كَى كەمىراتمام تركەفروخت كركے اس كى رقم صدقه كردينا ـ ام المونين حضرت سيد وحفصه خِلْنَجُنّا كي نمازِ جناز ومروان بن الحكم نے بڑھائی جوال وقت مدینه منوره کا گورزتھا۔آپ انٹیٹا کوحضرت عبداللہ بن عمر طابیجٹنا اوران کے صاجنراد ول حضرت عاصم حضرت سالم حضرت عبدالله اورحضرت حمزه بني المنظم نے قبر مبارک میں اتارا۔آپ ڈی ٹیٹائی قبرمبارک جنت البقیع میں مرجع گاد خلائق خاص وعام ہے۔ (الاسابه في تميز السحابه جلد چيارم سفحه ٣٤٣٠ الاستيعاب جلد چيارم سفحه ٢٤٠ مدارج النبوة جلد دوم سفحه ٥٣٩)

# أم المومنين حضرت سيده ام سلمه طالعينا

ام المونين حضرت سيّد وام سلمه خلينجنًا كالتعلق قريش كي شاخ بني مخزوم سيخفا اورآپ طِنْ عَبَا كانام" بند" ہے جبکہ کنیت" ام سلمہ" ہے اور آپ طِنْ عَبَا ان ہے اپنی کنیت سے ېې شهرت د وام يانې ـ (مدارج النبو ټبله دوم سفحهٔ ۵۵۰)

ىپ نامىد:

ام المونین حضرت سیده ام سلمه بناتینا کانسب نامه پدری په ہے۔ "سيّد وامسلمه رئينيناً بنت الوميه تبيل بن مغير و بن عبدالله بن عمر و بن مخزوم بن يقظ بن كعب "

کچھمؤرنین نے ام المونین حضرت سیدہ امسلمہ خالیجیا کے والد کا نام خذیفہ بیان کیا ہے۔ آپ رہائیجا کاسلمانس کعب پرحضور نبی کریم میٹے کی جے سلمانس سے جا ملتا ہے۔ام المونین حضرت سیدہ ام سلمہ بڑائٹٹا کاسلسلنسپ مادری یول ہے۔ " سَيْدِ وام سلمه رَيْنَ فِينَا بنت عا تكه بنت عامر بن ربيعه ــ"

(طبقات این معد بلد بشتر بسفحه ۲۸۷)

ام المونین حضرت سیده ام سلمه و النجانا کے والد کا شمار مکرمه کے صاحب شروت لوگوں میں ہوتا تھا اور ان کی فیاضی کا اندازہ یوں لگا یا جا سکتا ہے کہ بے شمار عزباء ان کے دسترخوان سے کھانا کھاتے تھے اور وہ جب بھی سفر پر جاتے تواہین ساتھ جانے والے لوگوں کے قیام وطعام کا تمام خسر چہ خود اٹھ اتے تھے اور اس و جہ سے وہ 'زاد الراکب' یعنی سواروں کا زادِراہ کے لقب سے مشہور تھے اور جو بھی ان کے ساتھ سفر کرتاوہ سفری اخراجات سے بے نیاز ہوجا تا۔ (الاصابہ فی تمیز الصحابہ بلد جہارہ شخہ ۲۵۸)

# يهملانكاح اورقسبول اسلام:

ام المونین حضرت سیده ام سلمه طلیخهٔ جب جوان ہو میں تو آپ طلیخهٔ کا نکاح آپ طلیخهٔ کا نکاح آپ طلیخهٔ کا نکاح آپ طلیخهٔ کا سے ہوااوروہ تاریخ میں اپنی آپ طلیخهٔ کے جیاز ادعبدالله طلیخهٔ بن عبدالله بن بلال سے ہوااوروہ تاریخ میں اپنی کنیت "ابوسلمہ" سے مشہور ہوئے۔(الاصابہ فی تمیزالصحابہ بلد چہارم سفحہ ۲۵۸)

ام المونین حضرت سیدہ ام سلمہ طالعین کے ہال حضرت ابوسلمہ طالعین سے جار بیار میں میں میں میں میں ہوئی ہے جار بی سے جار بیج سلمہ عمر، رقبہ اورزینب رئی انتیاز تولد ہوئے۔ (زرقانی علی المواہب جلد چہارم سفحہ ۲۹۷)

ے منہ ہمر اربیہ اور ریب ری اندی و لا اورے ۔ ( درقان ی امواہب جلد چہارہ سی کہ ہمر ت سیدہ ام حضور ت سیدہ ام حضور بنی کریم مطابقی نے جب اعلانِ نبوت کیا تو ام المونیین حضرت سیدہ ام سلمہ خالی نا اور آپ خالی نا اس کے شوہر حضرت الوسلمہ رخالی نا ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضور نبی کریم مطابق کی دعوت تو حید پرلبیک کہا اور دین اسلام قبول کیا۔ تھے جنہوں نے حضور نبی کریم مطابق کی دعوت تو حید پرلبیک کہا اور دین اسلام قبول کیا۔

## مبشكى حب انب محبسرت:

کے بیما ڑتو ڑ دیئیے گئے۔

جب مشرکین کے مظالم میں اضاف۔ ہوگیا تو حضور نبی کریم ﷺ کے حکم پر مسلمانول کے ایک گروہ نے عبشہ کی جانب ہحب رت کی اوراس گروہ میں ام المونین حضرت سيده امسلمه خالفينا اورآب خالفيناك شوهرحضرت ابوسلمه خالفيز بحيي تقعيه \_ ام المونین حضرت سیده امسلمه خالفهٔ اسے مروی ہے فرماتی میں کہ جب ہم حبشہ کی جانب ہجرت کر کے گئے تو و ہال ہمارے ساتھ نہایت ہی عمد دسلوک روارکھا گیااور ہم اپنی عبادت میں مکل آزاد تھے اور جب مشرکین مکہ کوعلم ہوا کمسلمب ان حبثہ میں نہایت آرام اور سکون سے رور ہے ہیں اور اپنی عبادت میں مکل آزاد ہیں توانہوں نے عبشہ کے باد شاہ نجاشی کے پاس ایناایک و فد بھیجااور اس و فد نے نجاشی کی خدمت میں تحائف بھی پیش کئے اور اپنامؤ قف بیان کیامگر نجاشی ایک مجھدار انسان تھا اوروہ معامله کی نزاکت کو جانتا تھا چنانجیہ اس نے تمیں مشرکین مکہ کے اس وفد کے حوالے كرف نے سے انكاركر ديا۔ (زرقاني على الموابب بلد پہارم سفحہ ٣٩٦)

## مسديب منوره في حسانب بمحبسر

روایات میں آتا ہے کہ ام المونین حضرت سیدہ ام سلمیہ ڈبی نیا اسپے شوہر حضرت ابوسلمہ خالفیٰ کے ہال کچھ عرصہ حبشہ میں مقیم رہیں اور پھریہ دونوں واپس مکہ مكرمەلوٹ آئےمگریبال پرانبیں ایک مرتبہ پھراسینے قبیلہ والول اورمشر کین مکہ کے ظلم وستم كانشانه بننابر امكرية ظلم وستم بھى ان كے ايمان كومتزلزل نه كرسكا ـ

حضرت عرو و طِلْمُنْهُ: ہے مروی ہے فرماتے ہیں حبیثہ کی جانب ہجرت کرنے والے مہاجرین میں سے چندلوگ واپس مکہ محرمہلوٹ آئے اوراس دوران مکہ محرمہ میں کئی لوگ مسلمان ہو نیکے تھے جبکہ یثرب (مدینه منوره کاپرانانام) کے بھی کئی لوگ میلمان ہو پیجے تھے۔ مشرکین مکہ نے میلمانوں پر مظالم کی انتہاء کر دی اور و مدیت منورہ سے آنے والے میلمانوں کو بھی تنگ کرنے لگے۔ اس دوران مدینہ منورہ کے سترنقیب جوسر دار تھے انہوں نے جج کے ایام میں حنور بنی کریم ہے ہے ہے کی بعت کی جے بعت عقبہ کہا جا تا ہے اور انہول نے وعدہ کیا کہ جو بھی مدینہ منورہ آئے گاہم اسس کی بھر پور حمایت کریں گے اور اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ پھر اللہ عور جل کا حکم بھی آن پہنچا اور اس دوران قریش کے ظلم وستم میں بھی ہے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ سا نبوی کو حضور نبی کریم ہے ہے ہے اور ایک دوران قریش کے ظلم وستم میں بھی ہے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ سا نبوی کو حضور نبی کریم ہے ہے ہے ہے اس کی جانب ہجرت کر دیکھا۔ اس کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا اور یہ گروہ کامیا بی کے ساتھ مدینہ منورہ ہی گیا۔ اس کی جانب ہجرت کرنے کا جم کی والیہ کے ایک بڑی تعداد ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہونے گئی۔

ام المونین حضرت سیده ام سلمه خاتیجا فرماتی میں جب میرے شوہر حضرت الوسلمه خاتیجا نے مدینه منوره کی جانب ہجرت کااراده کیا توانہوں نے سفر کے لئے اونٹ تیار کیا اور مجھے اس پر بٹھا یا اور میری گو د میں ہمارے بیٹے سلمہ (خاتیجا ) کو بھی بٹھا یا اور میری گو د میں ہمارے بیٹے سلمہ (خاتیجا ) کو بھی بٹھا یا اور بھر ہم نے سفر کا آغاز کیا۔ پھر میر سے قبیلہ والول نے ہمیں دیکھا توانہوں نے ہماراراست روک لیا اور میرے شوہر سے کہنے لگے۔

"ابوسلمه ( مین البید )! یه تمهاری جانب سے زیادتی ہے اور تمہارے ساتھ بماری بیٹی ہے اور یہ دور دراز کا مفرکیسے طے کرے گی اور بہتم بہتر مہیں ہرگز جانے مندویں گے۔"

ام المونین حضرت سیده ام سلمه خوانی شامی میں پھرانہوں نے میرے اونٹ کی کیل پکڑلی اور مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ پھر حضرت ابوسلمہ خوانی کے قبیلہ والوں کو اس

خاندان رسول کے

کی خبر ہموئی اور انہیں اس پرسخت عصد آیا اور وہ کہنے لگے کہ انہوں نے ہمارے بیٹے ابوسے بیٹے ابوسے بیٹے ابوسے بیٹے ابوسے بیٹے ابوسلمہ ڈائٹرڈ سے اپنی بیٹی واپس لی ہے ہم بھی ان کے پاس اپنا بیٹا ہر گزید ہے دیں گے اور آئر مجھ سے سلمہ (جائٹرڈ) کو لے گئے۔

ام المونين حضرت سيّده ام سلمه طليّنيّا فرماتي بين كهاس واقعه نے ميرے اور میرے شوہر کے مابین جدائی حائل کر دی تھی اور حضرت ابوسلمیہ بنائنیڈ اس دوران ا کیلے بی مدینه منور و حلے گئے تھے ۔ میں روز اندا سینے قبیلے سے باہر لکتی اور ایک ٹسیلے پر بیٹھ جاتی اور شام تک و ہال بیٹھی روتی رہتی اور اسپیے شوہر اور بیٹے کی جدائی میں آنسو بہاتی تھی ۔ پھرایک دن میرے ایک چیاز ادیے جب میرایہ حال دیکھا تواس نے قبیلہ والول سے کہا کہتم نے بڑا مسلم کیااورا سے اس کے شوہراور بیجے سے جدا کر دیا چنانحیہ میرے قبیلہ والول نے مجھے مدینه منورہ اسینے شوہر کے پاس جانے کی اجازت دے دی اوراس دوران حضرت ابوسلمه ښائنيز كقبيله والول نےميرابيڻا بھى مجھےواپس لوڻاديا ـ ام المونين حضرت سيد وام سلمه خالفها فرماتي مين كه جب مجھے ميرا بيڻامل گيا تو میں نے ایک اونٹ تیار کیا اور اراد و کیا کہ میں الیٹی ہی مدینه منور و کی جانب روانہ ہول گی اورمیر ہے قبیلہ والول کومیر ہے اس اراد ہے کی خسب تھی مگر ان میں سے کوئی بھی ميرے ساتھ بانے کو تيار نہ ہوا۔ پھرجب ميں مکەمکرمہ سے لکی تو راسۃ ميں مقام تنعيم پر مجھے بنی عبدالدارکاایک شخص عثمان (خالفیٰ ) بن طلحه ملا ۔ اس نے مجھے ہے کہا۔ "اے بنت الى اميه! آب كہال جاتى بين؟"

ام المونین حضرت سیده ام سلمه و النافیا فرماتی بیس میس نے اسے بتایا کہ میس مدینه منورہ جارہ کا اسے بتایا کہ میس مدینه منورہ جان بیل اور میر ہے شوہر مدینه منورہ میں بیس اسے بوچھا آپ ولی کا میں میں اسے بیان ہول اور میر ایم میں بیٹا میر سے ساتھ ہے۔ کے ساتھ کون ہے۔ ایک جے بیان میں سے بتایا میں اکسیلی ہول اور میراکم من بیٹا میر سے ساتھ ہے۔

خاندان رسول المان المان

اس نے میر سے اونٹ کی نگیل پھڑلی اور کہنے لگا۔ "ہماری مردا نگی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ایک عورت تنہاسفر کرے۔"

ام المونین حضرت سیده ام سلمه والین افر ماتی بیل مجرده بمارے آگے چلنے لگا اور جب بمکنی منزل پر بینچتے تو وہ اونٹ کو بٹھا کرخود دور چلا جا تا اور جب بیل اونٹ سے اتر جاتی تو وہ آگے بڑھ کر اونٹ سے کجاوا اتار دیتا اور اونٹ کوکنی درخت کے بنچ باندھ کرخود اس درخت کے بنچ لیٹ جا تا بھر جب ہم دو بارہ سفر کا اراده کرتے تو وہ اونٹ پر کجاوا اور محصوار ہونے کا کہہ کرو ہال سے ہٹ جا تا بیال تک کہ جب میں سوار ہو جاتی تو وہ آتا اور اونٹ کو کھڑا کرتا اور آگے بڑھا دیت بیال تک کہ ہم منزل برمنزل سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ بینچ گئے ۔مدینہ منورہ میں ہم قبیلہ محروبی عوف میں بہتج تو کے مدینہ منورہ بین کے گئے۔ مدینہ منورہ میں ہم قبیلہ محروبی عوف میں بہتج تو کے مدینہ منورہ بینے کو اس کرتے ہوئے مدینہ منورہ بینے گئے ۔مدینہ منورہ میں ہم قبیلہ محروبی وہ مجھے حضر سے اس نے مجھے سے کہا آپ بڑی تھا کا شو ہراسی قبیلے میں مقیم ہے اور پھروہ مجھے حضر سے ابوسلمہ بڑاتھی کے بیرد کرکے خود ممکر مدوا پس لوٹ گیا۔

حضرت عثمان مِنْ عَنْ مَنْ لَكُهُ مِنَا لَهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ

ام المونین حضرت سیده ام سلمه زانتهٔ فرماتی میں که میں نے عثمان ( طالعهٔ ) بن طلحہ سے زیادہ میں کو شریف نہیں یا یا۔ میں طلحہ سے زیادہ میں کو شریف نہیں یا یا۔

مؤرفین لکھتے ہیں کہ ام المونین حضرت سیدہ ام سلمہ طابقیا ہی خاتوں ہیں جہد میں مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا عزوز حاصل ہوا اور آب طابقیا کے شوہر حضرت ابوسلمہ طابقی ہیلشخص ہیں جنہول نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی ۔ حضرت ابوسلمہ طابقی ہیں جنہول نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی ۔ دوایات میں آتا ہے کہ ام المونین حضرت سیدہ ام سلمہ طابقی جب ہجرت کر

298-

خاندان رسول ﷺ

کے قبا پہنچیں تو لوگ ان کا حسال دریافت کرتے تھے اور جب و دپو چھتے کہ آپ ہوئی کس کی صاحبزادی ہیں تو آپ ہوئی اسپنے والد کا نام بتاتی تھیں مگر لوگ یقین نہ کرتے تھے ایک رئیس کی صاحبزادی یول سفر کی صعوبتیں برداشت کرتی ہوئی یہال تک پہنچی ہے اور ساتھ ہی آپ ہوئی یہاں سامان سفر نہ تھا اس لئے یہ انداز و کرنا ان کے لئے بے مدشکل تھا پھر جب جج کے ایام میں آپ ہوئی نانے والد کے نام رقعہ بھجوایا تو لوگول کو یقین ہوا کہ آپ ہوئی کا تعلق ہو مخزوم سے ہے۔ نام رقعہ بھجوایا تو لوگول کو یقین ہوا کہ آپ ہوئی کا تعلق ہو مخزوم سے ہے۔

( فتح الباری بلد بینم صفحه ۲۸۸ طبقات این سعد جلد دوم صفحه ۱۰۱۲ اسد الغابه جلد پیجم صفحه ۵۸۸ زرقانی علی الموانب بلد چهارم صفحه ۷۴ مندامام احمد بلد مشتشم صفحه ۷۰۰ )

### حضسرت الوسلم والتلبية كاوصال:

ام المونین حضرت سیده ام سلمه جانگی کے شوہر حضرت ابوسلمہ بڑانگی نے ۲ھ میں اولین معرکہ تق و باطل میں شرکت کی اور بہادری کے جوہر دکھا کر داد وصول کی اور پیمر ساھ میں غرو و احد میں بھی شمولیت اختیار کی اور انتہائی دلیری کا مظاہر ہ کیا۔ اس معرکہ میں آپ بنائی کو زہر میں بجھا ہوا ایک تیر لگا جس کے زخم کا بظاہر تو علاج ہوگیا مگر نہر اندر بی اندر اثر دکھا تار ہا۔ اسس دوران حضور نبی کریم میں بنائی آپ بنائی کی اور اسمال دوران حضور نبی کریم میں بنائی آپ بنائی کی باء پر ۱۵۰ صحابہ کرام بن انداز کریم میں ہوئی سرکو بی کے لئے بھیجا جولوگوں کو مسلما نول کے ہمراہ آپ بنائی کو طلحہ اجمار میں موک بی سرکو بی کے لئے بھیجا جولوگوں کو مسلما نول کے خلاف جنگ کے لئے ابھار رہے تھے۔ آپ جو انتی بیادری اور بے خوفی کا مظاہر و کرتے ہوئے ان کا قلع مقملے کیا اور اس معرکہ میں بیادری اور بوگیا اور آپ بڑائی کی مسلما نول کے حصد میں آیا۔ پھراس معرکہ میں وسال فر ما گئے ۔ آپ برائی نی بر وقت وصال بارگاہ خداوندی میں دعا کی۔

"اسے اللہ! میر سے اہل وعیال کی عمدہ نگہداشت فرمانا۔"

ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابوسلمہ جائیڈ جب مرض وصال میں مبتلا ہوئے قو حضور نبی کریم ہے گئے تشریف لا سے اور جب حضور نبی کریم ہے گئے تشریف لا سے اور جب حضور نبی کریم ہے گئے گھر میں داخل ہو سے قواس وقت آپ جائیڈ کی روح قضائے البی سے پرواز کئی ۔ حضور نبی کریم ہے گئے آپ جائیڈ کی آ تکھول کو بند کیا اور فرمایا۔

گئی ۔ حضور نبی کریم ہے گئے آپ جائیڈ کی آ تکھول کو بند کیا اور فرمایا۔

"انسانی روح اس وقت نکالی جاتی ہے جب اسس کی دونوں

آنگیں اسے دیکھنے کے لئے کھی روجاتی ہیں۔"

حضرت ابوسلمہ مٹائنڈ کی نماز جنازہ حضور نبی کریم ﷺ نے بڑھائی اوراس میں زائد تکبیر یک بین ایران اللہ میں زائد تکبیر یک بین ایران اللہ علیہ میں زائد تکبیر یک بین یاسہوا ایسا ہوا؟ حضور نبی کریم ﷺ کیا آپ سے بیٹے ایک خود زائد تکبیر یک بین یاسہوا ایسا ہوا؟ حضور نبی کریم ﷺ کیا آپ سے بیٹے ایک میں بلکہ یہ تو ہزارول تکبیروں کے تحق تھے۔

(زرقانی نلی المواجب جلد چبارم صفحه ۳۹۸ بیچ مسلم جلد اوّل صفحه ۳۰۱ طبقات این سعد جلد جشتر صفحه ۲۸۸ بمندامام احمد جلد چبارم صفحه ۲۷)

# حضورنی کریم طایخ این است نکاح:

ام المونین حضرت میده ام سلمه خانگینا فرماتی میں ایک دن حضرت ابوسلمه خانگینا فرماتی میں ایک دن حضرت ابوسلمه خانگیز حضور نبی کریم شینیز کی باس سے واپس لوئے اور آپ خانگیز اس دن بهت خوش تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے میں نے حضور نبی کریم شینیز سے سنا ہے کہ جوشخص مصیبت میں مبتلا ہوو وید دعامائے۔

"اے لند! میری مصیبت میں میراا جرلکھ دے اور اس سے بہتر میرے لئے اس کا قائم مقام بنادے۔"

خاندان رسول 🚉

ام المونین حضرت سیده ام سلمه و النیخیا فرماتی میں بھر جب حضرت ابوسلمه و النیخیا کاوصال ہوا تو میں نے اس دعا کو بڑھنا اپنامعمول بنالیااور جب میں یہ دعامانگتی تو میں ہے دل میں یہ خیال بھی آتا کہ ابوسلمہ (طالفیئی سے بہتر کون ہوگا کہ وہ تو صحابی طالفیئی میرے دل میں یہ خیال بھی آتا کہ ابوسلمہ (طالفیئی سے بہتر کون ہوگا کہ وہ تو صحابی طالفیئی میرے دل میں اسے با قاعد گی سے میکر چونکہ اس دعا کی تعلیم حضور نبی کریم میں ایک باتھ بڑھتی رہی۔

ام المونین حضرت سیده ام سلمه رفانی ایک مرتبه حضرت ابوسلمه رفانی ایک مرتبه حضرت ابوسلمه رفانی ایک مرتبه حضرت ابوسلمه رفانی این دندگی میں فوت بوجائے اور ووجورت شادی مذکر سے تواللہ عزو بل اسے جنت میں داخل فر مائے گااورا گراہیے ہی کمی شخص کی بیوی فوت بوجائے اور وو شادی مذکر سے تواللہ عزو بل اسے جنت میں داخل فر مائے گا۔ ام المونین حضرت سیده ام سلمه رفانی فی میں میں نے کہا آؤ پھر ہم عہد کرتے میں کہ ہم میں سے جو پہلے مرے گاو ، دوسری شادی نہیں کرے گاہ جضرت رابوسلمه رفانی نی میں پہلے مرجاؤل تو تم دوسسری شادی کرلینا اور پھر حضرت ابوسلمه رفانی نے بول دعاما نگی۔ شادی کرلینا اور پھر حضرت ابوسلمه رفانی نوام سلمه (رفانین) کو جھے سے بہتر شخص شادی کرلینا اور پھر حضرت ابوسلمه رفانی نوام سلمه (رفانین) کو جھے سے بہتر شخص عطافر مانا ہے۔

جب حضرت ابوسلمه بنائنی کا و صال جواای وقت ام المونین حضرت سیده ام سلمه بنائنی حامله بنائنی عدت بھی ختم ہوگئی۔ پھر سلمه بنائنی حاملہ بنائنی عدت بھی ختم ہوگئی۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیل بنائنی سنے نکاح کا پیغام بھیجا جسے آپ بنائنی سنے رد کر دیا۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق بنائنی جو کدرشہ میں آپ بنائنی کے مامول زاد بھائی تھے انہول سنے نکاح کا پیغام بھیجا مگر آپ بنائنی سنے اس رشہ سے بھی انکار کردیا یہاں تک کہ حضور

نبی کریم مشیطی آب نیاح کاپیغام بھوایا۔ آب زبان شائے ان حضور نبی کریم مشیطی آب ہیام پر مرحبا کہااور آب زبان شائے اس بیغام کو قبول کرلیا کیونکہ یہ ایک بہت بڑی سعادت تھی کہ آپ زبان شائم المونین کے مرتبہ پر فائز ہور ہی تھیں۔

روایات میں آتا ہے ام المونین حضرت سیدہ ام سلمہ زانین نے حضور نبی کریم مشاریق کے بیغام کو قبول کرلیام گرتین عذر پیش کئے۔

ا۔ میں بہت زیادہ غیرت کھانے والی ہوں اور اگر مجھ میں کوئی ایسی چیز آپ سنتھ کی کھائی دی جس سے آپ سے آپ سے بیشے عصد میں آئیں تو بھرمیراانجام بخیر نہ ہوگا۔

۲۔ میں بچول والی ہول اورمیرے بچول کی پرورش میرے ذمہے۔

سا۔ میراکوئی وارث نہیں جومیرے نکاح کااہتمام کرے۔

"تم نے جمل غیرت کا ذکر کیا تو میں بارگاہِ خداوندی میں دعا کرتا ہوں کہ وہ متم سے دور ہواور تم نے بچول کا ذکر کیا تو ان کے لئے الندع دوجل ہی کافی ہے اور تم نے کہا کہ تمہارا کوئی وارث ہسیں تو ایسی کوئی بات نہیں اور تمہارا موجود وارث ہویا پھر غائب وارث کوئی بھی مجھ پراعتراض نہیں کرسکتا۔

ام المونين حضرت سيده ام سلمه والنبئاشوال م هو حضور بني كريم المينية المستقطية المست

خاندان رسول کے ا

نكاح كے بعد حرم نبوى مشر كيا مال ہوئيں ۔

روایت میں ہے کہ ام المونین حضرت سیدہ ام سلمہ خالیجیا کے بڑے بیٹے سلمہ خالیجیا کے بڑے بیٹے سلمہ خالیجی نے وہ اس مدیث کے رادی حضرت ثابت جالیجی فرماتے میں کہ حضور نبی کریم ہے ہے ہے ہے تہ خوال فرماتے میں کہ حضور نبی کریم ہے ہے ہیں ہے تہ میں نے جو کچھ فلال بیوی کو دیا وہ تمہیں بھی دول گا چنا نبچہ میں نے ام المونیون حضرت سیدہ ام سلمہ خالیجیا کے بیٹے سے پوچھا کہ حضور نبی کریم ہے ہی ہے ہیں نے کیا دیا تھا تو انہوں نے کہا دو ملکے تھے جن سے وہ اپنی ضروریات پوری کرتی تھیں اور ایک چکی اور ایک چمڑے کا تکیہ تھا جسس میں کھیور کی چھال بھری ہوئی تھی۔
میں کھیور کی چھال بھری ہوئی تھی۔

(مدارج النبوة جلد دوم صفحه ۵۵۰ تا ۵۵ مند امام احمد جلد چهارم صفحه ۲۷ تا ۴۸ طبرانی معجم الجبیر

بلد ۲۳ مدیث ۵۱۸ جمع الزوائد جلدنهم مدیث ۱۵۳۳ طبقات این سعد جلد بشتم بسفحه ۲۸۹ <del>تا ۲۹</del>۰)

خاندان رسول المالية

عن بین میں پیش کیااور حضور نبی کریم مشیر جسم یک و میں مقیم رہے۔ شاری خدمت میں پیش کیااور حضور نبی کریم مشیر جسم یک و میں مقیم رہے۔ (مندامام احمد جلد مشتم منفحہ ۲۹۵)

روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم میں آتا ہے بال تین دن قیام کیااور پھر فر مایا کہ اگرتم کبوتو میں مزید حیار دن بیبال مرک جاؤل تا کہ سات دن پورے جول اور پھر سات دن میں دوسسری ازواج کے باس رجول - آپ طبیق نے عرض کیا کہ نبیس تین دن ہی ٹھیک میں اور میں اس سے زیادہ جدائی برداشت نہ کریاؤل گی ۔ (سمجے ملہ جدیمار معفی 21 تا 22)

# حضر سند شالنا کی رہائی کی سندرط:

حضرت سفینه خلافی ام المونین حضرت سیده ام سلمه خلافی کی اور انہوں نے آپ خلام تھے اور انہوں نے آپ خلافی کو اس شرط پر رہا کیا کہ آپ خلافی تادم زندگی حضور نبی کریم ہے ہے ہیں کہ کہ کے مقدر میں رہیں گے ۔ آپ خلافی نے کہاا گریہ شرط عائد نہ بھی ہوتی تو میں پھر بھی حضور نبی کریم ہے جنوبی نبی کریم ہے جنوبی کی خدمت کرتا اور آپ خلافی نے دس برس تک حضور نبی کریم ہے ہے ہیں کہ کہ خدمت کی اور آپ خلافی نے دس برس تک حضور نبی کریم ہے ہے ہیں کہ کہ خدمت کی اور آپ خلافی نبی کریم ہے ہے ہیں کہ کہ خدمت کی ۔ (شوابدالنبوۃ سفحہ کہ ۲ تا ۱۹ ۲۵ ۲۵)

# عمل مقل موسرتند:

ام المونین حضرت سیده ام سلمه را النباعا علم مدیث سے بے مدشغف رکھتی تھیں اور آب بالنباغ جو بھی بات حضور نبی کریم سے بیج سے نتی تھیں اسے یاد رکھتی تھیں اور جس بات کی محصد آتی اسے حضور نبی کریم سے بیج سے جمعتی تھیں ۔ علم مدیث سے آپ برانتها کے شغف کی محصد آتی اسے حضور نبی کریم سے بھی ہے جمعتی تھیں ۔ علم مدیث سے آپ برانتها کے شغف کا انداز وال بات سے لگا یا جا سکتا ہے کہ از واج مطہرات برانتها سے مروی ہیں جنہیں گاندہ والنائہ صدیقہ برانتها کے بعدسب سے زیادہ احادیث آپ برانتها سے مروی ہیں جنہیں

ا کابرصحابہ کرام مِنی اُنٹیم نے روایت کیا ہے ۔

طبقات ابن سعد میں حضرت محمود بن لبید طالعی سے منقول ہے کہ حضور نبی کریم سے بینے اواری مطہرات بینی احادیث کا خزانہ میں مگرام المونیون حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ جائی ہیں تھا۔
سیدہ عائشہ صدیقہ جائی اورام المونیون حضرت سیدہ ام سلمہ جائی ہیں گائی نہیں تھا۔
مروان بن الحکم کہا کرتا تھا کہ ازواجِ مطہرات بینی کے بوتے ہم کسی اور سے کوئی مسئلہ کیوں دریافت کریں جبکہ ہمارے درمیان علم وضل کا خزانہ موجود ہے اورام المونیون حضرت سیدہ ام سلمہ جائی گائے کا مذہ میں حضرت ابو ہریرہ جضرت عبداللہ اورام المونیون حضرت سیدہ ام شائد ہی اور تابعین کی ایک جماعت تھی جنہوں نے بن عباس جی ڈیٹی اور دیگر صحابہ کرام جن گئی اور تابعین کی ایک جماعت تھی جنہوں نے آپ جائی سے علم احادیث اور فقاوی کا درس لیا۔

( مندامام احمد بلد مشتشم بعنجه ۱۰۳۱علام الموقعين بلداؤل صفحه ۱۲۳ طبقات ابن سعد صفحه ۳۶)

#### عب اوت ورياضت:

ام المومنین حضرت سیده ام سلمه برات عبادت وریاضت میں بھی ہے مثل تھیں اور فرائض و دا جبات کے علاو دسنن و نوافل بھی بکثرت ادا کرتی تھیں۔ آپ برات خانور و اجبات کے علاو دسنن و نوافل بھی بکثرت ادا کرتی تھیں۔ آپ برات خانور و مشرور میں اور ایک روایت کے مطابق ہر پیر جمعرات اور جمعہ کوروز و ضرور کھتی تھیں۔ آپ برات خان شریعت نه کرتی تھیں ۔ آپ برات خان شریعت نه کرتی تھیں اور دکھی کام خلاف شریعت نه کرتی تھیں اور دکھی کو کرنے دیتی تھیں ۔ ایک مرتبہ آپ برات کو بہتہ چلا کہ کچھلوگ نما نو عصر میں جلدی کرتے ہیں تو آپ برات خانون شریعت ہو۔ عصر کو گھنڈ اکر کے پڑھتے تھے جبکہ تم جلدی پڑھتے ہو۔

(مندامام احمد جلد سشستم منحه ۲۸۹)

### اولاد:

روایات میں آتا ہے کہ ام المونین حضرت سیدہ ام سلمہ جائی ہیں اور میں ان پرخری میں خرمت میں عرض کیا میر سے ابوسلمہ جائی ہیں اور میں ان پرخری کرتی جول اور انہیں چھوڑ نہیں سکتی کیا مجھے اس پر اجر ملے گا؟ حضور نبی کریم ہے ہے ہے اس فر مایا تم ان پر جوخرج کروگی تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ (سمجے بخاری بلد دوسفہ ۱۰۸۸) فر مایا تم ان پر جوخرج کروگی تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ (سمجے بخاری بلد دوسفہ جائی ہے سے تھی ام المونین حضرت سیدہ ام سلمہ زائی ہی تمام اولاد حضرت ابوسلمہ جائی ہی اولاد اور حضور نبی کریم ہے ہے تی جائی ہی اولاد اور حضور نبی کریم ہے تی ہے تی جائی ہی اولاد اور حضور نبی کریم ہے تی ہے تی جائی ہی اولاد اور حضور نبی کریم ہے تی ہے تھی اور حضور نبی کریم ہے تی ہی جائی ہی اولاد اور حضور نبی کریم ہے تی ہے تھی ہی اولاد اور حضور نبی کریم ہے تی ہے تی جائی ہی اولاد اور حضور نبی کریم ہے تی ہے تی جائی ہی اولاد اور حضور نبی کریم ہے تی ہے تھی ہی جوئی ہی ہی تا ہے ۔

ام المونین حضرت سیدہ ام سلمہ خلی ختا کے بڑے بیٹے حضرت سلمہ خلی غذا ہیں۔ جن کے نام پرآپ خلی خیا کی کنیت ہے۔

حضرت سلمہ بٹائنڈ حبشہ میں پیدا ہوئے اور دین اسسلام کی دولت سے سرفراز تھے۔حضرت سلمہ وٹائنڈ کی شادی حضرت امامہ بٹائنڈ سے موئی اور پیشا بنت سیدنا حمز و بٹائنڈ سے موئی اور پیشادی حضور نبی کریم میں پیشائنڈ نے ودکروائی تھی۔

ام المونین حضرت سیدہ ام سلمہ خانفیا کے دوسرے بیلے حضرت عمر خانفیا میں اور یہ بھی حبیث حضرت عمر خانفیا میں اور یہ بھی حبیث میں بی بیدا ہوئے ۔ حضرت عمر خانفیا دو رخلافت سیدنا علی المرضی خانفیا میں فارس اور بحرین کے گورز سبنے اور عبدالملک بن مسروان کے زمانہ میں مدینہ منورہ میں ان کاوصال ہوا۔

ام المونین حضرت سیده ام سلمه بناتینهٔ کی بڑی بیٹی حضرت دره بناتیهٔ میں اور سیرت اورعاد ات واطوار میں اپنی والده کا پرتو تحییں ۔

ام المونین حضرت سیده ام سلمه خلیجنا کی جیمونی ساجنرادی حضرت زینب

خاندان رسول 🚁

طلاق الله المان کانام پیدائش کے وقت "بررہ" رکھا گیا مگر حضور نبی کریم مضافی آنے بدل کرنام" زینب" رکھا۔

#### وصيال:

ام المونین حضرت سیده ام سلمه براتینا کادصال تمام از واج مطهرات براتی کے بعد سب سے آخر میں ہوا اور بوقت وصال آپ براتی عمر ۸۴ بری تھی ۔ آپ براتی نیا بیٹا کی عمر ۸۴ بری تھی ۔ آپ براتی نیا بیٹا کی عمر ۱۹۳ بری تھی ۔ آپ براتی نیا بیٹا کی عمر ۱۹۳ براتی ہے ۔ ماز جناز وحضرت ابو ہریر و براتی نیا گیا ۔ آپ براتی اور قبر میں بیٹول نے اتارا اور آپ براتی کی کو جنت البقیع میں مدفون کیا گیا ۔ آپ براتی ایک وصال میں اختلاف ہے ۔ ایک روایت کے مطابق آپ براتی کا کن وصال ۲۳ ہے جبکہ ایک روایت کے مطابق آپ براتی کیا کا من وصال ۲۳ ہے جبکہ ایک روایت کے مطابق آپ براتی کیا گیا ہے ۔ (باقات ابن سعد بلد بشته صفحہ ۲۹۳)

أم المونين حضرت سيره زينب ظالمؤنا بنت خزيمه

ام المونین حضرت سیده زینب طبیخیا بنت خزیمه کالقب" ام المماکین" ہے اور آپ طبیخیا کے والد کا نام خزیمہ جبکہ والدہ کا نام بند ہے۔ (مدارج النبوج بلد دوم سفحہ ۵۴۹)

#### نسب نامسہ:

ام المونین حضرت سیده زینب بنانینا بنت خزیمه کاشجره نسب پدری فریل ہے۔
"سیده زینب بنانینا بنت خزیمه بن الحارث بن عبدالله بن عمر بن
عبدالمناف بن بلال بن عامر بن صعصة بن معساویه بن بکر بن
موازن بن منصور بن عکرمه بن حصفه بن خینس بن عیلان "
موازن بن منصور بن عکرمه بن حصفه بن خینس بن عیلان "
ام المونین حضرت سیده زینب بنانینا بنت خزیمه کاتعلق بنو عامر کی ایک شاخ

ام المونین حضرت میده زینب بنایخهٔ بنت خزیمه کاسلملذسب مادری به بے۔ "میده زینب بنایخهٔ بنت بهند بنت عوف بن الحارث بن حمساطه الم الممیر "

ام المونین حضرت سیده زینب خاتیجهٔ بنت خزیمه اینی والده بهند بنت عوف کی جانب سے ام المونین حضرت سیده میمونه خاتیجهٔ کی بهن میں۔

(مدارج النبوة بلددوم مغير ٥٣٩ الاستيعاب بلد جبارم مغير ١٣١٢ امدالغار بلد يجم صفحه ٣٢٢)

لقب كى وجهمسية:

مؤرنین لکھتے میں کہ ام المونین حضرت سیدہ زینب طبیعی بنت خزیمہ بہت زیادہ دریادل، خرباء کا خیال رکھنے دالی بخی اور مساکین کی خبرگیری کرنے دالی خاتون تھیں اور آپ جی خیاز مانہ جا بلیت سے ان اوصاف سے متصف تھیں اور بھوکول کو کھسانا کی خلانا آپ جی خیا کا متعلی تھا ہی و جہ ہے آپ جی خیا زمانہ جا بلیت سے ہی "ام المساکین" کے لانا آپ جی خیا کا مشہور ہوئیں یعنی مساکین کی مال ۔

( طبرانی مجم البیر جلد ۲۳ مدیث ۱۳۸۸ جمع الزوائد جلدنهم مدیث ۱۵۳۵)

## ولادت باسعادت:

ام المونین حضرت سیده زینب طاقتها بنت خزیمه اعلان ببوت سے چوده برل قبل مکرمه میں پیدا ہوئیں اور آپ جائیجا کے جد چونکه حضرت اسماعیل علائلا کی اولاد میں سے تھے ای لئے آپ جائیجا کے قبیلہ کو مکرمہ میں نہایت عزت واحترام کی اولاد میں سے تھے ای لئے آپ جائیجا کے قبیلہ کو مکرمہ میں نہایت عزت واحترام کی انگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔

#### يهسلانكاح:

حضرت سیّده زینب طلیختا بنت خزیمه کا پہلا نکاح حضور نبی کریم مشیّد کی استیکی آئے۔ پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللّه طلیعی بن جش سے ہوا۔حضرت عبداللّه طلیعی نے غزوہ احدیمی جام شہادت نوش فرمایا۔

روایات میں آتاہے کہ حضرت عسب آنانہ بنائیڈ بن حجش نے غزو وَ احد میں شمولیت اختیار کی اور بارگاہِ خداد ندی میں دعامانگی۔

"اے اللہ! میرامقابلہ کی ایسے بہادر سے کرناجی سے مقابلہ کرتے ہوئے میں بیری راہ میں جام شہادت نوش فرماؤں اور و میں جام شہادت نوش فرماؤں اور و دمیر ہے ہوئے ، ناکساور کان کاٹ ڈالے تاکہ جب میں تجھ سے ملول اور تو پو تھے کہ اسے عبداللہ ( جنائی )! تیر ہے ہوئے ، ناک اور کان کیوں کاٹے گئے تو میں عرض کروں اسے اللہ! یہ تیر سے اور تیر ہے رمول اللہ سے بھی تی ہے گئے ۔ "
تیر ہے اور تیر ہے رمول اللہ سے بھی کے لئے کئے ۔ "
جنانی حضرت عبداللہ جائی بی بی می دعاقبول ہوئی اور آپ جائی کو غیب جنانی حضرت عبداللہ جائی بی می دعاقبول ہوئی اور آپ جائی کو غیب

چنانچه حضرت عبداللهٔ طالغهٔ بن جش کی دعا قبول ہوئی اور آپ طالغهٔ کوغیب سے شہادت کی بیثارت دی گئی۔ آپ طالغهٔ نے اس موقع پر کہا۔ سے شہادت کی بیشارت دی گئی۔ آپ طالغهٔ نے اس موقع پر کہا۔ "الله عزوجل کی قسم! میں اس وقت تک دشمن کا مقابلہ کروں گاجب تک کہ وہ مجھے قبل کر کے میری لاش مثل دیں۔"

پھر جب غروة احد میں جنگ کاباز ارگرم ہوا تو حضرت عبدالله فرانی نائی بن جن سے بہادری کے جو ہر دکھانے شروع کئے اور لاتے لاتے آپ بڑائی کی تلوار ٹوٹ گئی اور آپ بڑائی کی تلوار ٹوٹ گئی اور آپ بڑائی نے بارگاہ رسالت مآب سے بیٹی میں حاضر ہو کرع ض کیا یار مول الله سے بیٹی میں ماضر ہو کرع ض کیا یار مول الله سے بیٹی میں کریم سے بیٹی نے آپ بڑائی کو ایک شاخ دی اور فرمایا

تم ال سے لاور اوی کہتے ہیں ال ثاخ نے تلوار کا کام دیا اور آپ بڑا نیڈ اس کے ساتھ لاتے ہوئے شہید ہوئے اور آپ بڑا نیڈ کے ہونٹ ، ناک اور کان کاٹ دینے گئے اور کی از دو پوری ہوئی۔ پھر انہیں دھا کہ میں پرو دیا گیا یول آپ بڑا نیڈ کی شہید ہونے کی آرز و پوری ہوئی۔ حضرت قادہ بڑا نیڈ کا قول ہے کہ ام المونین حضرت سیدہ زینب بڑا نیڈ ا

خزیمہ بخضور نبی کریم مضری ہے۔ میں آنے سے قبل اسپنے بچا مارث بن عبدالمطلب کے بیدہ طفیل بن عبدالمطلب کے بیدہ طفیل بن مارث کے نکاح میں تھیں۔ کے بیدہ طفیل بن مارث کے نکاح میں تھیں۔

ابن قبی کا قول ہے کہ ام المونین حضرت سیدہ زینب طالبی بنت خزیمہ کا نکا ح طفیل بن حارث سے ہوا تھا اور طفیل بن حارث نے آپ بڑا تھیا کو طلاق دے دی اور پھر آپ بڑا تھیا کا نکاح ان کے بھائی حضرت عبیدہ بڑا تھیا ہی حارث سے ہوا اور حضرت عبیدہ بڑا تھی بن حارث نے غروہ بدر میں حصہ لیا اور شدید زخمی ہوئے مگر زخمول کی پر واہ نہ کرتے ہوئے تفاد کا دلسیسری سے مقابلہ کیا اور جب زخم گہرے ہوگئے و صحابہ کرام بھی انگرا انہیں حضور نبی کریم میں ہے تھیا ہے پاس لے گئے اور حضرت عبیدہ بڑا تو حضرت عبیدہ بڑا تھیا مرحضور نبی کریم میں ہوئی دان پر رکھا اور پھر جب معرکہ بدرختم ہوا تو حضرت عبیدہ بڑا تھیا۔ بن حارث زخمول کی تاب ندلاتے ہوئے شہید ہوگئے۔

(مدارج النبوة جلد دوم صفحه ۹۳۵ الاستیعاب جلد چبارم صفحه ۳۱۲ زرقانی علی المواجب جلد چبارم صفحه ۱۳۱۲ امدالغابه جلد موم شخه ۱۳۱۱)

# حضورتی کریم منت این سے نکاح:

خاندان رسول کے ا

آپ میر سے معاملے میں خود مختار میں چنا نجہ حضور نبی کریم میں ہے۔ آب المبارک ساھ میں آپ میں خود مختار میں چنا نجہ حضور نبی کریم میں آپ میں تارہ اوقید چاندی مقرر المبارک ساھ میں آپ میں تاب در میں تارہ اوقید چاندی مقرر کیا۔ (مدارج النبوة بلددوم سفحہ ۵۴۹ تا ۵۵۰)

### وسيال:

ام المونین حضرت سیده زینب طیخیا بنت خزیمه قریباً آخه ماه تک حضور نبی کریم سینی کی سیکی اس جبان فانی سے کوجی کرم میں رہیں اور مین جوانی میں ۴ھ میں اس جبان فانی سے کوجی فرما گئیں۔آپ جائینیا کا ساقة حضور نبی کریم سینی کی سینی کی ساتھ انتہائی مختصر تھا ہی و جہ ہے کہ آپ جائینیا کے حالات و و اقعات کے بارے میں کتب سیر میں کچھ زیاد و معلو مات نہیں ملتیں۔
ملتیں۔

ام المونین حضرت سید و زینب بناتینا بنت خزیمه کی بوقت وصال عمر قریبا ۳۰ برس تھی جبکہ ایک روایت کے مطابق ۳۲ برس تھی ۔ آپ بناتینا کی نمانہ جناز وحضور نبی کریم مطابق ۳۲ برس تھی۔ آپ بناتینا کی نمانہ جناز وحضور نبی کریم مطابق بنا اور جنت البقیع میں مدفون کیا۔ آپ بناتینا ، ام المونین حضرت سید و مند یجہ جناتینا کے بعد دوسری اور آخری زوجہ میں جنہوں نے حضور نبی کریم میں بینینا کے بعد دوسری اور آخری زوجہ میں جنہوں نے حضور نبی کریم میں بینینا کے بعد دوسری اور آخری زوجہ میں جنہوں نے حضور نبی کریم میں بینیا ہے۔

(مدارج النبوة بلد دوم صفحه ۵۳۹ تا۵۵۰ الاستيعاب بلد پيهارم سفحه ۳۱۳)

# أم المونين حضرت سيده زينب طالعينا بنت حجش

ام المونین حضرت سیده زینب بیانینا کانام "بره" تصااور کنیت ام الحکمتی اور تعلق قریش کی شاخ بنی اسد بن فزیمه سے تصاحب و بنی کریم سینی آپ بیانینا کانام بدل کر تنب رکھا۔ (مدارج النبوۃ بلده وم سفحہ احدا)

## نىپ نامىد:

ام المونین حضرت سیده زینب برای نیم بنت محبی کاسلسله نسب پرری یول ہے۔
"سیده زینب برای بنت مجبی بن رأب بن یعمر بن صبره بن مره

بن کثیر بن عنم بن دو دان بن اسد بن خزیمه "

ام المونین حضرت سیده زینب برای بناب عبدالمطلب بن ہاشم بن

"سیده زینب برای بن بن مره بن محب بن لوئی "

عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مره بن کعب بن لوئی "

ام المونین حضرت سیده زینب برای بیمویسی بین اور بناب عبدالمطلب کی زوجه عبدالمطلب کی زوجه عبدالمطلب کی زوجه فاطمه بنت عمرو بن محزومی کے بیمویسی بین اور جناب عبدالمطلب کی زوجه فاطمه بنت عمرو بن محزومی کے بطن سے پیدا ہوئی تھیں ۔

(مدارج النبوة جلد دوم سفحه ا۵۵ الاستيعاب جلد چبارم سفحه ۱۳۳)

## ولادست باسعسادست:

ام المونین حضرت سیده زینب طالعی بنت مجش اعلان نبوت کے ستره برس بعد مکه مکرمه میں پیدا ہوئیں۔ آپ طالعی پرورش انتہائی نازوسم میں ہوئی کیونکه آپ طالعی کا خاندان دولت و ثروت کے اعتبار سے قریش میں ممتاز تصااور آپ طالعی اکثر کہا کرتی تعیں کہ میں عبد مس کی اولاد کی سردار ہول ۔

# قسبول اسلام:

ام المونین حضرت سیده زینب را بنائنا بنت مجنل نے ابتداء میں ہی حضور نبی کرمیم سے بیج کی دعوت توحید پرلبیک کہااورمسلمان ہوگئیں۔ آپ را بنائنا کے اسلام قبول

خاندان رسول ﷺ

کرنے کے متعلق منقول ہے آپ ڈی ٹھٹا کے بھائی حضرت عبداللہ بڑی ٹھٹا بن جمش خاندان کے پہلے فرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیااوران کے اسلام قبول کرنے کے بعد خاندان کے دیگر افراد نے بھی اسلام قبول کرنا شروع کیااوران افراد میں آپ والنگٹا بھی تھیں۔(ایدالغابہ بلدیجم سفحہ ۳۶۳)

### هجبرت مسدین.

حضرت عروہ بنائٹۂ سے مروی ہے فرماتے ہیں حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والے مہاجرین میں سے چندلویگ و آپس مکہ محرمہاوٹ آئے اوراس دوران مکہ محرمہ میں کئی لوگ مسلمان ہو نیکے بیٹھے جبکہ آیٹر ب (مدینه منوره کا پرانانام) کے بھی کئی لوگ مسلمان ہو تیکے تھے ۔مشرکین مکہ نے مسلمانول پرمظالم کی انتہاء کر دی اورو ہ مدیب پر منورہ سے آنے والے مسلمانول کو بھی تنگ کرنے لگے ۔ اس دوران مدینه منورہ کے سترنقیب جوسر دار تھےانہوں نے جے کے ایام میں حضور نبی کریم سے بیا ہی بیعت کی جسے بیعت عقبہ کہا جاتا ہے اور انہول نے وعد و کیا کہ جو بھی مدینه منور ہ آئے گاہم اسسس کی بھر پورحمایت کریں گے اور اپنی جان دیسے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ پھراللہ عروجل کا حکم بھی آن پہنچا اور اس دوران قریش کے ظلم وستم میں بھی بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ سا نبوی کوحنبور نبی کریم ہے ہے۔ نے سحابہ کرام بنی انتیا کے ایک گرو وکو مدینہ منورہ کی جانب بجرت کرنے کاحکم دیااوریہ گروہ کامیا بی کےساتھ مدینہ منورہ بینچ گئیا۔اس کے بعد حضور نبی کریم سے بیٹ کے حتم پر سحابہ کرام بنی آتیم کی ایک بڑی تعداد ہجرت کر کے مدینهٔ منور د کی جانب روانهٔ ہونے گی۔

ام المونین حضرت سیّد و زینب طالعی است تحیش نے بجرت کا حکم کن کراپیخ خاندان کے دیگر افراد جن میں مرد وخوا تین بھی شامل تھیں اپنے بھائی حسس سرت 313 خاندان رسول عَيَّةُ

عبدالله رنائعهٔ بن حجن کی سر برای میں مدینه منوره کی جانب ہجرت کی ۔جب آپ طالعهٔ ا ہینے خاندان کے افراد کے ہمراہ مدینہ منورہ بہنچ گئیں تو بعد میں ابوسفیان (طالعینہ) نے آپ نامیجنا کے گھرول پر قبضہ کرلیا جس کی شکابیت حضرت عبداللّٰہ طالبَدُ بن بخش نے حضور نبی کریم منت ایک مصور نبی کریم منت کیا نے فرمایا کیا تم اس پرراضی نہیں کہ اللہ عروبل اس کے بدیلےتم سب کو جنت میں گھرعطافر مائے گا۔

(طبقات ابن سعد جلد سوم صفحه ۹۷)

## يبالانكاح:

حضرت زيدبن حارثه طالتنز كاشمارا كابرصحابه كرام بني تنتئم ميس بهوتا ہے اور آپ طالفَهُ: قريباً مات برس فی عمر میں اسپنے والدین سے بچھوٹے کئے۔ بھرآپ طالفۂ کوغلام بنا ليا گيا۔ پھرآپ شائنۂ کومکممکرمہ میں فروخت کردیا گیااورام المونین حضرت سیدہ خدیجہ بنائبنا کے جنتیج تکیم بن حزام نے آپ طالٹنا کو جارسو درہم میں خریدااور ابنی بھوچھی ام الموتين حضرت سيده خديجه ظلخنا كودے ديا۔امالمونين حضسسرت سيده خديجه ظلخنا كا نكاح حضورنبى كريم ينضينين سيموا تووه آپ طالتنځ كواسپيخ ساتھ لے آئيل اورحضور نبي کریم کیا ہے۔ کی خدمت میں پیش کر دیا۔

روایات میں آتا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ طالعہ کے والد جو کہ ثاعر تھے اور بنی کلب کے امراء میں شمار ہوتے تھے وہ اپنے بھائی کے ساتھ آپ نیاٹنئ کی تلاش میں مکم مرمہ جنبیجاورا نہیں علم ہوا کہ ان کا بیٹا حضور نبی کریم میٹے بیٹے کے یاس ہے۔وہ حضور نبی کریم منظر بیشنا کے پاس آئے اور کہاا ہے عبدالند (طالعیز) کے فرزند! تم اپنی قوم کے سر دار ہواورتم قیدیول کو قید سے آزاد کروائے ہواور بھوکول کو کھانا کھلاتے ہو میں تمہارے پاس اسینے بینے کو واپس لینے آیا ہول جنسون کریم کی جی الے نے فرمایا میں

زید (برائین ) کوبلاتا ہوں اور اسے اختیار ہے کہ وہ اگر آپ کے ساتھ جانا ہے اجو حب لا جا کے اور اگر اس نے مجھے اختیار کیا تو اسے اجازت ہوگی اور اگر اس نے مجھے اختیار کیا تو پھر کوئی زبر دستی نہیں کرے گا۔ پھر آپ برائین کو بلایا گیا اور آپ برائین سے پوچھا گیا کہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ آپ برائین نے خصور نبی کریم سے پین کے ساتھ رہنا پند کی کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ آپ برائین کو آزاد کر دیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنالیا اور یول کیا ۔ خواز اور کر دیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنالیا اور یول آپ برائین کو زید برائین بن محمد سے پینے بھی کہا جانے لگا اور عرب میں مشہور ہوگیا آپ برائین کو ریاد فام عربول کا سرد اربنا دیا گیا۔

حضور نبی کریم ﷺ نے ہجرت مدینہ کے بعد جب موافات قائم فرمائی تو حضرت زید بن عارثہ بنائنیڈ کو اپنے چچا حضرت سیدنا حمزہ مِنائنیڈ کا بھائی بنایااور جب آپ بنائنڈ بالغ ہوئے تو آپ بنائنیڈ کا نکاح حضور نبی کریم ﷺ نے حضرت ام ایمن مِنائنیڈ سے کر دیااوران کے بطن سے اسامہ بن زید بنائنیڈنا تولد ہوئے۔

روایات میں آتا ہے کہ حضور بنی کریم سے بینے انے حضرت زید بن حارثہ بڑا تھا کہ دوسرا نکائے ام الموسین حضرت میدہ زینب بڑا تھا بنت جش سے کرنے کے لئے نکائے کا پیغام آپ بڑا تھا کے بھائی حضرت عبداللہ جالتھا ہیں جس کو جھیجا۔
جیعام آپ بڑا تھا کے بھائی حضرت عبداللہ جالتھا ہیں جس کے یہ کہہ کرا نکار کر دیا کہ ایک اعلی نسب کے حضرت عبداللہ جالتھا بن جس سے کسے بوسکتی ہے؟ چنانچہاں موقع پر اللہ عزوجب ل قریب کے ناحی کی شادی ایک آزاد غلام سے کسے بوسکتی ہے؟ چنانچہاں موقع پر اللہ عزوجب ل نے سور وَالاحزاب کی آیت نازل فرمائی جس میں مسلمانوں کو حکم دیا۔
"اور کسی مسلمان مرد اور عورت کو اختیار نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کچھ حکم دیا۔ رسول کچھ حکم دیں تو انہیں اسپین معاملہ پر اختیار ہواور جو اللہ اور

اس کے رسول کا حکم ندمانے و وصریحاً گمراہ ہے۔"

حضرت عبدالله طلقهٔ بن جمش کو جب ال فرمان بنداوندی کی خسب رہوئی تو انہوں نے حضور نبی کریم مشیقی کی خدمت میں حاضر ہو کرمعافی مانگی اور ام المونین حضرت میدوزینب طلقهٔ بنت مجش کے نکاح کی حامی بھر لی اور یول آپ طلقهٔ کا بہلا نکاح حضرت زید بن حارثه طالقهٔ سے ہوا۔

ام المونین حضرت سیده زینب طلیخیا بنت شخش کامهر دی دین ارسایط در بهم، پهاس مدغلها در تیس صاع کمجورول مقرر جوایه

ام المونين حضرت سيده زينب خالفينًا بنت تجش اورحضرت زيد بن حارثه طالفيُّه کے مابین ثادی کے بعد مجھ دنول تک تعلقات انتہائی خوشگوار ہے مگر پھے رونول کے مابین جھکڑار ہے لگا۔حضرت زید بن حارثہ اللہ اللہ نے جب ان جھکڑوں کاذ کرحضور نبی كريم يشيئي الوحضور بى كريم يشيئين نے حضرت زيد بن مار ثدينا تنظيم اس رشة كو نبھاؤمگر پھر بھی دونول كے مابين تعلقات خراب ہوتے بلے گئے بيال تك كه حضرت زید بن حارثه طالغهٔ نے اراد دکیا کہ وہ آپ شائعهٔ کوطلاق دے دیں اور انہول نے اس کاذ کر حضور نبی کریم میں بیٹے ہے جسے کی کیام گرحضور نبی کریم میں بیٹے ہے نے منع فرمادیا۔ بھرجب دونول کے مابین جھکڑول نے شدت اختیار کر لی اور نیاد کی صورت د کھائی ندد سینے لگی توایک مرتبہ پھر حضرت زید بن حارثہ بنائنڈ نے حضور نبی کریم ہے ہے۔ کی غدمت میں حاضر ہو کرتمام ماجرا بیان کیااور اینااراد و ظاہر کیا کہ میں زینب ( خانفیاً ) کو طلاق دینا چابتا بول \_النه عروجل نے اس دوران حضور نبی کریم شین پیر بذریعه وی مطلع کردیا تھا کہ زینب (منابعثا) حضور نبی کریم منت کیا ہے نکاح میں آنے والی میں اور زید (دانشهٔ) البیل طلاق دیل کے چنانچہ اس مرتبہ حضور نبی کریم میں بیٹیسے نے حضر ت زید بن حارثه طلان النفيز كوزياد وزورنه ديا بلكه شريعت كے مطابق ايك مرتبه بير تمجمايا كهم اس

رشة كو نبحناؤ ـ اس واقعه كے كچھ دنول بعد جب دونول كے مابين جَسَّرُ سے كى نوعيت مزيد بڑھگڑ سے كى نوعيت مزيد بڑھگئ تو حضرت زيد بن حارثه خِلاَئِمَّةُ نے ام المونين حضرت سَيد و زينب خِلاَئِمَّةً بنت حَجْق كوطلاق دے دى ـ

حضور نبی کریم ﷺ نے حضرت زید بن حارثہ طائعۃ کا نکاح حضرت ام کلثوم طائعۃ کا نکاح حضرت ام کلثوم طائعۃ کا نبت عقبہ سے کر دیااورو وحضرت ام کلثوم طائعۃ کی بیمویھی ام بیضا بنت عبدالمطلب کی بیٹی اروی بنت کریز کی بیٹی تھیں اور سیدنا عثمان ابن عفسان طائعۃ کی مال شریک بہن تھیں اور ان سے حضرت زید بن حارثہ طائعۃ کے بال ایک بیٹی رقیہ طائعۃ اور ایک بیٹی زید بن زید دیا ہوئے۔

(مدارج النبوة بلد دوم سفحه ۵۵۱ تا ۵۵۲ طبر انی معجم الکبیر جلد چیارم مدیث ۱۰۹ سیرت مصطفی سیسیمینین بلد موم سفحه ۳۰۹)

### حضور نبی کریم سے کیا ج

حضرت انس بن ما لک بنائیئے سے مروی ہے فرماتے میں جب ام المونین حضرت سید و زینب بنائیئے بنت مجش کی عدست پوری ہوگئی تو حضور نبی کریم سے بھی آنے حضرت سید و زینب بنائیئے کو بلایا اور فرمایا کہتم ان کے پاس جاؤ اور ان سے میراذ کر حضرت زید بن حارثہ بنائیئے ،آپ بنائیئے کے پاس جاؤ اور ان وقت آپ بنائیئے کو یاس آئے تو اس وقت آپ بنائیئے ۔

کرو یہ جب حضرت زید بن حارثہ بنائیئے ،آپ بنائیئے کے پاس آئے تو اس وقت آپ بنائیئے ۔

آٹا گو مدھ رہی تھیں ۔

حضرت انس بن ما لک طالعی فرماتے میں حضرت زید بن عادشہ طالعی نے فرماتے میں حضرت زید بن عادشہ طالعی نے فرمایا جب میں زینب ( فرانی نے پاس بہنچا تو ان کی جانب دیکھ مذسکا اور میں نے ان کی جانب پیٹھ کرلی اور کہا زینب ( فرانی نی کہیں مبارک ہو مجھے حضور نبی کریم سے بھی ان کی جانب پیٹھ کرلی اور کہا زینب ( فرانی کی کریم سے بھی کا کہ بیاں بھی جا ہے اور ووقم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جب تک

الله عزوجل کااک معاملے میں کچھ حکم نہ ہوگا میں کچھ جواب نہ دول گی۔ پھروہ نماز پڑھنے حب گئیں اوراک دوران الله عزوجل نے حضور نبی کریم میں پیٹے پیٹے پروسی نازل فرمائی جس میں اللہ عزوجل نے حضور نبی کریم میں اللہ عزوج اللہ عنوبی کریم میں اللہ عزوج اللہ عزوج اللہ عنوبی کریم میں اللہ عزوج اللہ عنوبی کریم میں اللہ عزوج اللہ ع

ام المونین حضرت سیده زینب طالعیا بنت جش کواس کی خبر ہوئی تو آپ طالعی فاتمہ ہوگیا فوراً سربیجود ہوگیک اوراس واقعہ کے بعد زمانہ جا بلیت کی ایک اس رسم کا بھی فاتمہ ہوگیا کہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح جائز نہیں اوراللہ عزوجل نے خود حکم دیا کہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح جائز نہیں اوراللہ عزوجل نے خود حکم دیا کہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح جائز ہے۔

ایک روایت کے مطابق ام المونین حسسرت سیدہ زینب بنائی نا بنت مجش کو جب فرمان خاتی ہوئی ہنت مجش کو جب فرمان کی خبر ہوئی تو آپ بنائی اے شکرانے کے طور پر دو ماہ کے روز ہے دو ماہ کے روز ہے دو ماں کی ۔

اس واقعہ کے بعداللہ عزوجل نے حضور نبی کریم مشریقی پروی نازل فرمانی

خاندان رسول چې خاندان رسول چې

ام المونین حضرت سیدہ زینب بڑھی بنت جن کا حضور نبی کریم سے بیسے ان کا حصور نبی کریم سے بیسے سے ان کا حصور نبی کریم سے بیسے کی جانب سے ان کیا ہے ۔ حضور نبی کریم سے بیسی کی جانب سے ان کیا ہے ۔ حضور نبی کریم سے بیسی کی جانب سے آپ بڑھی کا حق مہر چار مودر ہم مقرر ہوا۔

(مدارج النبوة جلد دوم سفحه ۵۵۳ تا۵۵۳ زرقانی علی المواہب جلد چیارم ۱۳ بمندامام احمد جلد سوم سفحه ۱۹۵ بیچے مسلم جلد دوم سفحه ۴۳۱ طبرانی معجم الجبیر جلد ۲۳ مدیث ۱۰۹ جمع الزوائد جلدنهم مدیث ۱۵۳۴۳)

### آيت تحب بكانزول:

حضرت انس بن ما لک جلی نظر سے مردی ہے فرماتے میں کہ حضور بنی کریم سے نظر المونین حضرت سیدہ زین نظر سے برد فرمایا۔ پھسرلوگوں کا گروہ آتااور ولیمہ کی دعوت رکھی اوراس کا تمام انتظام میر ہے ہیر دفر مایا۔ پھسرلوگوں کا گروہ آتااور میں انہیں کھانا کھلاتا اوروہ چلا جاتا بیبال تک کہ میں لوگوں کو خود بلا کرلاتا اور انہیں کھانا کھلاتا رہا۔ پھر میں نے حضور نبی کریم سے بھی خل کھا تارہا۔ پھر میں باوس اور کھانا کھلاؤں ۔ حضور نبی کریم سے بھی انہیں کی خدمت میں عرض کیا کہ اب کوئی ایسا نہیں رہا جے میں بلاؤں اور کھانا کھلاؤل ۔ حضور نبی کریم سے بھی تن کریم سے بھی انہیں کریم سے بھی انہیں کہ ایم کھانا سمیت اور کھانا کھلاؤل ۔ حضور نبی کریم سے بھی مشغول تھے۔ لواوراس دقت لوگوں کے تین گروہ بیٹھے باتیں کرنے میں مشغول تھے۔

حضور بنی کریم مین و کی ام المونین حضرت سیده عائشه صدیق و بنی کا الله تنظیم الم الم مین حضرت سیده عائشه صدیق و بنی کا الله مین و بی المول الله و بی المول الله مین و بی المول الله و بی بی المول الله و بی المول المول المول المول الله و بی المول المول المول المول المول المول المول المول ا

زوجہ کو کیسا پایا؟ پھر حنور نبی کریم ہے بھتے اپنی تمام از دائے مطہرات بھتی جواس دقت نکاح میں تھیں سب کے گھرتشریف لے گئے اور وہاں بھی وی گفتگو ہوئی حضور نبی کریم ہے بھتے ہوں گروہ وہ میں بیٹھے۔ تھے اور باتیں کرنے میں مشغول تھے ۔ حضور نبی کریم ہے بیج بچونکہ حیاء والے تھے اس لئے ان سے کچھرنہ کہا اور پھروہ لوگ بھی جلے گئے اور حضور نبی کریم ہے بیج اس ججرہ میں داخل ہونے لگے جہال ام المونین حضرت سیدہ زینب بڑاتھی بنت جش موجود تھیں ۔ اس دوران حضور نبی کریم ہے بیج بہال ام المونین حضرت سیدہ زینب بڑاتھی بنت جش موجود تھیں ۔ اس دوران حضور نبی کریم ہے بیج پروی نازل ہوئی اوراللہ عروجل نے فرنایا۔

دغوست وليمسه:

حضرت اللى بن مالك ملائمة فرمات ميل كهضور بني كريم من الك ملائمة فرمات ميل كهضور بني كريم من الكريم

کسی زو جه کاایساولیمه نبیس کیا جیساام المونین حضرت سیده زینب بنانیمهٔ بنت محیش کا کیااور ان کاولیمه ایک ب<sup>ک</sup>ری سے کیااوراس کا گوشت لوگول کوکھلایا یہ

( معینم بخاری بلدسوم مدیث ۱**۵۴**)

حضرت انس بن ما لک مینانیدهٔ فرمات میں حضور نبی کریم مینانیدهٔ خرمات جب حضرت انس بن ما لک مینانیدهٔ فرمایا تولوگول کورونی اورگوشت سے شکم میر کیا۔ حضرت میده زینب مینانیجهٔ سے زفاف فرمایا تولوگول کورونی اورگوشت سے شکم میر کیا۔ (سیجے بخاری بلد موم مدیث ۱۵۷)

حضرت انس بن ما لک بڑائیڈ فرماتے ہیں حضور نبی کریم میں بی بی بی حضرت میں میں میں کا کا میں میں کہ انتہاں کے حضرت میں میں بی کریم میں کریم میں کریم میں کریم میں کی کہ کو ازواج میں بیرہ زینب بڑائی کا میں ایک کاولیمہ بھی ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیہا ولیمہ ان کا کیااور ان کا ایک بکری سے ولیمہ کیا۔ (منن انی داؤ دکتاب الٹاح)

### زېدوقت عبت:

روایات میں آتا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق برائیڈیڈ نے اپنے زمانہ خلافت میں ام المونین حضرت سید وزینب برائیڈیا بنت حجش کے پاس وظیفہ بھیجاتو آپ برائیڈیا نے فرمایا اللہ عرو بل عمر (برائیڈیڈ) کی معفرت فرمائے اور و واسے میری نبیت تقیم کرنے پر زیاد و قدرت رکھتے تھے۔آپ بڑائیڈیٹا کو بتایا گیا کہ یہ آپ بڑائیڈیٹا کے لئے ہے تو آپ بڑائیڈیٹا کے دیا اور پھر قاصد سے کہا کہ ممال یہاں نے الیے اور ممال کے مابین پر د و حائل کر دیا اور پھر قاصد سے کہا کہ ممال یہاں ڈال دو اور پھر آپ بڑائیڈیٹا بنت رافع کو مٹھی بھر کرمال دیتیں اور فرماتی تھیں کہ یہ فلال کو دے آؤ اور پھر جب مال یہ بونے کے برابر روگیا تو برز و بڑائیڈیٹا بنت رافع کو مٹھی بھر کرمال دیتیں اور فرماتی تھیں نے کہا اس میں بمارا بھی کچھوت ہے تو آپ بڑائیڈیٹا نے فرمایا اچھا جو کچھ باتی ہے و و تم رکھ لو اور جب انہوں نے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو اس کے نے کے ۱۸ درہم موجود تھے۔ پھر آپ لو اور جب انہوں نے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو اس کے نے کے ۱۸ درہم موجود تھے۔ پھر آپ لو اور جب انہوں نے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو اس کے نے کے ۱۸ درہم موجود تھے۔ پھر آپ

فنالغنان نے اسپنے ہاتھ بار گاو خداوندی میں بلند کئے اور یول دعامانگی۔ "اب الله! مجھے آئندہ برس عمر (طالفۂ) کے وظیفہ سے محروم رکھنا۔" روایات میں آتا ہے کہ اس برس ام المونین حضرت سیدہ زینب طالغیّا بنت تحبش کاوصال ہوگیااور آپ نٹائیٹا کے وصال کے بعد غرباء ومیا کین کہتے تھے کہ ہماری مدد کرنے والی اس دنیا سے رخصت ہوگئیں۔

(الاسابه في تميز الصحابه جلد چبارم سفحه ۲۵۳ طبقات ابن سعد جلد بشتم سفحه ۳۰۹)

ابن معد کی روایت میں ہے ایک مرتب حضور نبی کریم منظیمیں سے ازواج مطهرات نظفن سے فرمایاتم میں سے وہ مجھے حب لد ملے گی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا۔ یہال کمیے ہاتھ سے مراد فیاضی کھی اور ام المونین حضرت سیدوزینب طالعینا بنت مجش ہے حد فیاض میں جنانجیداس پیٹکوئی کی مصداق و ہی ہوئیں اور حضور نبی کریم میں ہے ہے۔ بعد ازواج مظهرات بن الله مل سب سے پہلے آپ زنائی کاوصال ہوا۔

( ملية الاولياء بلد دوم مديث ١٣٩٩)

ام المولین حضرت سیده عائشه صدیقه زنانهٔ نافرماتی مین حضور نبی کریم مین بیان نے فرمایاتم سب سے زیاد وسرعت کے ساتھ مجھے سے وہ ملے گی جس کے تم سب میں زیاد ہ لمب ہاتھ ہول گے۔ام المونین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بڑیٹٹا فرماتی میں پھر ہم سب اسیخاسینے ہاتھول کو ناسینے لگیر کس کے ہاتھ سب سے زیاد و لمبے میں لیکن ہسب سہ ب سے زیادہ کمیے ہاتھ ام المونین حضرت سیدہ زینب طالبی بنت بھی بجيونكه و داسينے ہاتھول سے كام كرتى تحييں اورصد قہ وخيرات كرتى تھيل \_ ( تشخیج مملم بلد مشتم منفحه ۱۳۲۲ تا ۱۳۳۱)

خاندان رسول عِيَّة

ام المونین حضرت سیده زینب والنجنا بنت مجش کاوصال ۲۰ هیل حضرت سیدنا عمر فاروق بناتینی کے زمانه خلافت میں ہوا۔ آب والنجنا کو جنت البقیع میں مدفون کیا گیا اور آپ بناتینی کی نماز جنازه حضرت سیدنا عمر فاروق والنینی نے پڑھائی جبکہ حضرت اسامہ بن زید والنجنا اور حضرت محمد بن عبدالله بن جش والنجنا نے قبر میں اتارا۔ بوقت وصال آپ والنجنا کی عمر مبارک ۵۳ بری تھی ۔ (شوابدالنبوۃ جلددوم نحم ۵۳)

ام المونین حضرت سیده زینب خلیجاً بنت حجش کے وصال پر ام المونین حضرت سیده زینب خلیجاً بنت حجش کے وصال پر ام المونین حضرت سیده عائشہ صدیقه خلیجا نے فرمایا آج و وعورت جسل گئیں جومتی و پر بینر گاراور یتیمول اور بیواؤل کا خیال رکھنے والی تحییں ۔ (اسدالغابہ بلد پنجم صفحہ ۲۶۵)

ام المونین حفسسرت سیده ام سلمه طلخهٔ طلخهٔ افر ماتی میں ام المونین حفسسرت سیده زینب طلخهٔ ابنت مجش نیک اور بهت زیاد وروز ہے رکھنے والی میں ۔

(الاساباني تميز السحابه بلد چبارم سفحه ۱۳۱۳)

## أم المونين حضرت سيده جوير نيه ظائمة

ام المونين حضرت سيده جويريه والفينا كاحقيقى نام "برو" تحام گر جب آپ والفينا، حضور نبى كريم مين ين المرين كريم مين ين الله الما كانام "من كريم مين ين الله الما كانام "جويرية ركھا۔ (مدارج النبوة بلد دوم سفحه ۵۵۳)

#### نسب نامسہ:

ام المونین حضرت سیده جویریه بنائنهٔ کاسلسلذسب پدری ذیل ہے۔ "سیده جویریه بنت الحارث بن عمرو بن ربیعه بن حارثه بن عمرو ۔" ام المونین حضرت سیده جویریه بنائهٔ کا تعلق بنوصطلق سے تھا اور آپ بنائهٔ کا 323

خاندان رسول عنية

باپ حارث چونکه قبیلے کا سر دارتھالہٰذا آپ طلخہا کی پرورش انتہائی نازوسم میں ہوئی تھی۔ (طبقات ابن سعد جلد بشتم سفحہ ۳۰۳)

ام المونین حضرت سیدہ جو پریہ طلخ اعلان نبوت سے دو برس قبل قدید میں پیدا ہوئیں جورا بغ اور جدہ کے درمیان واقع ہے۔

## يبلانكاح:

ام المونین حضرت منده جویریه طابعته الغ بهوئیں تو آب طابعته کا نکاح مسافع بن صفوان عروریه طابعته مسافع بن صفوان غروه بنی مسلم مسطلق میں مارا گیا تھا۔ (طبقات ابن معد جلد بشتم صفحه ۳۰۳)

# حضور نبی کریم طفی این سے نکاح:

روایات میں آتا ہے کہ شعبان المعظم الا میں صفور بنی کریم ہے ہے۔ کہ روانہ منورہ میں ابوذرغفاری جائشہ کو حائم مقرر کیا اورخود بنی مصطلق کی سرکو بی کے لئے روانہ ہوئے کیونکہ آپ ہے ہے۔ کو اطلاع ملی تھی کہ بنی مصطلق جنگ کی تیاریاں کررہے ہیں۔ مرابیع کے مقام پر دونوں گروہوں میں تھمان کی لڑائی ہوئی اور ایک زبر دست معرکہ میں بے شمار کفار جہست کے بعد اللہ عود جبل نے شکر اسلام کو فتح عطافر مائی۔ اس معرکہ میں بے شمار کفار جہست واصل ہوئے اور بے شمار تھی بنائے گئے اور ان قید یوں میں ام المومین حضرت سیدہ جویر یہ خالفین بن قیس کے حصہ میں آئیں۔ جویر یہ خالفین بنت حارث بھی تھیں جو حضرت ثابت دیائفین بن قیس کے حصہ میں آئیں۔ ام المومین حضرت سیدہ جویر یہ خالفین فر ماتی میں حضور بنی کریم ہے ہیں دن قبل ام المومین حضرت میں دن قبل اسے نیکٹر کے ہمراہ ہمارے قبیلے بنوصطلق پر چودھائی کی تو اس معرکہ سے تین دن قبل ایسے نیکٹر کے ہمراہ ہمارے قبیلے بنوصطلق پر چودھائی کی تو اس معرکہ سے تین دن قبل میں سے خواب میں دیکھا کہ مدینہ منورہ سے چاند آر با ہے اور وہ میری آغوش میں آن میں سے بھی کرنا مناسب نہ جانا یہاں تک کہ آ ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ مدینہ منورہ سے چاند آر با ہے اور وہ میری آغوش میں آن میں سے بھی کرنا مناسب نہ جانا یہاں تک کہ آ ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ مدینہ منورہ سے بھی کرنا مناسب نہ جانا یہاں تک کہ آ ہے۔

مِينَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلّ کی یہ تعبیر زکائی کہ میں جلد آپ ہے پیچیج کی زوجہ بنوں گی اور بھراللہ نے بھی میرے اس خواب وحقیقت میں بدل دیااورآپ ﷺ نے مجھے آزاد فرما کرمجھ سے نکاح فرمالیا۔ مؤرثين لحيتے من ام المونين حضرت مند و جوړيه ليه تيټيځناغزو وَ بني مصطلق ميں حنرت ثابت فِي مَنْ إِن فيس كے حصد ميں آئيل ۔ آپ فِي عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله قیس سے فرمایا مجھ سے مکا تبت کرلیں یعنی جب میں مطلوبہ رقم دے دول گی تو مجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت ثابت جڑھئے بن قیس نے تیس تولدسونے پرآپ جڑھئے اسے م کا تبت کرلی مگر آپ جانتیا کے یاس اس وقت کچھ نہ تھا۔ آپ جانتیکا نے حضور نبی کریم میں بین خدمت میں عاضر :و کرعرض کیا کہ میں بنوصطلق کے سر دار کی بسیسٹی ہول اور میرے لئے یہ ایک بارگرال ہے کہ میں بول قیدی بنائی جاؤل اور میں چونکہ حضر سب تابت بالنوز بن فيس كے حصد ميں آئى مول تو ميں نے ان سے يسسس تول مونے بد م کا تبت کرلی ہے مگرمیرے پاس انہیں دینے کے لئے کچھ نبیں لبذا آسیہ ﷺ میرے حال پر حم فرمائیں۔آپ سے ﷺنے فرمایا۔

"ا گرتم کبوتو میں تمہارے لئے اس سے بہتر تجویز کرتا ہول؟"

پیمرحنور نبی کریم مضرحیتی نے فرمایا کہ اگرتم کبوتو میں تمہاری جانب سے یہ فدیہ ادا کر کے تمہیں آزاد کر دول اور پیمرا بنی بیوی بنالول ۔ام المونین حنسسرت سیدہ جو پر یہ بیانی نے اسے قبول کرلیا۔

مؤرنین لکھتے ہیں ام المونین حضرت سیدہ جویریہ بنائی کے والد مارٹ بنائی نئی استی مؤرنین لکھتے ہیں ام المونین حضرت سیدہ جویریہ بنائی کو کھی تدی بنایا گیا تو وہ اپنی بیٹی کو فدیہ دے کر جیز والے نے کی عزش سے مدینہ منورہ کی جانب چلے اور انہوں نے اسپنے ساتھ بے شمار

اون کے لئے جہیں بطور فدید دے کرو واپنی بیٹی کو آزاد کروانا حیاہتے تھے مگران
اونٹول میں دواونٹ ایسے بھی تھے جوانہیں عوریز تھے چنا نچہ جب و دمدیت منور و کے
فواح میں چہنچ توانہوں نے ان دونوں اونٹول کو و میں چھپا دیا تا کہ واپسی پر لے جائیں
اورید دونوں اونٹ فدید سے محفوظ ریں ۔ پھر جب و وضور نبی کریم ہے پہر آئی فدمت میں
طاخر ہوئے اور فدید کی بات کی تو آپ ہے پہر نے فرمایا اس میں و و دو اونٹ کم میں
جہیں تو فلال گھائی میں چھپا آیا ہے ۔ حضرت مارث بڑائیڈ نے حضور نبی کریم ہے پہر کی کہا ہے کہا ہیں اور اس
بات سی تو کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہے بھر جو جال کے سے رسول میں اور اس
بات کا علم میر سے سوائسی کو نہ تھا اور اگر آپ ہے بنہ ہوتے تو النہ عور و جال آپ ہے بیکے نہ ہوتے تو النہ عور و جال آپ ہے پیکھر کے دول آپ ہے بیکھر کے ایک کو یول آگاہ د فرما تا۔

ام المونین حضرت سیده جویریه خانینهٔ جس وقت حضور نبی کریم مطفظ این کے نکاح میں آئیں اس وقت آپ خانینهٔ کی عمر مبارک بیس برس تھی ۔

ام المونین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طلیقہ اسے مروی ہے فرماتی ہیں کہ حضور بنی کئی اسے مروی ہے فرماتی ہیں کہ حضور بنی کریم میں کئی ام المونین حضرت سیدہ جویریہ طلیق سے نکاح کیا تواس کی خبر آنا فانا سارے شہر میں بھیل گئی اور پھر آپ میں ہیں ہیں سارے شہر میں بھیل گئی اور پھر آپ میں ہیں ہیں از ادکر دیا جائے۔

ام المونین حضرت سیده عائشه صدیقه والنیخ فرماتی میں میں نے ام المونین حضرت سیده عائشه صدیقه والول پرکسی کو باعث برکت نہیں پایااور حضرت سیده جویریه والنیخ اسے بڑھ کرا پینے قبیله والول پرکسی کو باعث برکت نہیں پایااور آپ والنیخ کی وجہ سے موسے زائد گھرانے آزاد ہوئے۔

(زرقانی جلددوم صفحه عه ۱۹۵ مدارج النبوة جلد دوم صفحه ۵۵۳ تا۵۵ میم بخاری بلد ومراتباب

المغازي مديث ١٢٩٧)

#### عسبادست وریاضت:

ام المونین حضرت سیده جویریه طالعینا کوعبادت خداوندی سے خصوصی رغبت تھی اور آپ طالعینا کابینیتر وقت ذکرونسکر خداوندی میں مشغول ہوتا تھااور آپ طالعینا بکثرت نوافل ادافر ماتی تھیں اور اکثر و بینیتر روز ہ سے ہوتی تھیں ۔

(مندامام احمد بلدستشم سفحه ۳۲۵.مدارج النبوة بلد دوم سفحه ۵۵۵)

### مسلمی مقسام ومسرتنبه:

ام المونین حضرت سیده جویریه طالعینا کے فضائل و مناقب بے شمار میں اور آپ طالعینا کی عمر آپ طالعینا کی عمر آپ طالعینا کی عمر میں وقت آپ طالعینا کی عمر مبارک آگر چہ بیس برس تھی اور آپ طالعینا کو حضور نبی کریم میں آئیں اس حضور نبی کریم میں آپ طالعینا کو حضور نبی کریم میں جنور نبی کریم میں حضور نبی کریم میں جنور نبی کریم میں بیا ہے۔

ام المومنین حضرت سنده جویریه خالفناسے بے شمار صحابہ کرام رخی آئیز نے ختلف مسائل سے آگا ہی کے لئے رجوع کیا اور تابعین کی ایک بڑی جماعت آپ خالف فیضیا فیتہ ہے۔ آپ خالف فیضیا فیتہ ہے۔ آپ خالف نے حضور نبی کریم ہے کی بیٹ اور یہ فیضیا فیتہ ہے۔ آپ خالف نا کی بیٹ اور یہ احادیث موجود ہیں۔ آپ خالف اسے احادیث روایت کرنے والول میں حضرت عبدالله بن عباس حضرت عبدالله بن عمر حضرت عبدالله بن عباس حضرت عبدالله بن عمر حضرت عبدالله بن عباس حضرت کی بیب حضرت عبدالله بن الباق ش کی تیم اور یہ حضرت ابوایو ب المراغی حضرت مجابد حضرت کریب، حضرت عبید بن الباق ش کی تیم اور دیگر شامل ہیں۔ دیگر شامل ہیں۔

### وسال:

ام المونین حضرت سیده جویرید خلیفیا نے حضرت امیر معاوید خلیفی کے زمانه خلافت میں مدینه منوره میں وصال فرمایا۔آپ خلیفیا کے من وصال کے متعلق مؤرفین میں اختلاف پایا جا تا ہے۔ کچھ مؤرفین کی رائے ہے کہ آپ خلیفیا کا وصال ۵۰ ھیں ہوا جبکہ کچھ کے نز دیک آپ خلیفیا کا وصال ۵۲ ھیں ہوا مگر بیشتر کی رائے ہی ہے کہ آپ خلیفیا کا وصال رہے الاول ۵۰ ھیں ہوا اور بوقت وصال آپ خلیفیا کی عمر میارک آپ خلیفیا کی عمر میارک آپ خلیفیا کی نماز جنازہ مدینہ منورہ کے گورز مروان بن الحکم نے پڑھائی اور آپ خلیفیا کی جمت ابقیع میں مدفون کیا گیا۔

(الاستيعاب جلد چبارم سفحهٔ ۲۲۱.مدارج النبوة جلد دوم سفحه ۵۵۷)

## ام الموتين حضرت سيده ام حبيبه ظاهمها

ام المونين حضرت سيده ام جبيبه والتونيا كانام "رمله" ہے جبکه آپ والتونيا كى كنيت "م جبيبه "مي والتونيا كى كنيت "م جبيبه "مي والتونيا كونيان والتونيا كى بيٹى بيل ۔
"ام جبيبه "ہے۔آپ والتونیا ،حضرت ابوسفيان والتونیا كانام" ہند" ہے۔
ایک روایت کے مطابق آپ والتونیا كانام" ہند" ہے۔

### نسب نامسه:

ام المونین حضرت سند و ام جبیبه و النفنا کاسلسلنسب پدری یول ہے۔
"سنید و ام جبیبه و النفنا بنت ابوسفیان و النفنا بن حرب بن امیه بن عبدالشمس بن عبدمناف "
عبدالشمس بن عبدمناف "
ام المونین حضرت سند و ام جبیبه و النفنا کاسلسلنسب مادری یول ہے۔

328 خاندان رسول ﷺ

"سيده ام جبيبه طليعنا بنت صفيه بنت الى العاص بن امسيه بن

ام المونين حضرت سيدوام حبيبه وللغنارشة مين حضرت سيدنا عثمان عنى طالغنة کی پھوپھی زاد بہن ہیں اورحضرت امیرمعاویہ طالفیّہ کی حقیقی بہن ہیں ۔

( مدارج النبوة جلد دوم صفحه ۵۵۳ ،الاستيعاب جلد جبارم صفحه ۳۰۳)

#### ولادست باسعب ادست:

ام المونين حضرت سيّده ام جبيبه خالفهٔ اعلان نبوت سيستر ديرس قبل مكه مكرمه ميں تولد ہوئيں ۔ (الاسابہ في تميزالسحابہ بلد جہارم سفحہ ٣٠٥)

#### فسبول اسلام:

ام المونيين حضرت سيّده ام جبيبه خالفيناً ،حضرت ابوسفيان طلفنا كي بيني بين اور آپ طالغینا جوان ہوئیں تو آپ طالغینا کا نکاح عبیداللہ بن جش سے ہوگیا جو ام المونین حضرت سیده زینب طلیخهٔ بنت حجش کا بھائی تھا۔ جب حضور نبی کریم میں پیپیم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ شِیْنَهٔ این نے شوہر کے ہمراہ اسلام قبول کرلیا۔

(مدارج النبوة بلد دوم سفحه ۵۵۷)

مکہ مکرمہ میں جب مشرکین نے مسلمانوں پرظلم وستم کے پہساڑتوڑو سئیےتو حضور نبی کریم میشان کے حکم پر چندمسلمانوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی اور جب وہ مسلمان مبشہ میں پرسکون زندگی ہسر کرنے سلگے تو حضور نبی کریم مشر کے سیکھی پرایک اورگروه نے حبشہ کی جانب ہجرت کی اور ام المونین حضرت سیدہ ام جبیبہ طالع کھی اسی خاندان رسول ﷺ

گروہ میں تھیں اور آپ زائیٹنا نے اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کی ۔ عبشہ میں قیام کے دوران ہی آپ زائیٹنا کے ہال ایک بیٹی تولد ہوئی جس کا نام" جبیبہ" رکھا گیااور آپ زائیٹنا کی کنیت" ام جبیبہ" اپنی اسی بیٹی کی وجہ ہے۔

(طبقات ابن سعد جلد مشتم صفحه ۲۹۲ مدارج النبوة جلد دوم صفحه ۵۵۷)

### شوبهسر کامسرتد بهونا:

ام المونین حضرت سیدہ ام جبیبہ ظائفۂ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا شوہرا نتہائی بری حالت میں ہے اور اس کی صورت انتہائی بھیا نک ہو جگی ہے۔ سبھے یہ دیکھ کرانتہائی افسوس ہوااور میں سوچنے لگی کہ اس کی یہ عالت کیسے ہوئی؟ بھرجب میں صبح اتھی تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے دین کے معاملہ میں بہت غور کیااور میں نے نصرانیت سے بڑھ کرکسی کوہیں پایااور میں پہلے بھی نصرانی تھااور سلمان ہوااوراب میں دو بارہ نصرانیت کی جانب لوٹیا ہوں اورتم بھی بئی مذہب قبول کرلو۔آپ طبی پہنافر ماتی میں میں نے کہاایس اہر گزنہ ہو گااور پھر میں نے اسے اپنا خواب بھی سایامگراس پر کچھا ٹرنہ ہوااوراس نے شراب نوشی بھی شروع کر دی ۔ ام المونين حضرت سيده ام جبيبه والنيئا پرعبيدالله بن مجن نے بہت زياده دباؤ و الاكه آپ طالغهٔ المحالی طرح دین اسلام ترک کر کے نصر انبیت قسبول کرلیں مگر آپ طی النیکا نے ہرمرتبال کی بات کورد کیا ہمال تک کدونوں کے مابین علیحد کی ہوگئ اور عبیداللہ بن جش نے نے اشی کو دیکھ کرنصر انبیت قبول کی تھی اور پھرو ہی نے اشی مسلمان ہوگیا۔ ام الموتین حضرت سیده ام جبیبه رسانتهٔ افر ماتی میں شراب نوشی کی محترت کی وجه سے عبید اللہ بن مجن حالت کفر میں مرگائے

(طبقات ابن سعد بلد بشتم صفحه ۲۹۲ ،مدارج النبوة بلد دوم صفحه ۵۵۷)

خاندان رسول عِيَّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيّ

#### حضور نبی کریم مشنطین است نکاح:

ام المونین حضرت سیده ام جیبه و النینا فر ماتی میں کہ عبیداللہ بن حجش سے علیحدگی کے بعد میں نے ایک مرتبہ پھرخواب دیکھااورخواب میں کوئی مجھےام المونین کہد کر پکار ہاتھا۔ پھر جب میری عدت ختم ہوئی تو نجاشی نے اپنی ایک خاد مہ سی کانام "ابر ہم" تھا اسے میرے پاس جھےااور اس نے مجھے بتایا کہ نجاشی کے پاس حضور نبی کریم ہے ہے ہے۔ کاایک خط آیا ہے اور حضور نبی کریم ہے ہے ہے۔ کاایک خط آیا ہے اور حضور نبی کریم ہے ہے ہے۔ کہ سے شادی کی خواہش ظاہر کی ہے اور خواشی کا کہنا ہے کہ اگر آپ ویکھ اس شادی پر رضامند میں تو آپ وہی ہی ہی ایک کی وکیل خوا مالیں ۔

خاندان رسول کے

(مدارج النبوة جلد دوم سفحه ۳۰۰۳ تا ۳۰۰۵ طبقات ابن سعد جلد بشتم سفحه ۲۹۳، زرقانی علی المواجب جلد چهارم سفحه ۳۰۰۵)

## بدرول التديين كالسنزيد

منقول ہے قریش کے رؤ ساء نے زعم میں آکر معاہدہ حدیب ہوتوڑ دیا۔
حضرت ابوسفیان ( بڑائیڈ ) جواس وقت مسلمان مذہو ہے تھے انہوں نے بہت
کوشش کی کہ دیگر سر داران قریش اس معاہدہ کو برقر اررکھیں ادر معاہدہ کو برقر اررکھنے
کی کوشش کے لئے حضرت ابوسفیان ( بڑائیڈ ) خود مدیت منورہ پہنچے اور اپنی
صاجزادی ام المومنین حضرت سیدہ ام جبیبہ رہائیڈ اکے مکان پرقیام کیا۔ حضرت ابوسفیان
( بڑائیڈ ) نے حضور نبی کریم سے بیٹ کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو آپ رہائیڈ انے اس بستر پر بیٹھنے
سے منع کردیا اور فرمایا یہ حضور نبی کریم میں بیٹھ کے ابستر ہے۔ ( بھات ابن سعہ بلد ہشتہ صفحہ ۲۹۷)
وصال:

ام المونین حضرت سیده ام جبیبه و النجانا کے وصال کا وقت نز دیک آیا تو آپ و النجانا نے ام المونین حضرت سیده عائشہ صدیقه و النجانا کو بلایا اور کہا۔
"اے عائشہ (والنجانا)! اگر میرے اور تمہارے درمیان بھی کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو کہ بالعموم سوکنوں میں ہوجاتی ہے تو تم مجمع معاف کر دینا اور میں بھی تمہیں معاف کرتی ہوں۔"
معاف کر دینا اور میں بھی تمہیں معاف کرتی ہوں۔"
ام المونین حضرت سیده عائشہ صدیقه و النجانا نے جوابا فرمایا اللہ عود جل تمہاری معنفرت کرے اور تمہاری خطاؤں سے درگز رفر مائے۔ ام المونین حضرت سیده ام جبیبه

"عَالَشْهُ ( بَيْنَا )! اللّه عروبل تمهيل خوش ركتے "

فني في المنت المناطقة الماليالية

خاندان رسول على المستول على المستول على المستول على المستول على المستول على المستول ال

روایات کے مطابق ام المونین حضرت سیدہ ام جبیبہ زائیجینا نے ۲۷ برل کی عمر میں حضرت امیر معاویہ طابق ام المونین حضرت میں ۲۷ ھیں مدینہ منورہ میں عمر میں حضرت امیر معاویہ طابق میں مدفون ہوئیں۔ کچھ روایات کے مطابق ام الموسنین حضرت سیدہ ام جبیبہ زائیجینا کا وصال دمشق میں ہوااور آپ زائیجینا و بیں مدفون ہوئیں۔ حضرت سیدہ ام جبیبہ زائیجینا کا وصال دمشق میں ہوااور آپ زائیجینا و بیں مدفون ہوئیں۔ (مدارج النبوۃ جلد دوم صفحہ ۵۵۷)

## أم المونين حضرت سيده صفيه رايعها

ام المونين حضرت سيده صفيه طليقينا كا اسم مبارك" زينب" تھا۔ جب آپ طليقينا ، حضور نبی كريم مطلق آپ طليقينا كا وظائفينا كا من كريم مطلق آپ طليقينا كا من المينينا كا من صفيه "ركها ـ آپ طليقينا كی كنيت" ام يکی " ہے اور آپ طلیق کا تعلق مشہور يہودی قبيله بنونضير سے تھا۔

#### نسب نامسہ:

ام المونین حضرت سید وصفیه و النجاه کاشجر و نسب پدری یول ہے۔
" سید وصفیه و النجاه بنت جی بن اخطب بن سعید بن تعلیب بن عبید
بن کعب بن الخزرج بن الی عبیب بن الحضیر بن الخام "
م المونین حضرت سید وصفیه و النجاه کاباپ جی بن اخطب حضس مت ہارون عبیب کی سل سے تعمالور یہود یول کے مشہور قبیلہ بنونضیر کاسر دارتھا۔
میابات کی سل سے تعمالور یہود یول کے مشہور قبیلہ بنونضیر کاسر دارتھا۔
مام المونین حضرت سید و صفیه و النجاه کاشجر و نسب مادری یول ہے۔

«سید وصفیه رضایم بنا بنت صنبر و بن شمویل »

ایک قول کے مطابق ام المونین حضرت سیده صفیه رفیانی والده کانام" بره" تھا۔
ام المونین حضرت سیده صفیه رفیانی والده کا تعلق بنو قریظه سے تھا اور آپ رفتانی والده کا تعلق بنو قریظه سے تھا اور آپ رفتانی فالده بنوقریظه کے سردارشمویل کی بیٹی تھیں۔ (الاستیعاب بلد جہار صفحه ۳۲۹)

## به کی ث

ام المومنین حضرت سیده صفیه رفایخهٔ کاباب جی بن اخطب حضرت بارون عدایئه کی برورش کن سے تھا اور یہو دیول کے مشہور قبیلہ بنونضیر کاسر دار تھا۔ آب والنونهٔ کی پرورش انتہائی نازوم میں ہوئی اور جب آپ والنونهٔ کی عمر مبارک باره برس ہوئی تو آپ والنونهٔ کی عمر مبارک باره برس ہوئی تو آپ والنونهٔ کی عمر مبارک باره برس ہوئی تو آپ والنونهٔ کی عمر مبارک باره برس ہوئی تو آپ والنونهٔ کی عمر مبارک باره برس ہوئی تو آپ والنونه کی مشکر اس شادی کا انجام جلد ہی شادی بنوتر یطلہ کے نامور شہروار سلام بن مسلم سے کر دی گئی مگر اس شادی کا انجام جلد ہی طلاق پر ہوا۔ (مدارج النبوة جلد دوم سفحہ ۵۵۷)

## دوسری سفادی:

غیبر کی فتو حات میں جہال کئی مرد وعور تیں قیدی سن کے گئے ان میں ام المونین حضرت سیدہ صفیعہ زبانیٹنا بھی شامل تھیں اور آپ زبانیٹنا کا شوہر کنانہ بن الی الحقیق بھی اس معرکہ میں مارا گیا۔ (مدارج النبوۃ جلد دوم صفحہ ۵۵۷)

حضورتی كريم سنت الاترات

روایات میں آتا ہے حضور نبی کریم مطابق نے ام المونین حضرت سیدہ صفیہ

خِلْنَجْنًا کے قبولِ اسلام کے بعد آپ خِلْنَفْنًا سے نکاح فرمالیااور آزادی کو آپ جِلَنْجُنَا کاحق مهرقرار دیا۔

مؤر خین لکھتے ہیں جب نیبر کے مال غنیمت کی تقیم کا وقت آیا تو حضرت دحیہ کلبی بیانیڈ نے حضور نبی کریم سے بیٹر کی خدمت میں حاضر ہو کرع ض کیا یارسول الله سے بیٹر کے محصے بھی مال غنیمت سے کچھ عطا ہو۔ آپ سے بیٹر نے فرمایا تم مال غنیمت سے اسپنے لئے کوئی کنیز لے لو۔ حضرت دحیہ کبی والنیڈ نے مال غنیمت سے ام المونیون حضرت سیدہ صفیہ زائنیڈ کولیا اور چلے گئے۔

ایک صحابی بنائیڈ نے حضور نبی کریم سے بیٹی کی خدمت میں حاضر ہو کرع ش کی سے بیٹی کی خدمت میں حاضر ہو کرع ش کی می ارسول الله سے بیٹی آپ سے بیٹی ہے و حید ( بنائیڈ ) کوصفید ( بنائیڈ ) دے دیں وہ تو بنونضیر اور بنو قریظہ کے سر داروں کی بیٹی میں اور مناسب یہ تھا کہ وہ آسپ سے بیٹی کے پاس ہول یہ حضور نبی کریم سے بیٹی ہے فرمایا تم ان کو بلاؤ چنا نجیہ حضرت دجیہ کبی بنائیڈ آسے اور آپ سے بیٹیڈ نے فرمایا۔

"تم ان کے عوض کوئی دوسری کنیز لے لو ۔"

پھرحضور نبی کریم میشن کی استے ام المونین حضرت سید وصفیہ طلیخیا کوخرید کرآزاد فرمایااور پھرآپ طلیخیا سے نکاح کرلیا۔

حضرت ابوہریرہ خالفہ سے مروی ہے فرماتے ہیں حضور بنی کریم سے بھی شہر شب عروی ام المونین حضرت ابوا یوب انصاری طروی ام المونین حضرت میدہ صفیعہ خالفہ اسکے پاس گئے تو حضرت ابوا یوب انصاری خالفہ تا تاوار لے کرحضور بنی کریم سے بھی ہے جمرہ مبارکہ کے باہر پہرہ دیسے رہے اور جب صبح کے وقت حضور بنی کریم سے بھی ہے خضرت ابوا یوب انصاری خالفہ کو برہن تلوار لئے بھرتے دیکھا تو دریافت کیا۔

"اے ابوایوب (خلافیڈ) کیاوجہ ہے تم یوں پھررہے ہو؟"
حضرت ابوایوب انصاری خلافیڈ نے عرض کیا یارسول اللہ ہے بیٹی حضرت سیدہ صفیہ خلافیڈ نئی دہمن تھیں اوروہ اس حال میں آپ ہے بیٹی کے ساتھ تھیں کہ ان کے شوہر، سمائی اور وہ اس حال میں آپ ہے جائی اور کہیں وہ آپ ہے بیٹی کو سمائی اور باپ کوقتل کئے زیادہ عرصہ نہیں گزرااور مجھے خدشہ تھا کہ بیں وہ آپ ہے بیٹی کو کھے نقصان نہ بہنچا میں مصنور نبی کریم ہے بیٹی نے حضرت ابوایوب انصاری طافیڈ کی بات سمی تو مسکرائے اور حضرت ابوایوب انصاری طافیڈ کی بات سمی تو مسکرائے اور حضرت ابوایوب انصاری طافیڈ کے لئے دعائے خیر بھی فرمائی۔

ام المونین حضرت سیده صفیه و النجاز فرماتی میں جب حضور نبی کریم ہے ہے۔ خود و خیبر کے موقع پر خیبر کے قلعول کا محاصر ہ کیا اس وقت میری نئی نئی شادی ہوئی تھی اور میں نے رات کوخواب میں دیکھا سورج میر سے سینے پر آن گرا ہے۔ میں جب بیدار ہوئی تو میں نے واب کاذ کرا پیخ شو ہر سے کیا۔ اس نے جواب میں مجھے ایک زور دارتھیڑ مارااور کہا۔

"تم اس بادشاہ کی خواہش کھتی ہوجواس شہر میں آئے ہیں۔' اوراس کی بات سے مراد حضور نبی کریم میں بیٹیز تھے اور پھر حضور نبی کریں اڑادی گئی ۔

روایات میں آتا ہے کہ فتح خیبر سے مدینه منوره واپس لو نے ہوئے حضور نبی کریم سے بین اسلام کے ہمراہ مقام صہبا میں قیام خیااور یہیں ام المونیین حضرت سیدہ صفیہ دلی نی ہمراہ شب زفاف بسر کی اور اس وقت آپ دلی ہی عمر مبارک ستر ہ برس تھی اورام میں دلی ہی اپنی کوربن بنایا۔

حضرت انس بن ما لک طالعی سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم

سے پیٹانے ام المونین حضرت سیدہ صفیہ جائی کو آزاد کیااور میں آپ جائی کا حق مہرتھا اور پیمرا بھی ہم راسة میں ہی تھے ام سیم جائی شانے انہیں تیار کیااور حضور نبی کریم سے پیٹر انہیں تیار کیااور حضور نبی کریم سے پیٹر شب زفاف بسسر کر حکے اور سے کے وقت تشریف لائے تو فرمایا کہ جس کے پاس بھی کھانے کی کوئی چیز ہے وہ دسسترخوال پر لائے اور پھر کوئی بنیر بکوئی کھور ہی اور کوئی گھی لایااور پھر ایک حلوہ تیار کیا گیااور دعوت ولیے میں دن تک پلتی رہی ۔

حضور نبی کریم مضیقی جب مقام صهباسے چلے تو آپ مضیقی خودام المونین حضرت سید دسفید طالبی کو اونٹ پرسوار کروایااورا بنی عباان پرتان دی تا کہ کوئی انہیں دیکھرنہ سکے یہ پھر جب یہ قافلہ مدینہ منور و پہنچا توام المونین حضرت سید وصف میہ طالبی کا حضرت سید وصف میہ طالبی کا حضرت حارثہ بن نعمان طالبی کے گھرا تارا گیا۔

(مدارخ النبوة جلد دوم مفحه ۷۵۰ تا ۵۵۸ الاصابه فی تمیز الصحابه جلد چبارم صفحه ۷۳ اسدالغلبه بلد پنجم منفحه ۴۹۰ میریت ملبیه جلد مشتشم صفحه ۳۳۵ زرقانی علی المواجب جلد چبارم صفحه ۴۳۳)

#### اخسلاق حسنه:

روایات میں آتا ہے کہ جب فاتونِ جنت حضرت سیدہ فاظمہ الزہرار اللّٰی اللّٰے کے لئے ام المونین حضرت سیدہ صفیہ وللّٰی اللّٰے بیاس تشریف لا میں تو آپ ولائی اللّٰے اس وقت مو اور اس وقت فاتون جنت ولائی اللّٰے اس وقت مواد کھے تھے اور اس وقت فاتون جنت ولائی اللّٰہ اللّٰے ہمراہ کچھ اور خواتین بھی تھیں ۔ آپ ولائی اللّٰے اللّٰے اللّٰہ اللّٰہ

## عسلمي مقسام ومسرتنب:

ام المونین حضرت سیده صفیه فرایخهٔ علم وعرفان کامر کرتھیں اور آپ فرایخهٔ کے پاس خواتین آکراپنے مسائل دریافت کرتی تھیں۔ آپ فرایخهٔ سے دی احادیث بھی مروی ہیں جہیں صحاح سة میں بیان کیا گیا ہے اور آپ فرایخهٔ سے احادیث روایت کرنے والوں میں حضرت سیدناامام زین العابدین، حضرت یزید بن معصب، حضرت مسلم بن صفوان ، حضرت آئی بن عبدالله فرایخهٔ اور دیگر ہیں۔ صہیر و بنت جیفر جب حج کے بعد آپ فرایخهٔ سے ملنے مدین منورہ آئیں تو انہوں نے دیکھا کوفہ کی بے شمار عورتیں آپ فرایخهٔ ایک کے بعد آپ فرایخهٔ این کے بعد آپ فرایخهٔ این مسائل دریافت کرنے کے لئے موجود تھیں اور آپ فرایخهٔ ان کے سوالات کے جواب دے دی تھیں۔ (مندامام احمد جلد مشتم صفحہ کے سے مواب دے دی تھیں۔ (مندامام احمد جلد مشتم صفحہ کے سے مواب دے دی تھیں۔ (مندامام احمد جلد مشتم صفحہ کے سے مواب دے دی تھیں۔ (مندامام احمد جلد مشتم صفحہ کے سے مواب دے دی تھیں۔ (مندامام احمد جلد مشتم صفحہ کے سے مواب دے دی تھیں۔ (مندامام احمد جلد مشتم صفحہ کے سے مواب دے دی تھیں۔ (مندامام احمد جلد مشتم صفحہ کے سے مواب دے جواب دے دی تھیں۔ (مندامام احمد جلد مشتم صفحہ کے سے مواب دے دی تھیں۔ (مندامام احمد جلد مشتم صفحہ کے سے مواب دے جواب دے دی تھیں۔ (مندامام احمد جلد مشتم صفحہ کے سے مواب دے دی تھیں۔ (مندامام احمد جلد مشتم صفحہ کے سائل دی تھیں۔ (مندامام احمد جلد مشتم صفحہ کے سے مواب دے دی تھیں۔ (مندامام احمد جلد مشتم صفحہ کے سے مواب دے دی تھیں۔

## وصال:

ام المونین حضرت سیده صفیه زانینهٔ انتیانی است می عمر میس ۵۰ ه میس حضرت امیر معاویه زانینهٔ کو امیر معاویه زانیهٔ که امیر معاویه زانیهٔ که امیر معاویه زانیهٔ که خوانیهٔ که امیر معاویه زاده که خوانیهٔ که امیر معاویه می مدفون کیا گیا۔ (مدارج النبوة بلد دوم صفحه ۵۵۹)

روایات میں آتا ہے کہ ام المونین حضرت سیدہ صفیہ ظافینا نے ترکہ میں ایک لاکھ درہم چھوڑ ااور بوقت وصال وصیت کی کہ اس میں سے ایک تہائی میرے بھا بنے کو دیا جائے۔ آپ ظافینا کا بھانجا یہو دی تھا البنداوسیت کو پورا کرنے میں سب تذبذب میں مبتلا تھے۔ آم المونین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ظافینا کو اس کی خبر ہوئی توام المونین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ظافینا سنے فرمایا تم ان کی وصیت پوری کرو چنا نچہ ایک تہائی آپ ظافینا کے بھا بنے کو دے دیا گیا اور باقی مال خیرات کردیا گیا۔

(بىرت ملبيە بلدششم صفحه ۲۳۷۷)

## أم المونين حضرت سيره ميمونه ظاهنا

اُم المونین حضرت سیده میموند طرانتها کانام بره تحسامگر جب حضور بنی کریم میشین کرک کرد می میشین کرد کرد می کانام تبدیل کرک در میموند رکه دیا آپ طابقها کاتعلق قبیله قیس بن عیلان سے تھا۔

(مدارج النبوة بلد دوم مغجه ۵۵۹)

#### نسب نامسہ:

خاندان رسول 🚁

ام المومنین حضرت سیده میموند خلیجهٔ کاسلسلانسب پدری یول ہے۔
"سیده میموند خلیجهٔ بنت حارث بن بحیر بن ہزم بن رویب بن عبدالله بن بلال بن عامر بن صعصعه بن معاویه بن بحر بن ہوازن بن منصور بن عکر مه بن خصفه بن قیس بن عیلا ن "
بن منصور بن عکرمه بن خصفه بن قیس بن عیلا ن "
ام المومنین حضرت سیده میموند خلیجهٔ کاسلسلانسب مادری یول ہے۔
"سیده میموند خلیجهٔ بنت مهند بن عوف بن زبیر بن الحارث بن حماطه بن تماطه بن تمیر شخصفه بالای بن تماطه بن تمیر شخصفه بالای بن تمیر بن الحارث بن مماطه بن تمیر شخصفه بالای بن تمیر شخص بند بیارم ۴۰۷ طبقات این سعد بلد جشم سفحه ۱۳۱۱)

#### ولادست باسعب ادست:

ام المونین حضرت سیده میموند نظایخهٔ اعلان نبوت کے ستر ہ برک بعد مدیرندمنور ہ میں تولد ہوئیں ۔

يهسلانكاح:

ام المونین حضرت سیدہ میمونہ طالعبا کے پہلے نکاح کے متعلق مؤرخین میں

خاندان رسول في المستول المستول

اختلاف پایاجا تا ہے۔ کچھ کے نزدیک آپ خالفہ کا پہلانکاح مسعود بن عروفہ بن عمیر تقتی سے ہوااور پھر دونوں کے مابین ناچاقی کی بناء پر طلاق ہوگئی اور پھر آپ خالفہ کا نکاح ابورہم بن عبدالعزیٰ سے ہوا جبکہ کچھ کے نزدیک آپ خالفہ کا پہلانکاح خویطب بن عبدالعزیٰ سے ہوا اور پھر خویطب بن عبدالعزیٰ سے ہوا اور پھر خویطب بن عبدالعزیٰ سے علیحدگی کے بعد آپ خالفہ کا نکاح ابورہم بن عبدالعزیٰ کی وفات ہوئی تو آپ ابورہم بن عبدالعزیٰ کی وفات ہوئی تو آپ خالفہ بیس برس کی عمر میں ہو ہوگئیں۔

(مدارج النبوة جلد دوم صفحه ۵۲۰ زرقانی علی الموابب جلد سوم صفحه ۳۸۸)

## حضور نبی کریم طفیطیدلم سے نکاح:

روایات میں آتا ہے ذیقعدہ کے ه میں حضور نبی کریم سے بھرة القضاء کی نیت سے مکہ مکرمہ کی جانب عازم سفر ہوئے تو مکہ مکرمہ سے دس میل کے فاصلہ پر مقام سرف پر قیام کیا اور اس وقت ام المونین حضرت سیدہ میمونہ ڈی ٹیٹنا و ہیں تقیم تھیں ۔ آپ ڈائٹٹنا کے بہنو کی اور چچازاد حضرت سیدنا عباس ڈائٹٹنا جو کہ آپ ڈیٹٹنا کے بیوہ ہونے پر غمگین تھے انہوں نے حضور نبی کریم میں بھی خدمت میں عرض کیا۔ میمونہ (ڈائٹٹنا) ہیوہ ہوئی ہے اس لئے آپ ڈائٹٹنا اسے سہارا دیسے ہوئے اس سے نکاح کرلیں۔"

حضور نبی کریم مضطیقی نبیات در نه نه کی اور حضرت جعفر طالعی بن ابی مالت در نه کی اور حضرت جعفر طالعی بن ابی ابی مالب کونکاح کا بیغام دے کر حضرت سیدہ میموند طالعی اس بھیجا جسے آپ طالب کونکاح کا بیغام دیسے کر حضرت سیدہ میموند طالعی اس بھیجا جسے آپ طالعی وقت قبول فر مالیا۔

حضرت عبداللہ بن عباس دلی اسے مروی ہے کہ جب حضرت جعفر دلی نی نیاح کا ح کا بیغام لے کرام المونین حضرت مید میموند دلی نی اسے کے باس کئے تو آپ دلی نی کہا۔ " اونٹ اور جو کچھاونٹ پر ہے و ہسب اللّٰہء وجل اور اس کے ر سول منظامی کای تو ہے۔"

حضرت ابوعبیدہ مٹائنۂ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم مشے ﷺ غزوہ غیبر سے واپس آنے کے بعد عمرہ کی عرض سے مکہ مکرمہ کی جانب عازم سفر ہو <u>ہے</u> تو حضرت جعفر طلعیٰ بن ابی طالب جوصبتہ ہے مدینه منورہ واپس لوٹے تھے انہوں نے حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ام المونین حضرت سید ومیمونه طالبیش کامعامله پیش کیا اورآپ <sub>ٹنگان</sub>ٹا کی بہن حضرت اسماء ٹ<sup>الٹی</sup>ٹا بنت عمیس ان کے نکاح میں تھیں جبکہ حضرت سلمیٰ خاتفهٔ بنت ممیس،حضرت سیدنا حمزه خاتفهٔ کی زوجه روی کی اورحضرت ام انفضل طلی النین مضرت سیدنا عباس طلین کے نکاح میں کھیں جنانجیہ آپ طلین کامعاملہ حضرت ہیدنا عباس شانٹیڈ کے سیر دہوا اور حضور نبی کریم مٹھے پیٹے سے حالت احرام میں آپ شائٹیٹا سے نکاح کیااور پھر جب عمرہ سے واپس لو نے تواحرام چونکہ اتر چکا تھالہ نے ذااس وقت

علامه آلوی لکھتے ہیں کہ ام المونین حضرت سیدہ میمونہ ڈیٹیٹٹا نے خو د کوحضور نبی كريم ينظ كينيا كيا كيا بمبدكر ديا تھا چنانجيداس موقع پرالنّهء وحب ل نے حضور نبي كريم ﷺ کی جانب وحی نازل فرمائی جس کار جمہ یہ ہے۔

> "اورمومن عورت جب و واینی جان نبی مطریق کی نذر کر دے اور ا گرنبی میضی پیشال سے نکاح کرنا جا ہے تواسے اجازت ہے اوریہ اجازت آپ مشارین کے لئے خاص ہے، دیگر مونین کے لئے ہیں ہے۔ (الاحزاب:٥٠)

(مدارج النبوة بلد دوم مقحه ۵۲۰ الاستيعاب بلد جبارم ۴۰۶ تا ۴۰۷)

### الخسلاق وعسادات:

ام المونين حضرت سيده ميمونه خليجنًا نيك، خدا ترس اور متقى تحيل \_ ام المونين حضرت متيده عائشه صديقه خالفة النيئات ني أب خالفة المستعلق فرمايا ـ «میمونه (خالفینا) ہم سب سے زیاد و خدا سے ڈرنے والی اور صلہ رحم كاخيال ركھنے والى ميل " (الاصاب في تميز الصحابہ جلد جہارم سخه سام) روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بیمارغورت نے منت مانی کہ جب وہ صحت باب ہو گی تو وہ بیت المقدل میں جا کرنماز پڑھے گی چنانجیہ جب و صحت یاب ہوئی تو وہ بیت المقدل جانے کی تیاری کرنے گئی ۔ پھرجب سفرشروع کرنے لگی توام المونين حضرت متيره ميمونه خالفينا كى خدمت ميں حاضر ہوئى اورعض كيا كه ميں نےمنت مانی تھی کہ میں اگر صحت باب ہوئی تو میں بیت المقسدس میں نماز پڑھول گی اوراب میں بیت المقدس کی جانب سفرشروع کرنے لگی ہول ۔ آپ ڈاٹھئٹا نے فرمایا تم مسجد نبوی مضایقهٔ میں نماز پڑھلوتمہاری منت پوری ہوجائے گی اور سجد نبوی مضایقهٔ میں نماز پڑھنے کا تواب دوسری کئی جگہنماز پڑھنے سے ہزارگنااضل ہے اور یہ سجدالنّہء وجل اوراس کے بی مشاری کی مجبوب ہے۔ (مندامام احمد جلد مشخص شحہ ۱۳۳۱)

## وصال:

ام المونین حضرت سیده میموند فرانیخنا نے اپنی زندگی کے آخری ایام مکدمکرمه بیس بسر کئے اور پھر جب آپ فرائی فنا مرض الموت میں مبتلا ہو میں تو فرمایا کہ مجھے یہاں سے لے چلوکہ حضور نبی کریم مضر کیا فرمان ہے کہ مجھے مکدمکرمہ میں موت نہ آئے گی جنا نجہ آپ فرائی کریم مضر کیا ہے جایا گیا اور جب مقام سرف میں پہنچیں تو و ہیں آپ فرائی کا وصال ہوگیا۔ آپ فرائیجنا کی نماز جناز وحضر ت

خاندان رسول کے ا

عبدالله بن عباس ولی فیکانے پڑھائی ۔ حضرت عبدالله بن عباس ، حضرت عبدالرحمن بن فالداور حضرت عبدالله خولانی و کائند کو اسی خیمے میں دفن کیا فالداور حضرت عبدالله خولانی و کائند کو اسی خیمے میں دفن کیا گیا جہال آپ و کائند کو اسی خیمے میں دفن کیا گیا جہال آپ و کائند کا حضور نبی کریم میں کی میں میں ہوا تھا۔ بوقت وصال آپ و کائند کی میں کائند کیا جہال آپ و کائند کا کا مدارج النبوة جلد دوم سفحہ ۵۹۰ مجمع الزوائد جلد نہم مدیث ۱۵۳۹۲)

حضرت عطاء ہل ہنے ہم استے ہیں ہم حضرت عبداللہ بن عباس ہل ہوئے ہمراہ سرف کے مقام پرام المونین حضرت سیدہ میمونہ ہل ہوئے اور آپ جل ہوا ہے مقام پرام المونین حضرت سیدہ میمونہ ہل ہوئے اور آپ جل ہوئے ہنازے کو اور آپ جل ہیں جب الن کے جنازے کو الحماو تو بلا نا نہیں اور نہ ہی جنبش دیسن ابلکہ زمی کرنا کیونکہ حضور نبی کریم میں ہیں ہوا وارواج تھیں جن میں سے آٹھ کی باری اس مقررتیں اور ایک کی باری نقی حضرت عطاء مٹائٹ تھیں جو فرماتے ہیں جو بات ہم تک بہنچی وہ جن کی باری مقررتھی وہ حضرت صفیعہ ہل ہیں جو بات ہم تک بہنچی وہ جن کی باری مقررتھی وہ حضرت صفیعہ ہل ہیں جو مدین میں جو بات ہم تک بعد فوت ہوئیں۔ (سیح بخاری)

## باه چارم:

# اوال

نبی کریم رؤف الرجیم ﷺ کی اولاد کے بارے مین ہمیں مختلف رائے ملتی میں سے بین ہمیں مختلف رائے ملتی میں سب سے زیادہ معتبر اور مندروایت یہی ہے کہ آپ سے میں ہے تین صاحبراد سے اور چارصاحب زادیال تھیں۔

حضرت خدیجة الکبری طالع الله کے بطن سے جس قدر بھی اولادِ نرینہ پیدا ہوئی وہ سب کے سب بجین ہی میں اللہ تبارک وتعالیٰ کو پیار ہے ہوگئے اس لیے ان کی تعداد کے بارے میں مؤرخین کا آپس میں اتفاق نہیں۔

خاندان رسول عربية

جمہورِعلماء میر کا کہنا ہے کہ حضرت خدیجة الکسبریٰ ظِلَیْفِیْا کے بطن سے دو صاحبزاد سے تولدہوئے جس میں سے ایک صاحبزاد سے کااسم گرامی قاسسم طِلْنَیْنَ اور دوسراد سے قالدہ و کے جس میں سے ایک صاحبزاد سے کااسم گرامی عبدالله طِلْنَیْنَ ہے اور عبدالله طِلْنَیْنَ کا دوسرانام طیب و کااسم گرامی عبدالله طِلْنَیْنَ کا دوسرانام طیب و طاہر بھی تھا۔ (زرقانی محد بن عبدالباتی شرح مواہب لدنینج ۳:ص ۱۹۳)

## سيرنا حضرت فالسمم طالنيه

آپ کی اولاد میں سب سے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے اور بعثت نبوی سے پیشے حضرت قاسم پیدا ہوئے اور بعثت نبوی سے پیشے میں انتقال کر گئے صرف دوسال زندہ رہے اور بعض کا قول ہے کہ من تمیز کو بہنچ کر و فات پائی اور آنحضرت میں گئیت ابوالقاسم انہی کے انتہاب سے تھی۔

( زرقانی محمد بن عبدالباتی شرح مواجب لد نیذج ۳ بس ۱۹۴)

#### خالاد، حضرت زینب طنی عنها

حضرت زینب آپ سے پیلی صاحب زادیوں میں بالا تفاق سب سے بڑی
ہیں، بعثت سے دس سال پہلے پیدا ہوئیں اور اسلام لائیں اور بدر کے بعد ہجرت کئ
اپنالوالوالی بن رہنے سے بیای گئیں ۔ حضرت زینب رہائیڈ کی ہجرت کا
مفعیل واقعہ اسران بدر کے بیان میں گزر چکا ہے ۔ شروع ۸ ھیمیں انتقال کیا۔ ایک
لڑکااور ایک لڑکی اپنی یادگار چھوڑی ۔ لڑکے کانام علی تھااورلڑ کی کانام امامہ تھا۔
علی کے متعلق روایتیں مختلف میں ۔ مشہور قول یہ ہے کہ ن تمسیز کو پہنچ کراپنے
والد ابو العاص جائیڈ کی حیات ہی میں انتقال کر گئے اور ایک قول یہ ہے کہ معسرکہ

یرموک میں شہید ہوئے۔

امامہ سے آنحضرت میں جست مجت فرماتے تھے۔امامہ آپ میں ہے۔ بہت مانوس تھیں۔ بعض اوقات نماز میں آپ کے دوشِ مبارک پر چڑھ جاتی تھیں۔ آپ میں ہے۔ بیاتہ آہمتہ سے ان کو اتارہ بیتے تھے۔ (بخاری مبلم)

ایک بار آنحضرت سے بال ہدید میں ایک زریں ہار آیا۔ تمام ازواج مطہرات اس وقت جمع تھیں اور امام گھر کے ایک گوشہ میں مٹی سے تھیں لرہی تھیں آپ سے بی بین الل کو دول گائس کا گمان یہ تھا کہ حضرت عائشہ زائی ہا کہ عطافر مائیں گے لیکن آپ سے بی بی بی اللہ کو جا ایا وراول ان کی آئکھوں کو اس کو این سعد و احمد و ابویعلی بسند حسن عن عائشہ اخر جہ ابن سعد و احمد و ابویعلی بسند حسن عن عائشہ

( ابن سعد محمد الطبقات الكبرى ، ج ٨ :ص ٢٠٠ )

حضرت فاطمہ طالعیٰ کے انتقال کے بعد حضرت علی طالعیٰ نے امامہ طالعیٰ انتقال کے بعد حضرت علی طالعیٰ نے امامہ طالعیٰ کے سے نکاح کمیااور جب حضرت علی طالعیٰ نے شہادت پائی تو مغیرہ بن نوفل کو وصیت کی کہ تم امامہ سے نکاح کر لینا بعض کہتے ہیں کہ مغیرہ کے حضرت امامہ سے ایک لڑکا ہوا جس کا نام یحیٰ تھا اور بعض کہتے ہیں کہ امامہ کے ہال کوئی اولاد نہیں ہوئی اور حضرت امامہ نے مغیرہ کے بہال وفات پائی۔ (زرقانی جسیں ۱۹۵۰)

## حضرت ر في طالعينا

حضرت رقیداور حضرت ام کلثوم آپ کی ید دونوں صاحبزادیاں ابولہب کے بیدونوں صاحبزادیاں ابولہب کے بیدوں صاحبزادیاں ابولہب سے فقط بینوں سے منسوب تھیں رقید عتبہ بن ابی لہب سے فقط

نکاح ہوا تھا عروی ہیں ہوئی تھی۔ جب تبت یہ ابی لھبوت تب نازل ہوئی تو ابولہب نے بیٹول کو بلاکر کہا کہا گرتم محمد کی بیٹیول کو طلاق نددو گے تو سمجھ لوکہ تمہارے ساتھ میر اسونا اور بیٹھنا حرام ہے۔ دونول بیٹول نے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور عروی سے پہلے ہی آپ کی دونول صاجز ادیول کو طلاق دے دی۔

آپ مشایق خان و النیما کا نکاح حضرت رقید و النیما کا نکاح حضرت عثمان عنی حیات که د یا۔ حضرت عثمان عنی و النیما کی د یا۔ حضرت عثمان عنی و النیما کے جب عبشہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت رقید و النیما ہی آپ و النیما کی کھی خبر معلوم نہ آپ و النیما کی کھی خبر معلوم نہ ہوئی ایک دن ایک عورت آئی اور اس نے یہ خبر دی کہ میں نے دونوں کو دیکھا ہے۔ آپ و کی ایک دن ایک عورت آئی اور اس نے یہ خبر دی کہ میں نے دونوں کو دیکھا ہے۔ آپ میں بنے و فرمایا:

 دیکھتے کیا ہیں کہ زید بن حارثہ رہائیڈ آنمحضرت منظے کیا ہے۔ اقعہ پرسوار ہیں اور مشرکین کے قت کیا ہیں کہ زید بن حارثہ رہائیڈ آنمحضرت رقیعہ رہائیڈ کی انتقال کے وقت بیس سال کی عمرہ کے دولت بیس سال کی عمرہ کے دولت میں سال کی عمرہ کے دولت میں سال کی عمرہ کے دولت میں سال کی عمرہ کی در الاصابہ (۳۳۰) ج ۴: میں ۳۰۰، زرقانی شرح مواہب، ج ۳: میں ۱۹۷)

## حضرت أم كلنوم طالمئن

اُم کلتوم ای کنیت کے ساتھ مشہورتیں بظاہریہ کنیت ہی آپ کانام تھا اس کے علاوہ آپ کا کوئی نام ثابت نہیں حضرت رقب رفایقی کی وفات کے بعد ماہ ربیع الاول ساھ میں حضرت عثمان رفایقی کے نکاح میں آئیں، چھسال حضرت عثمان رفایقی کے نکاح میں آئیں، چھسال حضرت عثمان رفایقی کے نکاح میں آئیں، چھسال حضرت عثمان موئی ماہ شعب ان ۹ ھ میں انتقال کیا۔ رسول اللہ میں اور کوئی اولاد نہیں ہوئی ، ماہ شعب ان ۹ ھ میں انتقال کیا۔ رسول اللہ میں بی نہاز جنازہ بڑھائی۔

حضرت علی فضل بن عباس اور اسامہ بن زید رش کنٹی نے قبر میں اتارا، آنکھوں سے آنسو حباری آنکھوں سے آنسو حباری تھے۔ اور آنکھوں سے آنسو حباری تھے۔ تھے۔ اور آنکھول سے آنسو حباری تھے۔

حضرت اُم کلتوم پہلے ابولہب کے بیٹے عتیبہ سے منسوب تھیں۔ اس نے باپ
کے کہنے پرطلاق دے دی ۔ طلاق تو دوسرے بیٹے عتبہ نے بھی حضرت رقیہ کو دے دی
تھی مگر عتیبہ نے فقط طلاق پراکتفانہ کی بلکہ طلاق دے کرآپ کے پاس آیا اور یہ کہا کہ
میں آپ کے دین کامنکر ہول اور آپ کی بیٹی کو طلاق دے دی ہے اور و، مجھ کو پند
نہیں کرتی اور میں اس کو پند نہیں کرتا۔

ال کے بعد آپ مشاکی اور آپ مشاکی این است مسلط فر ما، مشاکی کی است مسلط فر ما،

خاندان رسول عرب المسلم المسلم

چنانجہایک مرتبہ قریش کا تجارتی قافلہ شام کی طرف گیا، جا کرمقام زرقامیں اترا، ابولہب اورعتیبہ بھی اس قافلہ میں تھے، رات کے وقت ایک شیرا گیا۔

و وشیر قافلہ و الول کے چہروں کو دیکھتا جاتا تھااور سونگھتا جاتا تھا، جب عتیبہ پر پہنچا تو فوراً اس کا سر چبالیا۔عتیبہ کا اسی وقت دم نکل گیااور شیر ایساغائب ہوا کہبیں اس کا بہتہ نہ چلا۔

(زرقانی بشرح مواہب،ج۳: ۱۹۹۰ یا بی جر الاصابه (۱۳۷۰) ج۳: ۹۸ ۱۳۵۰ می ۱۹۹۳) ج۳: ۹۸ ۱۳۵۰ می ۱۹۹۳ می در الاصابه (۱۳۷۰) ج۳: ۹۸ ۱۳۵۰ می در در المکاثوم طبی نیجهٔ کا انتقال ہو گیا تو رسول الله می می بیار شاد فر ما یا که اگر میری دس لا کیال بھی ہوتیں تو یکے بعد دیگر ہے عثمان طبیعی کی زوجیت میں دیتا رہتا۔ (میولی مجمع الزوائد ج۹ ص ۲۱۷ زرقانی موالد مذکور)

## حضرت فاطمن الزمراء طالني

فاطمہ نام، زہرااور بتول لقب ہیں۔ جمال وکمال کے مبب سے زہراء کہلاتی تھیں اور ماسوا سے انقطاع کی وجہ سے بتو تھیں ۔ بعثت کے پہلے سال یا بعث سے ایک سال پہلے کیا بانچ سال پہلے بنابراختلاف روایات پیدا ہوئیں۔

ابن عبدالبر عین این البر میزاند فرماتے میں کہ بعثت کے پہلے سال میں پیدا ہوئیں ابن جوزی کہتے ہیں کہ بعث سے پانچ سال پیشتر پیدا ہوئیں جبکہ قریش خانہ کعبہ کی تعمیب مرکز رہے تھے یا نہاب مذکورج ۳: م ۲۰۲ ابن جمرالا صابہ (۸۳۰) ج ۳: م ۳۷۷) ۔

خاندان رسول المائلة المان المان المائلة المائل

فرمایا کد گھوڑا جہاد کے لیے ضروری ہے۔زر دکوفروخت کرڈ الو۔

چنانجہ وہ زرہ حضرت عثمان عنی طالعہ نے ۲۸۰ درہم کو خریدی حضرت علی طالعہ نے تعلق علی طالعہ نے اس میں سے کچھ طالعہ نے قیمت لا کرحضور طبیعہ نے آگے ڈال دی حضور طبیعہ نے اس میں سے کچھ بلال طالعہ نے کہ کو دیا کہ خوشبوخریدلائیں اور باقی جہیز وغیرہ کے لیے ام کیم کے حوالہ کیا۔اس

طرح عقد ہوگیا۔ جہیز میں یہ جیز یں تھیں۔(طبقات ان سعد، جزء ثامن ترجمہ زہرا)

ایک لحاف،ایک چمڑے کا تکیہ جس میں درخت خرما کی چھال بھے ہوئی ایک لحاف،ایک چمال بھے ہوئی میں دو جیکیاں،ایک مثل، دوگھڑے ۔اسی سال ماہ ذوالجے میں رسم عروسی ادا کی گئی۔ حضرت علی مرتضیٰ طالعیٰ نے ادائے رسم کے لیے مکان کرایہ پرلیا۔ پھر حضرت حارث بن نعمان طالعیٰ مرتضیٰ طالعیٰ دے دیا۔(وفاءالوفاء مہودی)

آنحضرت منظر کوابیخابل میں فاطمہ خلیجہ اسے پیاری تھیں۔ جب سفر پر جایا کرتے تو اخیر میں فاطمہ خلیجہ اسے مل کر جائے۔ جب واپس آتے تو سب سفر پر جایا کرتے تو اخیر میں فاطمہ خلیجہ اسے مل کر جائے۔ جب واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ خلیجہ اسے ملتے۔ آپ منظر پیر مایا کرتے تھے:

"فاطمه (خلیجینا) میرا باره گوشت ہے۔جس نے فاطمه (خلیجینا) کا ناراض کیااس نے مجھے ناراض کیا۔" فاطمہ خلیجینا ہی کی نبیت حضور منظیمین کا ارشاد ہے۔

خيرٌ نِساء هٰنه الامة سيدة نسآء العالمين سيدة نسآء العالمين سيدة نسآء المؤمنين افضل نسآء المؤمنين افضل النساء الحنة

"صاحب زاد بول میں صرف حضرت فاطمہ زہراء ظالم اسے حضور عَالِيَلَهُ كاسلىلنىل جارى ہے اور قیامت تک رہے گا۔"

خاندان رسول عرب المسلم المسلم

خانگی معاملات میں بعض دفعہ حضرت علی خانفیٰ و فاطمہ خانفیٰ میں رئجش ہوجایا کرتی تھی تو حضور میں بیٹے دونوں میں مصالحت کرواد یا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روز کا ذکر ہے کہ رسول اللہ میں بیٹے حضرت فاطمہ خانفیٰ کے دولت خانہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت علی خانفیٰ کو وہاں نہ پایا۔ آپ میں بیٹے بیٹے نے حضرت فاطمہ زہراء خانفیٰ سے (محاورہ علی خانفیٰ کو وہاں نہ پایا۔ آپ میں بیٹے بیٹے کے حضرت فاطمہ زہراء خانفیٰ اسے (محاورہ عرب کے موافق) یو چھا کہ میرے جیا کا بیٹا کہاں ہے؟

انہوں نے جواب دیا کہ ہم دونوں میں کچھان بن ہوگئی ہے۔وہ ناراض ہو کر نگل گئے میں اورمیرے ہاں قبلولہ ہیں فرمایا۔

حضور ﷺ ایک شخص سے فرمایا کہ دیکھوتو کہال ہیں؟ اس نے آکر عض کیا، یارسول اللّٰہ ﷺ و مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔حضور ﷺ مسجد میں تشریف لے گئے یکیاد کھتے ہیں کہ وہ پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہیں۔ چادر پہسلو سے گری ہوئی ہے۔اور خاک آلو د ہوڑے ہیں۔

حضور ﷺ فاک جھاڑنے لگے اور فرمایا۔ اے ابوتراب! اُٹھ بیٹھ۔ اس مدیث کے راوی حضرت مہل بن معد بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی طالفۂ کو اس نام سے پیارا کوئی نام نہتھا۔ (سیجین)

فنستح مکہ کے بعد حضرت علی شائٹۂ نے ابوجہل کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا شائٹۂ نے سنا تو رسول اللہ مشائلیٹی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کہنے گیں۔

"آپ سے ایک قرم ہی ہے کہ آپ اپنی صاحب زادیوں کے لیے ناراض ہیں ہوتے۔ یہ دیکھیے کہ علی واللہ او جہل کی لوکی سے ناراض ہیں ہوتے۔ یہ دیکھیے کہ علی واللہ او جہل کی لوکی سے نکاح کرنے گئے ہیں۔"

يين كرحضور ين التيانية الماليار

"اما بعد میں نے ابوالعاص طاق شائے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔
اس نے مجھ سے بات کہی اور سے کردکھائی۔ مجھ سے وعدہ کیا اور پر اکیا۔ فاطمہ (طاق شائی میرا گوشت پارہ ہے۔ میں پرند نہیں کرتا کہ اسے تکلیف جہنچے۔ اللّہ کی قسم! رسول خدا ہے جی گاڑ کی اور دشمن خدا کی لڑکی ایک شخص کے ہال جمع مذہوں گی۔"

یین کر حضرت علی طالعین سنے خواستگاری چھوڑ دی ۔

آنحضرت منظی بینے کے وصال شریف کے بعد حضرت فاطمہ وہانی بینی بھی ہستی نہ دیکھی گئیں اور وصال شریف کے چھ ماہ بعب سر مضان ۱۱ھ میں انتقال فر ما گئیں حضرت عباس وہانی نے نماز جنازہ پڑھائی بقیع میں راست کے وقت دفن ہوئیں۔ حضرت عباس وہنانی بالنی نے قبر میں اتارا۔

حضرت فاطمۃ الزہراء ڈائنٹنا کی اولاد تین لڑکے اور تین لڑکیاں تھیں۔امام حمن ڈائنٹنڈ وامام مین ڈائنٹنڈ جواہل جنت کے جوانوں کے سر دار ہیں محن ورقیہ جو بجپن میں انتقال کر گئے۔

## سيرنا حضرت عبر الدر ظالمئة

حضرت خدیجتہ الکبری ظاہری طالعہ کی اولاد میں یہ سب سے چھوٹے ہیں۔ بعثت کے بعد ان کی بیدائش ہوئی اور بین میں ہی ان کی وفات ہوگئی طیب وطاہران کے بعد ان کی بیدائش ہوئی اور بین میں ہی ان کی وفات ہوگئی طیب وطاہران کے بیک تقب میں ۔

## سيدنا حضرت ابراهم طالتين

حضرت ابراہیم خلیقہ ورول کریم سے بیٹی آخری اولاد میں جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے ماد ذی الحجہ ۸ ھیں پیدا ہوئے ۔ ساتویں روز آپ سے بیٹی نے نے اپنے فرزند ابراہیم خلیفہ کا عقیقہ کیا۔ آپ سے بیٹی نے مقیقہ میں دومینڈ ھے ذرج کرائے ،سرمنڈوایا، بالوں کے برابر چاندی تول کرصدقہ کی گئی اور بال زمین میں دفن کیے گئے اوراسم گرامی ابراہیم رکھا اور عوالی میں ایک دودھ پلانے والی کے حوالے کیا بھی بھی آپ سے بھی تیا ہے والی میں ایک دودھ پلانے والی کے حوالے کیا بھی بھی بھی آپ سے بھی تیا ہے۔ تشریف لے جاتے اور گود میں لے کر پیار کرتے ۔

تقریباً پندره سوله مهینه زنده ره کر ۱۰ه مین انتقال کیا جس روز انتقال ہوا اتفاق سے اس روز سورج گربن ہوا عرب کا پیعقیدہ تھا کہ جب کوئی بڑاشخص مرتا ہوت سورج گربن ہوتا ہے آپ نے اس عقیدہ فاسدہ کے رد کرنے کے لیے خطبہ دیا کہ چانداور سورج اللہ کی نثانیال ہیں کی کے مرنے یا جینے سے ان کو گبن نہیں لگتا ،اللہ تعالیٰ اسپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ جب ایساد یکھوتو نماز پڑھواور دعا کرواور صدفہ دو۔ تعالیٰ اسپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ جب ایساد یکھوتو نماز پڑھواور دعا کرواور صدفہ دو۔ (زبانی، جسین سالگا)

آپ سے ان کی وفات پرغم کا اظہاران الفاظ میں فرمایا:

ت مع العین و یحزن القلب ولانقول ما یخط الرب وانا

بك یا ابر اهیم لمحزونون

ترجمہ: "" آنگیں اُشک بار میں اور دل رنجورلین ہم کوئی

ایسی بات نہیں کہتے جو رب کو ناراض کرنے والی ہو، اے

ابراہیم (طالعین )! ہمتم پرغمزدہ میں ۔ " (ترمذی بخاب الذماء)

## خولير برج إسر

آب رسول الله عضاية في محبوب زوجه أم المؤنين سيده خُدِ يجة الكبرى المنافعة کے والدخولید بن اسد میں ان کاتعلق بھی قریش قبیلے سے ہے اورسلسلہ نصب فصیٰ پر جا کر أتحضرت ينظيني سياملتا ہے۔خویلد بن اسد کی زوجہ لیعنی حضرت ندیجۃ الکسبسری خلیجنا کی والده ماجده کانام فاطمه بنت زائده بن جندب بن جربن معیض بن عامر بن کوئی ہے اور جناب خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصیٰ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن آونی بن فہر بن ما لک بن النصر بن کنانہ ہے۔

خویلد بن اسد بڑے تاجر تھے اور دولت مند بھی تھے مکہ میں جست نی نئی اور بیرون ملک سےلائی گئی اشیاء میں و وسب خویلد بن اسد ہی لے کرآتے تھے۔خویلد بن اسد کوا ہینے چیاز اد بھائی کے بیٹے ورقب بن نوفل سے بڑی محبت تھی اورخو بلد بن اسد کی خوا بش کئی کہان کی ساجنرادی خدیجہ ڈنگائی شادی ورقہ بن نوفل ہے ہو۔ مگر باوجود کوسٹس کے پیشادی مہوسکی اور سیدہ ضدیجہ کی شادی آنحضرت ﷺ سے انجام پائی، جنگ فجار کے موقع پرخویلد بن اسٹکر قریش کی طب رف سے

شریک جنگ تھےاوراسی لڑائی میں فوت ہوئے

Click

## سيدنا حضرت ابو بجر صدر توت طالنين

سیدناصد کی اکبر طالعیٰ کی بیدائش پر آپ طالعٰ کانام "عبدالله"رکھا گیا۔ آپ طالعیٰ کی کنیت ابو بکر ہے جبکہ القابات صدیق اور عتیق میں ۔

سیدناصد پل اکبر بنائیڈ کے والد بزرگوار حضرت عثمان بنائیڈ بیل جواپنی کنیت ابوقحافہ بنائیڈ بیس جواپنی کنیت ابوقحافہ بنائیڈ سے مشہور ہوئے جبکہ آپ بنائیڈ کی والد وحضرت ملی بنائیڈ بنت صخر ہے جو اپنی کنیت ام الخیر بنائیڈ اسے مشہور ہوئیں۔ (طبقات این سعہ بلد ہوم صفحہ ۱۰ تاریخ الخفا بسفحہ ۲۳) سیدنا صدیل اکبر بنائیڈ کی ولادت باسعادت کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی میں نام مربی سیدنا صدیل اکبر بنائیڈ واقعہ فیل کے قریباً اڑھائی برس بعد ۲۷ ایم میں بیدا ہوئے۔

علامہ جلال الدین سیوطی جمہ ہے "تاریخ الخلفاء" میں سیم نا صدیق اکبر اللہ کا اللہ میں سیم نا صدیق اکبر اللہ کی بیدائش کے تین ہیں اللہ کی بیدائش کے تین برس بعدمکہ محرمہ میں پیدائش کے تین برس بعدمکہ محرمہ میں پیدا ہوئے۔

 حضرت عبدالله بن زبیر طالعهٔ اسے مروی ہے فسسرماتے ہیں حضور نبی کریم سے اکبر طالعہ کی اکبر طالعہ کے بارے میں فرمایا۔ "اللّه تنارك وتعالىٰ نے حضرت ابوبكرصد . فِي طَالِنَهُمْ كُو آگ سے آزاد کردیاہے۔"

چنا تجید حضور نبی کریم منظر ایک اس فرمان کے بعد سیدنا صدر ان اکبر طالعہ «عتیق» کے لقب سے بھی مشہور ہوئے۔ "

حضرت لیث بن سعد طالغهٔ سے منقول ہے کہ سیرناصد کق اکسب مطالغهٔ کو «عتیق» حمن صورت کی و جدسے کہا جا تا تھا۔ \*\*

(ابدالغابه جلد پنجم صفحه ۲۰۱۱، تاریخ الخلفاء صفحه ۲۵ طبقات ابن سعد جلد سوم صفحه ۱۵ تا ۱۹)

سيدناصدين اكبر رشائفة كالعلق قريش كے ايك قبيله بنوتيم سے تھا۔ آپ رشائفة کاشمارایک خوش اخلاق بنیک سیرت اورایماندار تاجرول میں ہوتاتھا قسریش کے لوگ آپ رہائٹۂ کانام نہایت احترام سے لیتے تھے۔

آپ طالغهٔ صاحب علم تھے اور بھی و جبھی قریش کے سر دارکئی اہل مواقع پر آپ شائعن کو اپناسفیراورمشیرمقررفرماتے تھے۔

منیدناصد کن اکبر طالفنهٔ دور جهالیت میں جھی بھی بنول کے آگے سحدور یزید ہوئے بلکہ آپ طالغیز اس دور کی تمام جابلا ندر موم ورواج نے باغی تھے۔

سيدناصد لن اكبر طالنيز كا قبيله خون بهااور تاوان كے امور كے فيصلے كرتا تھا ادرآب طالتنه ابتداء مين اسي منصب پر فائز تھے اور اسپيے منصب کونہا بيت خوش اسلو بي سے بھارہے تھے۔آپ رہائن بیجین سے ہی اصول پرند تھے اور اصولوں پرکسی بھی قسم کا

مؤرخین لکھتے ہیں سیدناصد اِن اکبر جُنگؤ عربول کی نفیات سے بخوبی آگاہ کھے اور آپ جُنگؤ کوعربول کی نسب دانی میں بھی کمال حاصل تھا۔ آپ جُنگؤ کی شرافت اورا یما نداری کے باعث سرداران قریش اپنا مال تجارت کی عرض سے آپ جُنگؤ کو شکا نداری کے باعث سرداران قریش اپنا مال تجارت کی عرض سے آپ جُنگؤ کو بخوشی دسیتے تھے اور آپ جُنگؤ دو رِجا بلیت کی تمام معاشر تی برائیول سے پاک سے بیان اصد این اکبر جُنگؤ دو رِجا بلیت کی تمام معاشر تی برائیول سے پاک رہے اور بہی و جدتی کہ آپ جُنگؤ دو رِجا بلیت سے حضور نبی کریم ہے بیٹ کے دوست تھے اور دیکھی جاتے تھے۔ آپ جُنگؤ دو رِجا بلیت سے حضور نبی کریم ہے بیٹ کے دوست تھے اور اکثر و بیشتر حضور نبی کریم ہے بیٹ کے ماقد رہا کرتے تھے۔ جس وقت حضور نبی کریم ہے بیٹ کے اور بحیرہ در اہب ایک جاتے در بحیرہ در اہب ایک بھال ہے بمراہ ملک ثام تجارت کی عرض سے گئے اور بحیرہ در اہب سے حضور نبی کریم ہے بیٹ کے بمراہ تھے۔ سے حضور نبی کریم ہے بیٹ کے بمراہ تھے۔ سے حضور نبی کریم ہے بیٹ کے بمراہ تھے۔

عندناصد الق الحبر طلاقية دورجا ہليت ميں تجارت كيا كرتے تھے اور جب حضور بنی كريم سے بين كريم سے بين كي دعوت برآپ طلاقية دائر واسلام ميں داخل ہوئے و آپ طلاقية نے اپنا كل سرمايہ جو چاليس ہزار درجم تھاسب كاسب راو خدا ميں خرچ كرديا۔ جب پوچھا كيا اسپنے بال بچول كے لئے كيا چھوڑا ہے تو آپ طلاقية نے فرمايا۔ "ميرے بال بچول كے لئے اللہ تعالیٰ اور اس كاربول سے بينے ہی كافی ہے۔ "

سیدناصد کی اکبر جالئی اکثر حضور نبی کریم مین کی پاس تشریف لے جاتے میں اس میں ناصد کی اس تشریف کے جاتے تھے اور تھے اور حضور نبی کریم مین کی میں اکثر و بیشتر آپ جالئی کے گھر تشریف لاتے تھے اور دونوں حضرات کے مابین دوستی مثالی تھی ۔ آپ جالٹی جونکہ ابتداء سے بت پرستی ،

شراب نوشی اور دیگر معاست می برائیول سے دور تھے اسی کئے حضور نبی کریم مشاریق کے است میں کریم مشاریق کی معاست میں است کے حضور نبی کریم مشاریق کے مسابقا۔ صحبت میں آب میں تنافی کو نبی سکون ملتا تھا۔

سیدناصد یق اکبر براتینی کاشمار قریش کے ان چندلوگوں میں ہوتا تھا جو پڑھنا لکھنا جانے تھے۔ آپ براتی علم الانساب کے ماہر بھی تھے اور فن خطابت پر بھی عسبور رکھتے تھے۔ آپ براتی کی استار بھی کہا کرتے تھے اور تعبیر الرویاء کے بھی ماہر تھے۔ آپ براتی کی استار بھی نے اور آپ براتی کی تعبیر برات کی تعبیر دریافت کیا کرتے تھے الغرض آپ براتی کی تعبیر دریافت کیا کرتے تھے الغرض آپ براتی کی تعبیر دریافت کیا کرتے تھے الغرض آپ براتی کی نام کی میں مروجہ علوم پر کامل عبور کھتے تھے۔ (بیرے ملبی شفی ۳۰ تا ۱۳۰۰ تاریخ الخلفائی شفی ۴۸ الدالغابہ بلدیج مفی ۴۰۰)

حضور نبی کریم مشری کے عمر مبارک جالیس برس ہوئی اور آپ مشری کہ بہلی وی ازل ہوئی اور آپ مشرکی ہوئی اور آپ مشرکی ہوئی وی نائز وی نائز وی از لے بعد آب مشرکی ہوئی ۔ وی نازل ہوئی ۔ وی کے نزول کے بعد آب مشرکی ہوئی۔ آپ مشرکی ہوئی وی کا نزول دوشنبہ کے روز ہوا۔

منقول ہے جب ظہور نبوت کا وقت نزد یک آیا تو حضور نبی کریم میں گئے۔
نے لوگوں سے میل جول کم کر دیا اور آپ سے پیٹی عبادت کے لئے مکہ مکرمہ کے نواح میں واقعہ جبل حراکے ایک فار میں تشریف لے جب آئے تھے۔ یہ فارتاریخ میں کو وجرا کے نام سے معروف ہے۔ اسی فار میں حضرت جبرائیل عیابتا کہ جبل مرتبہ آپ میں کو وجرا کے نام سے معروف ہے۔ اسی فار میں حضرت جبرائیل عیابتا کہ جبل مرتبہ آپ میں کئے۔ (مدارج النبوۃ بلددوم)

روایات میں آتا ہے سیدنا صدیق اکبر طالعیٰ جب ملک شام اور ملک یمن کے سفر کے بعد مکم مکرم دوایس اور سفر قراب طالعیٰ کوسفر کی کامیابی کی مبارک باد دی دسینے کے لیے سرداران قریش کا ایک و فدآیا اور کامیاب تجارتی سفر کی مبارک باد دی

اور کہنے لگے ۔

"تمہارے دوست محمد مضطیق کے دین کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے۔ اور ہمارے آباؤ اجداد کے دین کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے۔ ہم تمہارے ہی انظار میں تھے تم آؤ اور تمام معساملدا ہے ہاتھ میں لو۔"

سیدناصد کی اکبر شانیڈ ای وقت حضور نبی کریم میں بھی کے گھرتشریف لے گئے اور حضور نبی کریم میں بھی بھی بہرتشریف اور حضور نبی کریم میں بھی بہرتشریف اور حضور نبی کریم میں بھی بہرتشریف اور حضور نبی کریم میں بھی بہرتشریف لائے تو آپ مٹائیڈ نے عض کیا۔

"اے ابوالقاسم ﷺ آپ کے متعلق مجھے خبر بہنجی ہے آپ لوگول کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیے رہے ہیں اور نبی برحق ہونے کادعویٰ کرتے ہیں؟"

حضور نبی کریم م<u>نظرینی</u> نستے فرمایا۔

"ہاں ابو بحر (بنائیڈ)! میرے پروردگارنے مجھے ایک ناص مقصد کے لئے مبعوث فر مایا ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو خدائے واحد کی عبادت کی تلقین کروں انہیں برے کامول سے روکول اور ان تک اللہ عزو جل کا پیغام پہنچاؤل ۔" کامول سے روکول اور ان تک اللہ عزو جل کا پیغام پہنچاؤل ۔" سیدناصد یق اکبر بنائیڈ نے حضور نبی کریم ہے ہے گی با تیں سیں تو کہا۔ "بلا شبہ آپ جبوٹ نبیں بولتے اور آپ ہی اس منصب اعلیٰ کے اہل میں ۔ آپ امانت دار میں اور صلہ رحی کرتے ہیں ۔ آپ امانت دار میں اور صلہ رحی کرتے ہیں ۔ آپ امانت دار میں اور دوسروں کو بھی انتھے کام کرنے کی تلقین ایک میں اور دوسروں کو بھی انتھے کام کرنے کی تلقین

کرتے ہیں۔ میں آپ کے دست حق پر بیعت کرتا ہوں اور اس بات کا قرار کرتا ہوں کہ آب اللہ کے رسول ہیں۔" اس بات کا قرار کرتا ہوں کہ آب اللہ کے رسول ہیں۔" پھرسیدناصد یق الحبر میں گئیڈ نے اسلام قبول کرلیا۔

(سىرت ملبيه مبلداول صفحه ۳۰۹)

سیدناصد کی اکبر بڑائیڈ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے حضور بنی کریم منظ بھی کا کنٹر و
بیشتر آپ بڑائیڈ کے گھر قیام کرتے تھے اور آپ بڑائیڈ کے ساتھ حضور بنی کریم منظ بھی کہا
طویل نشت ہوتی جس میں اسرار ورموز کی کئی باتیں ہوتی تھسیں اور اسی لئے آپ
بڑائیڈ کوراز داران بنی منظ بھی کہا جاتا ہے۔

"ابو بحر (منالغة)! مجھے بھی اسپنے نیک کام میں شریک کرلو۔"

سندناصد کت اکبر بنائنیهٔ نے عرض کیا۔

"یارسول الله مضایقی گواه رہے میں نے بلال (بناللی) کو آزاد کردیاہے۔"

روایات میں آتا ہے حضور نبی کریم میں بیٹینے نے سیدناصد کی اکبر طبانی کے اس عمل کی بارگاہِ خداوندی میں قبولیت کی دعالی ۔ (حلیة الادلیا، بلدادل سفحہ ۱۳۱۱ تا ۱۳۲۲)

کے بعد کا تمام سفر حنبور نبی کریم سے بیٹر اور سیدنا صدیق اکبر جلائیڈ کے ہمراہ طے کیا اور انبی حضرات کے ہمراہ مدینہ منورہ کی سرز مین پر قدم رکھا۔ آپ جلائیڈ نے غزو وَ بدراور غزووَ احد میں بخرووَ احد میں بھی شمولیت اختیار کی اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ آپ ۴ ھیں جالیس برس کی عمر میں بئر معونہ کے معرکہ میں شہید ہوئے۔

(الاصابه في تميز الصحابه جلد سوم سفحه ١٦٥)

﴿ مَنْهِ تَ شَدِيدِ بِهِ النَّيْرُ كُوبِهِي سَيْدِناصد فِي اكبر بِهُ النَّيْرُ لِيَ الْحَرِيرَ وَالْمَاتُونَ ا ٢٠ مرجب المرجب ١٠ نبوى مين معراج كاوا قعه بيش آيا حضور نبى كريم مِينَ يَوْرَدُمْ ا پنی چپازاد بهن حضرت ام بانی بنالنجنا کے گھر قیام پذیر تھے۔ رات کے وقت جبرا یل عَلِيْنَا بِراق لے كرآئے اور آپ سَيْنَ اللهِ كومعراج كى خوشخرى سَائى ۔ آپ سِيْنَ بِراق بر تشریف فرما ہوئے اور بیت اللہ سے بیت المقدل تشریف لے گئے جہال تمام انبیاء كرام بینی نے آپ سِیْنَ کِی امامت میں نماز اداكی ۔

حضور بنی کریم سے بیت المقدی سے آسمانوں پرتشریف لے گئے جہاں پہلے آسمان پر آپ سے بیت کی ملاقات حضرت آدم عَدالیا الله و وسرے آسمان پر حضرت کی اور حضرت عیسی بیلی ، بیسرے آسمان پر حضرت ہارون عَدالیا ، بو تھے آسمان پر حضرت ادریس عَدالیا الله بیا بچوی آسمان پر حضرت زکر یا عَدالیا ، جھٹے آسمان پر حضرت موئی عَدالیا اور ساتوی آسمان پر حضرت ابراہیم عَدالیا سے ملاقات ہوئی ۔ پھر آپ موئی عَدالیا اور ساتوی برتشریف لے گئے جہال الله عروجل سے ہم کلام ہونے کا شرف عاصل موادر آپ سے بیٹی کے والیس نمازوں کو تحقد ملا جو حضرت موئی عَدالی کے وسیلہ سے بانچ منازوں کو تحقد ملا جو حضرت موئی عَدالی کے وسیلہ سے بانچ منازوں کا ہوگیا۔

حضور نبی کریم سے معراج کی سعادت کے بعدوا پس لوٹے اور آپ سے بینیا کی اور سیدنا سے بینیا کی تکذیب کی اور سیدنا صدیا ان انجر جالفیڈ سے کہنے لگے کہ تہاراد وست کہتا ہے اس نے آسمانوں کی سیر کی صدیات انجر جالفیڈ سے کہنے لگے کہ تہاراد وست کہتا ہے اس نے آسمانوں کی سیر کی میں تاکہ جالفی کی اس دوران حضور نبی کریم سے بینا سے کوئی ملاقات نہ ہوئی تھی مگر آپ جالفیڈ کی اس دوران حضور نبی کریم سے بینا کہ اگر یہ سب میرے آقا حضور نبی کریم سے بینا کہ اگر یہ سب میرے آقا حضور نبی کریم سے بینا کی اس نے کہا ہے تو وہ تھی کہتے ہیں اور میں اس کی تصدیات کرتا ہوں ۔ آپ جالفیڈ کی اس تصدیات پر حضور نبی کریم سے بینا ہے آپ جالفیڈ کو صدیات "کالقب عطافر مایا۔ تصدیات پر حضور نبی کریم سے بینا ہے تاہد بینا تھی ہے۔ تب جالفیڈ نے سفر معراج کی میں ہے۔ سیدناصدیات ایک حرف کی تصدیات کی جس کے سیدناصدیات ایک حرف کی تصدیات کی جس کیفیات جب حضور نبی کریم سے بینا کی بینا تو ایک ایک حرف کی تصدیات کی جس کیفیات جب حضور نبی کریم سے بینا کی نبی تو ایک ایک حرف کی تصدیات کی جس کیفیات جب حضور نبی کریم سے بینا کی نبی تو ایک ایک حرف کی تصدیات کی جس کی بینا تو ایک ایک حرف کی تصدیات کی جس کی بینا تو ایک ایک حرف کی تصدیات کی جس کیفیات جب حضور نبی کریم سے بینا کہ کی بینا تو ایک ایک حرف کی تصدیات کی جس کی بینا کی بینا کی جس کی بینا کے حضور نبی کریم سے بینا کی کی بینا کی جس کی بینا کی

کی بناء پرآپ مناطقیا کا لقب صعر ی**ن** ہوگیا۔

( تاريخ الخلفاء منفحه ٣٦ ،امدالغابه جلد پنجم صفحه ١٠٠١ .مدارځ النبوة جلد او ل صفحه ١٠٣ بطبقات ابن سعد

جلد سوم سفحه ۱۲. البدايه والنهايه جلد سوم سفحه ۱۲۷)

مشرکین مکد کے ظلم وستم مدسے تجاوز کر کیلے تھے مگر پھر بھی و وحضور بنی کر ہم سے بھیاور سحا بہ کرام میں انڈیم کے دوسلوں کو بہت مذکر سکے ۔اس دوران جج کے ایام میں بٹر ب جو کہ مدینہ منور و کا پہلا نام تھاو بال سے کچھ لوگوں کا قافلہ مکہ مکرم۔ آیا۔ حضور بنی کر ہم سے بین نہیں دعوت جق دی تو انہوں نے لبیک کہااور دائر واسلام میں داخل جو گئے ۔ جب مشرکین مکہ کے ظلم وستم میں بے پناواضافہ ہوگیا تو ساانہوی میں حضور بنی کر ہم سے بین امنوں میں میں جنور نبی کے ایک گرو و کو مدینہ منور و کی جانب ہجرت کر نے کا حکم دیا۔ پھر جب پہلا گرو و کامیا بی کے ساتھ مدینہ منور و بہنچ گیا تو تمام صحابہ کرام ہی گئی انٹر و ع ہو گئے ۔

حضرت عروہ بنائیڈ سے مردی ہے فرماتے ہیں کہ عبشہ کی جانب ہجرت کرنے والے مہاجرین میں سے چندلوگ واپس مکہ مکرمہ لوٹ آئے اور اس دور ان مکہ مکرمہ میں ہی بے شمارلوگ ملمان ہو جیکے تھے جبکہ مدینہ منورہ کے بھی بے شمسارلوگ ملمان ہو جیکے تھے جبکہ مدینہ منورہ کے بھی بے شمسارلوگ ملمان ہو جیکے تھے ۔ قریش نے ملمانوں پر مظالم کی انتہاء کر دی اور وہ مدینہ منورہ سے آنے والول کو بھی تنگ کرنے لگے ۔ اس دور ان مدین منورہ کے سرنقیب جو ملمانوں کے سردار تھے انہوں نے جج کے ایام میں حضور بنی کریم میں جی بیعت کی جے بیعت مقد بھیا جا تا ہے اور انہوں نے عہد کیا آپ سے بیٹیزیا آپ سے بیٹیزیا آپ سے بیٹیزیا آپ میں جو بھی صحابہ کرام میں نئیز مدینہ منورہ آئیں گے ہم ان کی معاونت کریں گے اور اپنی جان ان پر نجھاور میں کریں گے اور اپنی جان ان پر نجھاور کریں گے ۔ پھر اللہ عروبل کا حکم آن پہنچا اور اس دور ان قریش کے ظلم وسم میں بھی

ہے پناواضافہ ہو چکاتھا۔

سانبوی میں حضور نبی کریم مضافیہ بنے کے ایک قافلہ کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا اوریہ قافلہ کامیابی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم مضافیہ کے حکم پرضحا بہ کرام شکافیئم کی ایک بڑی تعداد ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہونے گئی۔ کے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہونے گئی۔

بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ہجرت کے تعلق صحابہ کرام ٹنی آئٹیم کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے تمہارا دار ہجرت دکھایا گیاہے جوکھجوروں والاشہرے۔

حضور نبی کریم ﷺ کی ججرت کے متعلق حیدرِ کرار حضرت سیّدنا علی این ابی طالب بنالغیر جنہیں آپ سے بیٹے اپنے اسپنے بستر پرلٹا یا تھا اور سیدناصدیق اکبر بنالغیر اور ان کے اہل وعیال کے علاوہ کوئی مذہا تا تھا کہ آپ سے پیٹے ججرت کرنے والے ہیں۔ حضور نبی کریم سے بیٹے جب گھرسے نگلنے لگے تو آپ سے بیٹے نے خانہ کعبہ کو دیجستے جوئے مایا۔

> " توجیحے اور اللہ کو بے حدمجوب ہے مگریہاں کے رہنے والوں نے مجھے یہاں سے جانے پرمجبور کر دیا ہے اگر میں مجبور نہ ہوتا تو یہاں سے ہرگز نہ جاتا۔"

مؤرنین لکھتے ہیں جے کے دنول میں یٹرب جوکہ مدینہ منورہ کا پہلا نام تھا ہال سے کچھ لوگول کا قافلہ مکہ مکرمہ آیا۔ حضور نبی کریم سے بیٹے سے انہیں دعوت جق دی تو انہول سے کچھ لوگول کا قافلہ مکہ مکرمہ آیا۔ حضور نبی کریم سے بیٹے جب مشرکین مکہ کے ظلم وستم میں بالے اور دائر واسلام میں داخل ہو گئے۔ جب مشرکین مکہ کے ظلم وستم میں جنور نبی کریم سے بیٹی نے سے ایک کرو وکو پناوا ضافہ ہوگیا تو ۱۳ نبوی میں حضور نبی کریم سے بیٹی نے سے ایک کرو وکو

مدینهٔ منوره کی جانب بجرت کرنے کا حکم دیا۔ پھرجب پہلا گروه کامیا بی کے ساتھ مدینه منوره پہنچ گیا تو تمام صحابه کرام خی انتخ گروه در گروه مدینهٔ منوره کی جانب ہمحب مت کرنا شروع بہو گئے ۔ (تاریخ طبری بلد دوم شخه ۹۹ تا ۱۰۲ خصائص الکبری بلداؤل سفحه ۲۹۰)

(تسحیح بخاری بلد دوم مدیث نمبر ۱۰۸۷ خیبائص الکبری بلداوَل صفحه ۲۹۰)

روایات میں آتا ہے مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ حضور نبی کریم سے بیٹی نے مسلمانوں کے لئے ایک محفوظ بناہ گاہ مدینہ منورہ کی صورت میں ڈھوٹڈ لی ہے تو انہوں مسلمانوں کے لئے ایک محفوظ بناہ گاہ مدینہ منورہ کی صورت میں ڈھوٹڈ لی ہے تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا جس میں تمام قبائل کا ایک ایک آدمی حضور نبی کریم سے بیٹی کے باہر اکٹھا جواتا کہ ایک لیے میں حضور نبی کریم سے بیٹی پر وارکر کے انہیں شہید کر دیں۔ میں حضور نبی کریم سے بیٹی پر وارکر کے انہیں شہید کر دیں۔

حنور نبی کریم ﷺ کو بذریعہ وحی مشرکین مکہ کے ناپاک ارادوں کی خبر ہو گئی حضور نبی کریم ﷺ نے حید رِ کرار حضرت سیدنا علی ابن الی طالب مٹائنڈ کو اپنے استر پرلٹا یااور انہیں حکم دیا کہ و وضح ہوتے ہی لوگوں کی و وامانستیں جوحضور نبی کریم [365]------

خاندان رسول ﷺ

ﷺ کے پاس موجود تھیں و ومتعلقہ لوگول کو واپس کرنے کے بعد مدید منور و ہمپیل یہ مختل کے بعد مدید منور و ہمپیل یہ حضور نبی کریم مشاری کے اب مالیا کے مساور نبی کریم مشاری کے اب ملائی کا سے فرمایا۔

"علی (طالعیٰ )! مجھے ہجرت کا حکم ہوگیا اور میں ابو بکر (طالعیٰ ) کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والا ہوں ۔ میرے پاس لوگوں کی جوامانتیں ہیں وہ میں تمہارے سپر دکرتا ہوں تم ان امانتوں کو ان کے مالکوں تک بہنچا دینا۔ مشرکین مکہ نے میرے قل کی منصوبہ بندی کی ہے اوروہ آج رات مجھے قل کرنے کانا پاک ارادہ رکھتے ہیں۔ تم میری یہ چا دراوڑ ھلوا درمیرے بیتر پرلیٹ جاؤ۔"

( تاریخ طبری بلد دوم سفحه ۱۰۲ اسدالغابه بلدینجم سفحه ۳۰۵)

حضور نبی کریم مضایقیم اسپنے دولت خانہ سے کل کرحضرت ابو بحرصد ایق طالعینی اسپنے دولت خانہ سے کل کرحضرت ابو بحرصد ایق طالعینی اسپنے میں بازار حزورہ میں جو بعد میں مسجد حرام میں شامل کر لیا گیا تھہر کریوں خطاب فرمایا:

"بطحائے مکہ، تو پاکیزہ شہر ہے اور میر سے نز دیک کیسا عربیز ہے اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیر ہے سواکسی اور حب کہ سکونت پذیرینہ وتا۔"

اسى رات آب منظم من ابوبكر طالعنه كوساته له كرگھر كے عقب ميں

ایک در یچہ سے نگلے اور کو و تورکے غار پر پہنچے۔ رسول الله ﷺ نے چاہا کہ غار میں داخل ہوں مگر صدیق اکبر طابقی نے عرض کیا کہ آپ سے پیٹیز داخل مذہول۔ جب تک کہ میں پہلے داخل مذہول و جب تک کہ میں پہلے داخل مذہولوں تا کہ اگر اس میں کوئی سبانپ بچھو وغسیدہ ہو ۔ تو و و و مجھ کو کانے آپ سے پیٹیز کو مذکائے۔ آپ سے پیٹیز کو مذکائے۔

اس کے ایک طرف میں کچھ سوراخ پائے ۔ اپنا شکوار پھاڑ کران کو ہت دکیا مگر دو دی ۔ اس کے ایک طرف میں کچھ سوراخ پائے ۔ اپنا شکوار پھاڑ کران کو ہت دکیا مگر دو سوراخ باقی رہ گئے ، ان میں اپنے دونول پاؤل ڈال دیئے ۔ پھر عرض کیااب تشریف لا ہے ۔ آپ میٹی ہونے اور سرمبارک حضرت صدیق انجر دی گئے ڈی گو دمیس رکھ کرسو گئے ۔ آپ میٹی ہوائے سے کسی چیز نے حضرت ابو بکرصدی ق میں اپنی کو کا ٹا ۔ مگر وہ اپنی جگہ سے نہ لے کہ مباد ارسول اللہ میٹی ہی آپ کے انگیل ۔

حضرت ابوبکرصد بن طلعیٰ کے آنسوجو آب مطری جہرہ مبارک پر گرے تو فرمایا:

> "ابو بحرج<u>ه</u>ے کیا ہوا؟" عرض کی:

"میرے مال باپ آپ پر فدامجھے کئی چیز نے کاٹ کھایا۔" آپ سٹے کیائے نے زخم پر اپنالعاب دہن لگادیا۔ فور آسب در د جاتارہا۔

(مشكؤة شريف باب مناقب الي بحر)

اس غارمیں دونوں تین راتیں رہے ۔حضرت ابو بکر طابعیٰ کے بیٹے عبَداللہ جو نو خیز جوان تھے رات کو غارمیں ساتھ سوتے سے منداندھیرے شہر کیلے جاتے اور قریش جومشور ہ کرتے یا کہتے شام کو غارمیں آ کراس کی اطلاع دیستے ۔حضس مت ابو بکر طابعیٰ کا غلام عامر بن فہیر ہ دن کو بحریال چرا تا۔اور رات کو دو بحریال غار پر لے حب تا۔ان کا دو دھ حضور اقدی منظم کی اور صدیات اکبر کے کام آتا۔عامر منہ اندھیر ہے بحریوں کو عبداللہ کے نقش پاپر ہانک لے جاتا تا کنقش مٹ جائے۔

جب آنحضرت من ولت خانه سے نکل آئے تو سے کو کو کار نے ولت خانه سے نکل آئے تو سے کو کو کار نے حضرت علی والنی سے بوچھا کہ تیر آیار کہال گیا؟ آپ منے بیٹے نے فرمایا مجھے معلوم نہیں اس لیے بائے مبارک کے نثان کے ذریعے سے انہوں نے آنحضر سے بیٹے کا تعمارک کے نثان کے ذریعے سے انہوں نے آنحضر سے بیٹے کا تعمارک کانثان ان پر مشتبہ ہوگیا۔ و و تعمارت کی بانہ پر پہنچ گئے مگر غار پر اس وقت خدائی پہر ولگا ہوا تھا۔ پہاڑ پر چڑھ گئے اور غار کے دہانہ پر پہنچ گئے مگر غار پر اس وقت خدائی پہر ولگا ہوا تھا۔ (مشکوۃ شریف باب فی المعجز ات فیس ثالث)

دہانہ پرمکڑی نے جالا تنا ہوا تھا۔اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ یہ دیکھ کروہ کہنے لگے کہا گر (حضرت) محمد (منظوری کہا کہ اگر حضرت) محمد (منظوری کا کہ ایک کہا گر حضرت) محمد (منظوری جالانہ بنتی اور کبوتری انڈے نے رہ بتی۔اس حال میں آہٹ پا کر حضرت ابو بکر طالع نے عرض کی:

"یارسول الله! اگران میں سے کسی کی نظرا سینے قدم پر پڑ جائے تو ہمیں دیکھ لے گا۔"

آپ نے فرمایا:

"غم مذكر مندا بمنار ب ساتھ ہے۔"

قصہ کو تاہ غاریس تین راتیں گزار کرشب دوشنبہ یکم رہنے الاول کو اونٹینوں پر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے عامر بن فہیر ہ کو حضرت ابو بکر طالعیٰ نے بغرض خدمت اپنے مام بن فہیر ہ کو حضرت ابو بکر طالعیٰ نے بغرض خدمت اپنے مالے موار کرلیا تھا۔ بدرقہ آگے آگے راسة بنا تاجا تا تھا۔ راستے میں اگر کو کی حضرت

### https://ataunnabi.blogspot.com/

خاندان رسول على المحالة المحال

صدیق سے رسول اللہ ﷺ کی سبت پوجیتا تھا کہ یہ کون میں توجواب دیتے کہ یہ میرے بادی طریق میں۔

رسول الله ہے ہے۔ انظار کرتے جب دو پہر بھو جب کی تھی یوگ ہرروز مجے کو شہر سے نکل کرحرہ میں جمع بوتے ۔ انظار کرتے جب دو پہر بھو جب اتی تو واپس چلے جائے دن انتظار کرکے گھرول میں واپس جانچے تھے کہ ایک میہودی نے ایک قلعہ پر سے کسی مطلب کے لیے نظر دوڑ ائی ۔ اسے رسول الله سے پینے اور آپ کے ہمرا ہی سفید لباس پہنے بیوئے ظر پڑے جو سراب کے آگے جائل تھے ۔ وہ میہودی نہایت زور سے بیاختہ یکارا ٹھا:

"اے معشر عرب! لوتمہارا مقصد ومقسو دجس کا تم انتظار کرر ہے تھے و وآگیا۔"

ین کرمسلمانول نے فوراً ہتھیاراگا کرحرہ قباء کے عقب میں رسول اللہ سے بیٹی استقبال کیا۔اوراظہار مسرت کے لیے نعر و تکبیر بلند کیا۔جس کی آواز بنی عمرو بن عوف میں پہنچی ۔ یہ قبیلہ موضع قباء میں جو مدینہ سے جنوب کی طرف دومیل کے فاصلہ پر ہے آباد تھا۔اس خاندان کا سردارکلثوم بن ہدم انصاری اوسی تھا۔اس سے پہلے اکثرا کا برصحابہ اسی کے بال از سے تھے۔حضور ہے بیٹی نے بھی اسی کوشر ف نزول بخشا۔

ایک روایت میں ہے ام المونین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دلی علی فرماتی میں کہ میں کہ میں ایک روایت میں ہے ام المونین حضرت سیدہ عائشہ صدینہ کو کیسا پایا؟ کہ میں نے والد ہزرگوار سیدناصدیل البرزی نائش سے پوچھا کہ انہوں نے مدینہ کو کیسا پایا؟ آپ برائش نے نے فرمایا۔

"جن کے ساتھ میں مدینہ آیا ہوں ان کی خاطر میں موت کو جو تے کے ایزی کے ایک پرز سے سے بھی زیادہ حقسی سرتصور کرتا

بول ـ " (البدايدوالنهايه جلد موصفحه ۲۱۸)

حضرت سیدنا ابو بکرصد بن رئی نیخ کی بہادری اور شجاعت بے مثل تھی جس کی وجہ سے حضور نبی کریم مطفے کی بنیادر کھی تو وجہ سے حضور نبی کریم مطفے کی بنیادر کھی تو حضرت سیدنا ابو بکرصد بن رئی نیخ کے دفاعی شعبے کا انجارج مقرر کیا۔

حضرت سیدنا ابوبکرصد کی والنیز نے بھی اپنی صلاحیتوں سے ثابت کیا کہ وہ بلا شبہ ال منصب کے حقد اربیل مضور نبی کریم مطابقی ہرمہم میں مجاہدین کی روانگی کے لئے حضرت سیدنا ابوبکرصد کی والنیز سے مشورہ کرتے اور آپ والنیز کے مشورے کو دیگر پرفوقیت دیتے۔

غزوہ بوک سے واپسی پر حضور نبی کریم سے بھٹانے سیدناصد ال اکبر رٹائٹی کو امیر جے مقر دفر ماتے ہوئے تین سوسحا بہ کرام رٹی لٹنے کو آپ رٹی لٹنے کے ہمراہ مدینہ منورہ کجے کی عرض سے بھیجا اور یہ بعث نبوی سے بھیجا کے بعد پہلا با قاعدہ جج تھا اور آپ رٹی لٹنے کی عرض سے بھیجا اور یہ بعث نبوی سے بھیجا کے بعد منصب امارت کے حقد ارتھے۔ دلیل ہے آپ رٹی لٹنے ہی حضور نبی کریم سے بھیجا کے بعد منصب امارت کے حقد ارتھے۔ دلیل ہے آپ رٹی لٹنے ہی حضور نبی کریم سے بھیجا کے بعد منصب امارت کے حقد ارتھے۔ حضور نبی کریم سے بھیجا میر جج بنائے وائے انے سے سے قبل بھی سیدناصد این اکبر رٹی لٹنے کو کئی اہم ذمہ داریال سو نبیتے رہے تھے اور اب آپ رٹی لٹنے کو امیر جج مقر رفر مایا گیا تھا۔ آپ رٹی لٹنے نے امیر جج محمد میں اور سونے کا برابرانظام کرتے رہے۔ آپ رٹی لٹنے نے اپنے رفقا ہوائی طریقے سے منظم کیا اور سونے کا برابرانظام کرتے رہے۔ آپ رٹی لٹنے فر ماتے ہیں ابھی سیدناصد این اکبر رٹی لٹنے کا کلام مضرت جابر بن عبداللہ رٹی لٹنے فر ماتے ہیں ابھی سیدناصد این اکبر رٹی لٹنے کا کلام مادی تھا اس دوران حید رکرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رٹی لٹنے تھریف لائے۔ آپ وادی تھا اس دوران حید رکرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رٹی لٹنے تھریف لائے۔ آپ وادی تھا اس دوران حید رکرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رٹی لٹنے تھریف لائے۔ آپ وادی تھا اس دوران حید رکرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رٹی لٹنے تھریف لائے۔ آپ وادی تھا اس دوران حید رکرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رٹی لٹنے تھریف لائے۔ آپ

حضرت جابر بن عبدالله طالبنی فرمات بیں حید دِ کرارحضرت سیدناعلی ابن الی طالب طالبی شیخ نے سیدناصد کی اکبر طالبی سی کہا۔

> " میں قائد نہیں قاصد بن کر آیا ہوں اور حضور نبی کریم مظیر کیے آیا ہوں اور حضور نبی کریم مظیر کیے آیا ہے ۔ مجھے سورۃ توبہ د \_\_\_ کر بھیجب ہے کہ میں یہ جج کے دن لوگوں کو سناؤل ۔"

حضرت جابر بن عبدالله رشائعة فرماتے ہیں جب ہم مکد مکرمہ بہنچے اور خانہ کعبہ کا طواف کر جیکے توسید ناصد کی اکبر شائعة نے نے میس مناسک جج کی تعلیم دی۔ اس کے بعد حید رکرار حضرت سیدناعلی ابن ابی طالب رشائعة نے نے سورہ تو بہ کی تلاوت فرمائی اور اعلان کیااب کوئی بھی مشرک خانہ کعب میں داخل نہ ہوگا ہوئی شخص برہنہ خانہ کعبہ کاطواف نہ کرے گا۔

حضرت جابر بن عبداللہ و الله فرماتے ہیں پھرعرفہ کے دن سیدناصد یل انجر و الله فرخ کا خطبہ دیا تو حیدرِ کرار حضرت سیدناعلی ابن ابی طالب و الله فی نظر الله می ایک مرتبہ پھر تلاوت فرمائی۔ پھر جب سیدناصد یا اکسب و الله فی نظر انجوں کو قربانی کا حکم دیا تو قربانی کے بعد حیدرِ کرار حضرت سیدناعلی ابن ابی طالب و الله فی نظر انجوں کو پھرسورہ تو بہ کی تلاوت کی اور پھر جب سیدنا علی ابن ابی طالب و الله بتایا اور سعی کرنے کا حکم دیا تو حیدرِ کرار حضرت سیدناعلی ابن ابی طالب و الله بتایا اور سعی کرنے کا حکم دیا تو حیدرِ کرار حضرت سیدناعلی ابن ابی طالب و الله فی سے بعد پھرسورہ تو بہ کی تلاوت فرمائی۔ یوں حیدرِ کرار حضرت سیدناعلی ابن ابی طالب و الله و الله فی الله و الله فی الله و الل

حضور بنی کریم مضطیقی کے فرمان کے مطابی چارم تبدہورہ تو بدکی تلاوت فرمائی۔
مؤرفین لکھتے ہیں حضور بنی کریم مضیقی کے سیدناصد لی اکبر رڈاٹیٹی کو امیر کج مقرد فرمایا جبکہ حید رِکرار حضرت سیدناعلی ابن ابی طالب رڈاٹیٹی کونقیب اسلام مقرد فرمایا اور حضرت سعد بن ابی وقاص ،حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو ہریرہ وشی آئیز کو معلم بنایا اور سید اللہ اور شخص کے لئے بیس اون بھی دیے۔ بنایا اور سید اللہ اور مفد ۳۳۳ تا ۳۳۸ مدارج النبوۃ جلد دوم شفہ ۳۳۳ تا ۳۳۸)

مؤرفین لکھتے ہیں اھ میں حضور نبی کریم میں آتھ ہے ابہ کرام شی آتھ کی ایک جماعت کے ہمراہ مکہ مکرمہ کی جانب جج بیت اللہ کی عرض سے عازم سفر ہوئے ۔ آپ سے ایک عرف کے ہمراہ مکہ مکرمہ کی جانب جج بیت اللہ کی عرض سے عازم سفر ہو ہے ۔ آپ سے بھیل گئی اور پھر لوگوں کے قافلے جو ق در جو ق آپ میں ہی گئی اور پھر لوگوں کے قافلے جو ق در جو ق آپ میں ہی ہی تھا فلہ جج بیت اللہ کی عرض سے جو ق آپ میں ہی تھا فلہ جج بیت اللہ کی عرض سے مکہ مکرمہ پہنچا تو روایات کے مطابی اس قافلے میں کم وبیش ایک لا کھ چو بیس ہزار افراد میں ہے مہد تھ

۲۸ صفر المظفر کو صنور نبی کریم مضایق جنت البقیع تشریف لے گئے اور جنت البقیع سے واپسی پر آپ مضایق کی طبیعت ناما زہوگئی۔ آپ مضایق نے تمام ازواج مطہرات نوائی سے اجازت لے کرام المونین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرائی کے جرم مبارک میں قیام کیا طبیعت کی خرابی کے باوجود آپ مضایق کیا قاعد گی سے نماز پڑھاتے مبارک میں قیام کیا طبیعت زیادہ ناماز ہوگئی تو آپ مضایق کم نے سن مشارک میں میں میں مضرت بلال جنسی طائف کو بلایا اور انہیں حکم دیاوہ سیدنا صدیقہ فرائی فرماتی میں میں نے عرض کیا یارمول اللہ مضایق کا ان پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرائی فرماتی میں میں سے عرض کیا یارمول اللہ مضایق کا ان پر مسلمیں کے والوگ ان کی آوازی نہر سکیں کے رقت طاری ہوجاتی ہوء جب قرآت کریں گے تولوگ ان کی آوازی نہر سکیں کے رقت طاری ہوجاتی ہے۔ وہ جب قرآت کریں گے تولوگ ان کی آوازی نہر سکیں کے رقت طاری ہوجاتی ہے۔

### https://ataunnabi.blogspot.com/

خاندان رسول کے ا

آپ ﷺ میدنا فاروق اعظم طالعین کو حکم دیں وہ امامت کریں۔حضور نبی کریم مطابعین اللہ مطابعین میں مطابعین کریں مطابعین المامت صرف ابو بکر (طابعین) ہی کریں گے۔

(مدارج النبوة بلد دوم مفحه ۴۹۰)

حضرت انس بن مالک رٹائٹیڈ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم میں وصال ہواان دنوں سیدناصد اِلی اکبر رٹائٹیڈ نماز میں امامت فرماتے تھے حتیٰ کہ موموار کے روز جب تمام صحابہ کرام رٹی گئیٹم نماز کے لئے بیٹھے ہوئے تھے آپ میٹے ہیں اُ جا باک ایپ جمرہ اقدی کا پر دہ بٹا کر صحابہ کرام رٹی گئیٹم کی جانب دیکھا۔ اس وقت آپ میٹے ہیں کا پر دہ بٹا کر صحابہ کرام میں گئیٹم کی جانب دیکھا۔ اس وقت آپ میٹے ہیں کا چہرہ اقدی قرآن مجید کے اوراق کی مانند دکھائی دیتا تھا۔ پھر آپ میٹے ہیں فرمایا اور پھر نہیں بڑے۔

واقدی کا قول ہے حضور نبی کریم مضطفی آنے ۱۲ رہے الاول دوشنبہ کے دن وصال فرمایا اور دوسرے دن یعنی سہ شنبہ کے دن دو پہر کے وقت زوال کے بعسہ آپ مضطفی تدفین عمل میں آئی۔ (تاریخ فبری بلد دوم صفحہ ۴۰۴)

حضور نبی کریم منطق کی تجهیز وتکفین کامعامله پیش آیا تو صحابه کرام من کنتیا آل ششس و پنج میں مبتلا ہوئے کہ حضور نبی کریم منطق کی تدفین کہال کی جائے؟ اس

موقع پرسیدناصد کن اکبرطانین نےفرمایا۔

" میں نے حضور نبی کریم مطفے کوئی سے سنا ہے کہ نبی جس جگہ وصال فرما تا ہے اسی جگہ اس کی تدفین عمل میں آتی ہے۔"

چنانچید طفور نبی کریم منطق کوام المونین حضرت متیده عائشه صدیقه طالعه النبه کا کے جزومیں مدفون کیا گئی است میں مدفون کیا گئی است میں مدفون کیا گئیا۔ (سیرت ابن مثام جلد دوم شحه ۴۳۹)

حضرت محمصطفیٰ مطبی ایمان کے بعد جب جانتینی کامسکہ پیدا ہوا تا کہ امت کومتحد دکھا جا سکے تو تمام صحابہ کرام من النیم نے آپ مٹالٹین کے دست حق پر بیعت کرلیا اور آپ مٹالٹین پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔

حضرت سیدنا ابو بکرصد کی طالعین کے دست حق پر بیعت سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکرصد کی اور بیعت کرتے ہوئے فرمایا: بلا شبہ آپ طالعین ہم میں سب سیدنا عمر فاروق والغین ہم میں اور حضور نبی کریم مطابع کے سب سے زیادہ قسریب میں اس کے ہمیں سے بہتر ہیں اور حضور نبی کریم مطابع کی اعتراض نہیں۔ آپ طالعیٰ کی بیعت میں کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔

سیدناصد بات انجر رظائین کی خلافت ابتداء میں مشکلات سے دو چار رہی۔ آپ رظائین نے نے اسلامی سلطنت کو متحکم کرنے پر اپنی تو جدم کو زرکھی اور تمام فتنوں اور مرتدین کا خاتمہ کیا۔ حضور بنی کریم مینے پیٹنے کے وصال کے بعد جن قبائل نے بغاوت کی اور ان کے سر دار باد شاہ بن بیٹھے آپ رظائین نے ان کی سر کو بی کے لئے مہمات روانہ کیں۔ یہ آپ رظائین کی معاملہ ہی اور دینی وسیاسی بھیرت تھی کہ آپ رظائین نے کچھ ہی عرصہ میں ان تمام فتنوں اور خطرات کا سد باب کیا جس سے دین اسلام کو خطرات لاحق تھے۔ ان تمام فتنوں اور خطرات کا مد باب کیا جس سے دین اسلام کو خطرات لاحق تھے۔ سیدناصد بات انجر رظائین نے اپنے ختصر دور خلافت میں ذمیوں اور محکوموں کے ساتھ انسانی رواداری کا منفر دورس دیا۔ آپ رٹائین نے ذمیوں اور محکوموں سے متعلق ساتھ انسانی رواداری کا منفر دورس دیا۔ آپ رٹائین نے ذمیوں اور محکوموں سے متعلق

حضور بنی کریم مضطیقی کے فرمودات پر عمل کیااوران کے حقوق کا خاص خیال رکھا۔ چیرہ کے عیسائیوں سے جب معاہدہ ہوا تو حسکم دیا کہ ان کی عبادت گا ہوں اور گرجوں کو کچھ نقصان نہ بہنچایا جائے اوران کے ایسے قلعوں کو بھی نہ گرایا جائے جہیں یہ ضرورت کے وقت دشمن کے مقابلے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ان کے مذہبی تہواروں کے موقع پر جب عیمائی صلیب کا جلوس نکا لنا چاہیں تو انہیں ہر گزندد کا جائے۔

مؤر خین لکھتے ہیں سیرناصد کی انجر رہائیڈ کی رواداری اور حن سلوک کی بدولت بیشمارلوگ دائر واسلام میں داخل ہوئے۔آپ رہائیڈ جب بھی کوئی کشکر روانہ کرتے تو ابید سالاروں کو حکم دیتے کہ وہ محکوموں کے حقوق کا خاص خیال رکھیں اوران کی دل آزاری کا مبدب بیننے والا کوئی کام نہ کریں۔اگر کوئی محکوم جزیرادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کو جزیر معاون کر دیا جائے اورا گرکوئی محتاج ہے تو اس کی کھالت بیت المال کے ذمہ لگائی جائے۔

سیدناصد یق اکبر رفیانی نے ذمیوں اور مسکوموں کے حقوق واضح کرکے یہ شابت کر دیادین اسلام کی بنیاد بھائی چارے اور روا داری پر ہے اور سلمان سلم کے صریحاً خلاف ہیں۔ آپ رفیانی تعلیم اسلام کے زندہ پیکر اور اخلاقی نبوی میں آپ رفیانی تعلیم اسلام کے زندہ پیکر اور اخلاقی نبوی میں آپ رفیانی کے دور خلافت کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ مواد وسال کے اس قلیل عرصہ میں آپ رفیانی نے کوئی کام ایمانہ کیا جوسنت رسول اللہ میں آپ رفیانی نے کوئی کام ایمانہ کیا جوسنت رسول اللہ میں ہوئی خواہوں ہو۔ آپ رفیانی نے اس مختصر دور خلافت میں ایسے کارنا ہے انجام دیتے جو بعید میں آپ رفیانی نہو کے لئے متعل راہ ثابت ہوئے۔

سیدناصد کی اکبر طالعین سے اپنی فکری سوچ ،غیر معمولی ذبانت ، دینی و سیاسی ا بھیرت اور روشن ممیری سے وہ کام کئے جوکسی دوسرے کے لئے ممکن نہ تھے۔ آپ طالغیٰ نے صحابہ کرام رش انتیا کی مختصر جماعت کے ہمراہ تمام عرب اور اردگر دیس بھیلی ایرانیوں اور رومیوں کی طاقت کو اپنی روحانی اور اخلاقی طاقت سے مغلوب کیا۔ آپ رش انتیا نے خود کو صحیح معنوں میں حضور نبی کریم مضی یہ اور اخلاقی طاقت سے معنوں میں حضور نبی کریم مضی یہ اور اخلاقت عاب سے کھنے والے اور ان کو سننے والے موجود میں حضور نبی کریم مضی یہ کو دیکھنے والے ان سے کھنے والے اور ان کو سننے والے موجود میں میں جس کے والے اور ان کو سننے والے موجود تھے وہ سب بھی آپ رشانی کی بصیرت اور اخلاقی اقد ارکے قائل تھے۔

حضرت من بصری طالغین سے مروی ہے فرماتے ہیں سیدناصد کی اکبر طالغین جب بہت زیادہ بیمارہو گئے تو آپ طالغین نے ارشاد فرمایا میں اختیار دیتا ہوں تم اپنے لئے خلیفہ کی رائے کے خلیفہ کی رائے کے خلیفہ کی رائے میں کوئی اعتراض نہیں ۔آپ طالغین نے قدرے خاموش رہنے کے بعد فرمایا۔
میں کوئی اعتراض نہیں ۔آپ طالغین ) بن خطاب سے بہتر کوئی نہیں ۔"
میرے نز دیک عمر (طالغین ) بن خطاب سے بہتر کوئی نہیں ۔"

ابن سعد کی روایت ہے سیدناصد ان اکسب رظائفۂ کی خدمت میں کچھ لوگ

عیادت کے لئے ماضر ہوئے لوگوں نے عرض کیا۔

"ائے خلیفہ رسول منظم کی ایم آب طالعی کونہ بلوائیں؟"

> سیدناصد ای اکبر طالغهٔ نیف فرمایا۔ «طبیب نے مجھے دیکھا ہے۔"

لوگوں نے پوچھا۔

"پھرطبیب نے آپ طالغنز سے کیا کہا؟" سیدناصد ک<sup>ن</sup> اکبر طالغنز نے فرمایا۔

"طبیب کہتاہے میں ہراس کام کو گزرنے والا ہول جسس کا میں

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

خاندان رسول عَرَبِي اللهِ الله

اراد ه رکھتا ہول ۔"

سیدنا صدیل اکبر رہ النین کے مرض الموت کی ابتداء سات جمادی السٹ کی ہوئی ۔ اس روز سوموار کا دن تھا۔ آپ رٹائٹی نہائے تو آپ رٹائٹی کو بخار ہوگیا جو پندرہ دن تک رہا۔ اس دوران سیدنا فارو ق اعظم رٹائٹی ، آپ رٹائٹی کے حکم پر امامت فرماتے رہے ۔ بالآخر ۲۱ جمادی الثانی ۱۳ جری کو آپ رٹائٹی اس جہان فانی سے کوجی فرما گئے۔ الا خر ۲۱ جمادی الثانی ۱۳ جری کو آپ رٹائٹی اس جہان فانی سے کوجی فرما گئے۔ ابن سعد کی روایت ہے بوقت وصال سیدنا صدیق اکبر رٹائٹی کی عمر مبارک اتنی ہی تھی جتنی حضور نبی کریم مطابق کی تھی۔

(تاریخ الخفائی مفیہ ۱۱۹ طبقات این سعد جلد موسی مفیہ ۳۳ تا ۳۸ اردالغا بہ جلد پنجم مفیہ ۳۲ مؤرفین لکھتے ہیں کہ سید ناصدیات البر رطابع فیڈ کوشل آپ رظابع کی اہلیہ حضرت اسماء رطابع کی اہلیہ حضرت اسماء رطابع کی بنت محمیس اکثر روزہ سے ہوتی تھیں اور جس دن آپ رطابع کی المات کی وصال کا وقت قریب ہوا تو ہآپ رطابع کی انہیں قتم دے کر وزہ رکھنے سے منع فر مایا تا کہ بوقت عمل کہیں نقابہت منہ ہوجائے۔

ابن سعد کی روایت ہے کہ حضرت اسماء رطابع کی اسلام میں ہملی فاتون ہیں جنہوں نے اسیام میں ہملی فاتون ہیں جنہوں نے اسینے خاوند کوشل دیا۔

روایات میں آتا ہے۔ بندناصد کی اکبر رظافیہ نے بوقت وصال وصبت کی میرا جنازہ اسی چار پائی پراٹھایا جائے جس پر حضور نبی کریم میں پھڑے کا جنازہ اٹھایا گیا تھا۔ وہ چار پائی ام المونین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رہی تھی اور وہ لکڑی کی چار پائی تھی اور کھی ور محمور وغیرہ کے پتوں سے بنی ہوئی تھی۔ پھروہ چار پائی حضرت امیر معاویہ رٹا تھی ایک آزاد کردہ غلام نے چار ہزار درہم میں ام المونین حضرت سیدہ عائشہ مدیقہ رٹا تھی اللہ میں ام المونین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رٹا تھی اللہ میں ام المونین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رٹا تھی اللہ میں ام المونین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رٹا تھی اللہ میں سے خریدی اور اسے عام سلمانوں کی ملکیت قرار دے دیا۔

خاندان رسول عرب المسائدة المسا

مؤرخین لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیات اکبر ولائٹیڈ کی نمازِ جنازہ سیدنا فاروقِ اعظم ولائٹیڈ نے پڑھائی اور قبر مبارک حضور نبی کریم سینے پیٹے کے پہلو میں کھودی گئی۔ قبر مبارک میں سیدنا فاروقِ اعظم، سیدنا عثمان ابن عفان، حضرت طلحہ بن عبیداللہ اور حضرت عبداللہ بن عمر ولائٹیڈ نے بھی لحد میں اترنا عبدالرحمن بن ابو بکر وٹی ٹیٹی نے اتارا۔ حضرت عبداللہ بن عمر ولائٹیڈ نے بھی لحد میں اترنا عبدالرحمن بن ابو بکر وٹی ٹیٹی نے انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا۔
عبدالرحمن میں افی میں۔ "بس کا فی میں۔ "

## و معه برب قس

اُم المُومنين حضرت سيدہ مُودہ وَ النَّجَهُا كے والدماجد كانام ذمعہ بن قيس ہے۔ ان كاسلىلەنىب كچھاس طرح ہے۔

ذمعہ بن قیس بن عبد میں بن عبد و بن نصر بن مالک بن حمل بن عمار بن آوئی ۔

ذمعہ قبیلے قریش کی شاخ عامر بن لُو ئی سے علق رکھتے تھے اور ذمعہ کی اہلیہ کا اسم گرامی اشموس ہے اور ان سلسلہ نسب اس طرح ہے:

اشموس بنت قیس بن زید بن عمرو بن لبید بن خرائنبن عامر بن غنم بن عدی گنجاریه

آنحضرت مطیر کی بیرساس اشموس عبدالمطلب کی والدہ سلمیٰ بنت عمرو بن زید کے بھائی کی بیٹی یعنی جنتیجی حمیں ۔

آنحضرت مضائی منادی تادی الله الله منادی منان منافع الله منان منافع منان منان منافع منان منان منافع منان منان منافع منان منان منافع منان منافع منان منافع منان منان منافع منان منافع منافع منان منافع منان منافع منان منافع منان منافع منان منان منان منان من

### https://ataunnabi.blogspot.com/

خاندان رسول کے ا

خولہ بنت حکیم بڑائیٹا آپ رسول اللہ مضائیٹا کے پاس آئیں اور حضرت سکر ان بڑائیڈ کی بیوہ حضرت سودہ بڑائیٹا کے بارے میں بتایا تو آنحضرت مضائیڈ نے رضامندی کا اظہار فر مایا آپ مضائیڈ کی کے حضرت خولہ بنت حکیم بڑائیٹا حضرت سودہ بڑائیٹا آپ مضائیڈ کی طرف سے رضامندی کے حضرت خولہ بنت حکیم بڑائیٹیا حضرت سودہ بڑائیٹیا کے حاسرت کو لہ بنت حکیم بڑائیٹیا حضرت سودہ بڑائیٹیا

حضرت موده والنبخ کے لیے آنحضرت ﷺ کا بیغام دیا تووہ بہت خوش ہوئے اللہ کے منہ سے بے ساختہ مرحبا" نکل گیابعد میں حضس رت موده والنبخ کے موجہ سے بے ساختہ مرحبا" نکل گیابعد میں حضس رت موده والنبخ کے والد نے اس سے مشورہ کیااورخود ،ی اپنی صاجزادی حضرت موده والنبخ کا نکاح پڑھادیا اورخق مہرکی رقم چارمودر ہم مقرر کی ۔

حضرت سوده والنجائ کے ایک بھائی عبدالرحمان بن ذمعہ اس وقت مکہ سے باہر گئے ہوئے مگر جب وہ واپس آئے اور اپنی بہن کا نکاح آنحضرت سے بھائی ہوئی اس ہونے کی خبر ملی تو عبدالرحمان نے غصہ اور پشمانی سے اپنے سسسر میں مٹی ڈال کی اور دور جہالت کی طرح آہ، بکا کرنے لگامگر جب بعب میں عبدالرحمان بن معمسلمان ہو گئے تو پھر حضرت عبدالرحمان بن ذمعہ والنفی بڑے تھے کہ آنحضرت میں الرحمان بن ذمعہ والنفی بڑے تھے کہ آنحضرت میں الرحمان بن ذمعہ والنفی بڑے تھے کہ آنحضرت میں بہنوئی ہیں۔

### خزيمه برے حارث

اُمُ المونین سیدہ زینب بنت خزیمہ طابعی کے والد کااسم گرامی خزیمہ بن طارت ہے۔ اس کاسلسلہ نسب اس طرح روایات میں آیا ہے۔ خزیمہ بن الحارث بن عبداللہ بن عکرمہ بن خصنہ بن شیص بن عبلا ن الحلالی جزیمہ بن الحارث بن عبداللہ بن عکرمہ بن خصنہ بن شیص بن عبلا ن الحلالی جبکہ خزیمہ بن الحارث کے صاحبراد سے اور جنا سب سیدہ اُم المونین زینب

379

خاندان رسول عَيْنَ

طلابئاك بهاني حضرت الى فتيمه طلائن تھے۔

### الى أميد سهيل برق مغيره

اُمُ المُونِین سیدہ اُم سلمہ رہے والد کانام ابی امیہ ہیل بن مغیرہ ہے یہ بنو مخزوم کے معز زفر د تھے جو قریش ہی کی ایک ثاخ ہے ان کاشمار قسریش کے مشہور، معروف اور معز زخاندان میں ہوتا ہے۔ان کاشجرہ نسب اس طرح ہے:

ا بی امیه بیل بن المغیره بن عبدالله بن عمر بن عزوم بن بهیل بن المغیره سبیل مغیره مکه سبیل مغیره کی بیوی کانام عا تکه بنت عامر ہے ۔ ابی امیه بهیل بن مغیره مکه کے بہت سے کمز وراور مراکین کی کف الت فرماتے ان کے پاس سے کوئی سائل فالی ہاتھ نہ لوشا تھا اور اسی سخاوت کے مبب سے مکہ کے لوگول نے ان کو " ذادالراکب" کالقب دے رکھا تھا ان کی لاڈلی بیٹی " ہند" جن کی کنیت " اُم سلمہ" ہے۔

# محبش برياب

اُم المُومنين سيده زينب ظليم الدكرامي كااسم كرامي "حجش" ہے۔ان كا سلسلنسب روايات اس طرح آيا ہے:

مجش بن دیاب بن یعمر بن صبره بن کثیر بن غنم بن دو دان بن اسد بن خزیمه حجش بن دیو دان بن اسد بن خزیمه مجش بن دیوااس مجش بن دیوااس بن دیاب کا نکاح رسول الله مطابقیتهای مجموعی حضرت امیمه سے ہوااس طرح مجش بن دیاب رسول الله مطابقیتها کے سنسسر کے علاوہ رشتے میں سکے بھو بھا بھی طرح مجش بن دیاب رسول الله مطابقیتها کے سنسسر کے علاوہ رشتے میں سکے بھو بھا بھی

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

خاندان رسول في المسلم ا

الگتے تھے، ان کے دوبیٹول حضرت عسبداللہ بن جش طلان اور حضرت عبید بن حجش طلائے اور حضرت عبید بن حجش طلائے دوبیٹول میں مہلی ہجرت بجانب حبیثہ کے قافلے میں شامل تھے۔

### سيدنا حضرت عمر فاروق طالعين

سندنا فاروق اعظم طالفنظ کی پیدائش پر آپ طالفنظ کا نام عمر" رکھا گیا اور آپ طالفنظ کا نام عمر" رکھا گیا اور آپ طالفنظ کا لقب عمر" رکھا گیا اور آپ طالفنظ کا لقب عمر" فاروق ہے جبکہ آپ طالفنظ کی کنیت "ابوطف ہے۔ آپ عربی کا تعلق قریش کی ایک شاخ بنی عدی سے ہے۔ آپ طالفنظ کا قبیلہ اپنی ذاتی اور خاندانی و جاہت کی بناء پرقریش میں ممتاز اور بلند مرتبہ کا حامل تھا۔ (اسدالغابہ بلد مقم صفحہ ۱۳۳)

حضرت ابوعمرو زکوان طالفینهٔ فرماتے میں میں نے ام المونین حضرت سیدہ عاکشہ منابعہ میں نے ام المونین حضرت سیدہ عاکشہ منابعہ منابعہ

(ابدالغابه جلد عتم صفحه ۲۳۵)

سیدنافاروق اعظم طالنیز حضور نبی کریم میشند کی ولادت باسعادت اورواقعه فیل کے تیرہ برس بعداوروا قعہ فیارِ اعظم کے چار برس بعدمکہ محرمہ میں پیدا ہوئے اور فیل کے تیرہ برس بعداوروا قعہ فیارِ اعظم کے چار برس بعدمکہ محرمہ میں پیدا ہوئے اور جب حضور نبی کریم میشند نبوت کا اعلان کیا اس وقت آپ طالند کی عمر قریباً شائیس جب حضور نبی کریم میشند نبوت کا اعلان کیا اس وقت آپ طالند کیا میں میں تعمر قریباً شائیس برس تھی ۔ (ابدالغابہ بلائفتم صفحہ ۱۳۲)

سیدنافاروق اعظم را گفیز کاشمارعرب کے تعلیم یافتہ افراد میں ہوتا تھا آور آپ را گفیز عرب کے ان چندلوگول میں سے ایک تھے جولکھنا پڑھنا جا اپنیز عرب کے ان چندلوگول میں سے ایک تھے جولکھنا پڑھنا جا سے آپ را گفیز علم الانساب کے بھی نوجوانی میں تو انا جسم اور اعلی صلاحیتول سے مزین تھے ۔ آپ را گفیز علم الانساب کے بھی ماہر تھے اور آپ را گفیز کو فنون ماہر تھے اور آپ را گفیز کو فنون

لطیفہ سے بے مدشغف تھا۔ آپ رٹی تھی قابلیت و استعداد کی بناء پر آپ رٹی تھے ہے قریش کے قریش کے مستعداد کی بناء پر آپ رٹی تھے۔ قریش کے سفیر کا درجہ عاصل تھا۔ آپ رٹی تھے۔ پیغامات دیگر قبائل تک پہنچائے جاتے تھے۔

سیدنا فاروق اعظم را پیٹوان بھی تھے اور عرب میں زمانہ قدیم سے جاری میلوں بالحصوص عکا ظرے میلے میں اپنے فن کامظاہر و کیا کرتے تھے۔ آپ را پیٹوئی ایک شاندار شمیرزنی میں بھی مہارت رکھتے تھے اور ماہر نیز و باز بھی تھے۔ آپ را پیٹوئی ایک شاندار گھرا موارتھے اور بھا گئتے ہوئے گھوڑے پر آسانی سے موارہ و جاتے تھے۔ آپ را پیٹوئی کی مور موم ہو جاتا تھا۔
ایک فاصیت یہ بھی تھی کہ سرکن گھوڑا بھی آپ را پیٹوئی کے ہا تھوں موم ہو جاتا تھا۔
سید نافاروق اعظم را پیٹوئی نے جب ہوش سنجھالا اور جوانی کی مدود میں قدم رکھا تو آپ را پیٹوئی نے اپنوئی نے جب ہوش سنجھالا اور جوانی کی مدود میں قدم رکھا تو آپ را پیٹوئی نے اپنوئی نے اور ان کی فر بیان اور اس کی ثقافت سے بھی آگاہی ماصل کرنے کی کوششس کرتے اور ان کی استفاد و کرتے تھے۔
کی زبان اور اس کی ثقافت سے بھی آگاہی ماصل کرنے کی کوششس کرتے اور ان کی ہونے اور ان محافل سے ملمی استفاد و کرتے تھے۔
بال ہونے والی ملمی محافل میں شریک ہوتے اور ان محافل سے ملمی استفاد و کرتے تھے۔

روایات میں آتا ہے حضور نبی کریم سے بیٹی ہے جب نبوت کا اعلان کیا اس وقت سیدنا فاروقِ اعظم والنین کی عمر مبارک قریباً ستا میں برس تھی حضور نبی کریم سے بیٹی منظم وقت سیدنا فاروق اعظم والنین کی عمر مبارک قریباً ستا میں اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار سے توحید کی دعوت دی تو آپ والنین نے بارگاہ خداوندی میں دعا فرمائی۔

کردیا۔ حضور نبی کریم میں میں بیٹی کی میں دعا فرمائی۔
"اے اللہ! عمر (والنین کی بن خطاب یا عمر بن ہشام (ابوجہسل)

دونول یا دونول میں سے ایک کے ذریعے اسلام کی خسد مت فرما۔ (تاریخ الخلفا مِسفحہ ۱۲۱)

الله عزوجل نے حضور نبی کریم ﷺ کی دعا کوشرفِ قبولیت بخشی اور سیدنا فاروق اعظم طلاینهٔ مسلمان ہوگئے۔

سیدنا فاروق اعظم طالعی نے چالیس مردوں اور گیارہ عورتوں کے بعداسام قبول کیا۔ آپ طالعیٰ کے بہنوئی حضرت سعید میں قبول کیا۔ آپ طالعیٰ ایک طالعی حضرت سعید میں زید طالعیٰ اور آپ طالعیٰ کی بہن حضرت فاظمہ طالعیٰ انت خطاب بھی دائر واسلام میں داخل ہو چکے تھے اور انہوں نے اپنے قبولِ اسلام کو خاندان کے دیگر لوگوں اور آپ طالعیٰ کے خاندان کے دیگر لوگوں اور آپ طالعیٰ کے خاندان کے ایک اور شخص حضرت نعیم طالعہ طالعیٰ بھی اسلام قبول کر کیا تھے۔

مؤر نین لگھتے ہیں سیدنافارہ قِ اعظم جُلُنیُۃ اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ نہا ہے۔ نہا ہے کئی سے پیش آتے تھے۔ ایک دن آپ جُلُنی ای کیفیت میں تلوار نیام سے نکالے جارہ ہے تھے۔ استہ میں حضرت نعیم بن عبداللہ دُلُنی ہے سملا قات ہوئی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ دُلُنی ہے سملا قات ہوئی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ دُلُنی ہے کہ اس مالت میں دیکھا تو پوچھا عمر (جُلُنی ایکہال کارادہ ہے؟ آپ جُلُل ہیں آج محمد (مِنْ اَنْ اُنْ اَلَٰ اَلَٰ ہُول حضرت نعیم بن عبداللہ دُلُنی ہے کہ اور اور اُن اُنٹی کو کہا۔ سے نکلا ہول حضرت نعیم بن عبداللہ دُلُنی ہے کہا دائوں قواعظم جُلُانی کی بات سی تو کہا۔ سے نکلا ہول حضرت نعیم بن عبداللہ دُلُنی ہے کہا اُنٹی دھوکہ دے ہا ہے، ہم کیا سمجھتے ہو اگرتم نے محمد ہے گئی کو قبل کر دیا تو بنی عبدمناف تمہیں چھوڑ دیں اگرتم نے محمد ہے تھرکی کو تھرکی خبراہ تمہیں چھوڑ دیں ہے ہم کیا ہے۔ تم زمین پر چلنے کے قابل نہ سیں رہو گے اور حضور نبی کر یم ہے تھرکی خبراہ تمہاری بہن اور سے پہلے تم اسید کھرکی خبراہ تمہاری بہن اور سے پہلے تم اسید کھرکی خبراہ تمہاری بہن اور سے پہلے تم اسید کھرکی خبراہ تمہاری بہن اور سے پہلے تم اسید کھرکی خبراہ تمہاری بہن اور سے پہلے تم اسید کھرکی خبراہ تمہاری بہن اور سے پہلے تم اسید کھرکی خبراہ تمہاری بہن اور سے پہلے تم اسید کھرکی خبراہ تمہاری بہن اور سے پہلے تم اسید کھرکی خبراہ تمہاری بہن اور سے پہلے تم اسید کھرکی خبراہ تمہاری بہن اور سے پہلے تم اسید کھرکی خبراہ تمہاری بہن اور سے پہلے تم اسید کھرکی خبراہ تمہاری بہن اور سے پہلے تم اسید کھرکی خبراہ تمہاری بہن اور سے پہلے تم اسید کھرکی خبراہ تمہاری بہن اور سے پہلے تم اسید کھرکی خبراہ تمہاری بہن اور سے پہلے تم اسید کھرکی خبراہ تمہاری بین اور سے بہلے تم اسید کھرکی خبراہ تمہاری بین اور سے بہلے تم اسید کی خبراہ تمہاری بین اور سے بہلے تم اسید کھرکی خبراہ تمہاری بین اور سے بہلے تم اسید کو بیاتھ بین اسید کی خبراہ تمہار کی بین اور سے بین اسید کی تو بین کے بین اسید کی تو بین کی بین اور سے بین اسید کی تو بین کے بین اسید کی تو بین کین کی تو بین کے بین کی تو بین کی ت

مور ضین لکھتے ہیں سیرنا فاروق اعظم طالبیۃ نے جب حضرت نعیم بن عبداللہ ولی نیڈ کی بات سنی تو اپنی بہن کے گھر روانہ ہو گئے۔ آپ را لائٹیڈ کی بہن اور بہنو کی کے گھر اس وقت حضرت خباب بن الارت طالبیڈ موجود تھے جوانہیں سورہ طالبی تعلیم دے رہے تھے۔ آپ وٹائٹیڈ کے قدمول کی آہٹ ن کر حضرت سعید بن زید رٹی ٹیٹیڈ کے قدمول کی آہٹ ن کر حضرت سعید بن زید رٹی ٹیٹیڈ کھر میں داخل خباب بن الارت رٹی ٹیٹیڈ کو گھر کے ایک کو نے میں چھپا دیا۔ آپ وٹائٹیڈ گھر میں داخل جو سے اور پوچھا تم لوگ کیا پڑھ دے ہے؟ حضرت فاظمہ وٹائٹیڈ گھر میں داخل بو سے تم دونوں کو کچھ بھی نہیں۔ آپ وٹائٹیڈ نے کہا کیول نہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے تم دونوں کو کچھ بڑھتے ساے اور مجھے یہ بھی معلوم ہوگیا ہے کہ تم دونوں نے کھر (میں ہیں کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔

سیدنافاروق اعظم طالنی نے یہ کہتے ہی اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید طالب کے منہ پرطمانچہ دے مارا۔ حضرت فاطمہ طالنی بنت خطاب وہر کو بچانے کے لئے آگے بڑھیں تو ہر کو بچانے کی النے ان کو دھکا دے مارا جس سے ان کاسر کھٹ گیااورخون بہنا شروع ہوگیا۔ حضرت سعید بن زید طالنی نے آپ طالنی کے جلال کی پرواہ کئے بغیر کہا۔ شروع ہوگیا۔ مسلمان ہو گئے ہیں اور حضور نبی کریم مطابق کی پرواہ کئے بغیر کہا۔ آپ مسلمان ہو گئے ہیں اور حضور نبی کریم مطابق کی پرواہ کے بغیر کہا۔

میدنافاروق اعظم طالعین نے حضرت سعید بن زید طالعین کاسخت کہجہ اور بہن کا بہتا ہواخون دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے اچھا مجھے بھی وہ صفحات دکھاؤ جوتم پڑھ رہے تھے میں تمہیں وہ پڑھ کروا پس کردوں گا۔حضرت فاطمہ طالعین خطاب نے کہا۔ "ان صفحات کو کوئی نا پاک شخص نہیں چھوسکتا اس کے لئے پہلے تمہیری منسل کرنا ہوگا۔"

سیدنا فاروق اعظم طالعی نظم طالعی سے ان اور اپنی بہن اور بہنوئی سے ان اوراق کا مطالبہ کیا۔حضرت فاطمہ طالعی المنت خطاب نے سورہ طار کی تلاوت شروع کی۔جب وہ اس آیت پر پہنچیں۔

> اِنَّنِيُ اَنَا اللهُ لَا اِللهَ اِللهَ اِللَّا اَنَا فَاعْبُدُونِيُ وَالْمِمُ الصَّلُولَةِ لِنِي كُرِي لِنِ كُرِي

"بلاشبہ میں ہی اللہ ہول اورمیر ہے سواکوئی دوسرامعبود نہسیں اس لئے تم میری عبادت کرواورمیری ہی یادییں نمازیڑھا کرو۔" سیدنافاروق اعظم شائنٹڑ کی آنکھول سے آنسونکل گئے اور کہنے لگے کس قدراچھا اور عظمت والاکلام ہے۔ پھرآپ شائنٹڑ ہے اختیار پکاراٹھے۔

ٱشْهَانُ لَا الله الله الله وَ الله و "مِن قُواى ديتا هول الله كيمواكوني عبادت كي لا تع نهين اور حضرت محمد مِنْ مَن مَنْ الله الله كي رسول مِن "

حضرت خباب بن الارت ر النهائي جوگھر کے اندر تھیے ہوئے تھے انہوں نے جب عمر فاروق و النهائي کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے قباہر نکل آئے اور کہنے لگے۔ "عمر ( و النه کی قسم! میں نے کل ہی حضور بنی کریم مضاعیق کو دعا فرماتے سنا تھا اللی ! عمر ( و النائي ) بن خطاب اور عمر بن ہشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچا اور النہ عروب ل نے حضور بنی کریم منظم تھی کی دعا قبول فرمالی اور دین

اسلام کوتمہارے ذریعے تقویت بہنچائی۔" سیدنا فاروقِ اعظم طِی تُعَیِّم کے قلب پر رقت طاری ہوگئی اور آپ طِی تُعَیِّم حضرت خباب بن الارت طِی تُعَیِّم سے کہنے لگے مجھے اسی وقت حضور نبی کریم میں تعییر کی خدمت میں لے جاؤ۔ (تاریخ الخلفاء شفحہ ۱۳۱ تا ۱۹۲)

مؤرنین لکھتے ہیں حضور نبی کریم کے بیٹے اس وقت کو وصفا کے نواح میں دارارقم میں موجود تھے۔ سیدنافاروق اعظم مٹائنڈ دارارقم رواند ہو گئے۔ صحابہ کرام مٹائنڈ کے جب آپ مٹائنڈ کوآتے دیکھا تو حضور نبی کریم کے بیٹے کواس بات کی اطلاع پہنچا کی حضور نبی کریم کے بیٹے کواس بات کی اطلاع پہنچا کی حضور نبی کریم کے بیاس موجود میں بیٹے کے باس موجود میں بیٹے کے باس موجود تھے انہوں نے جب آپ مٹائنڈ کے متعلق سنا تو فر مایا۔

"عمر (طلنیٰ کو آنے دوا گرتو و و مجلائی کے اراد سے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بھسلائی ہو گی اور اگر و وکسی برائی کے اراد و سے بہاں آیا ہے تو میں اس کا سرقلم کر دول گا۔" بیاں آیا ہے تو میں اس کا سرقلم کر دول گا۔"

سیدنافاروق اعظم طالعی جس وقت داراهم میں داخل ہوئے تو حضور نبی کریم مضابطی شائل کادامن پکڑ کرفر مایا۔

حضرت سیدنا عبدالله بن عباس طلط فرمات میں جب سیدنا فاروق اعظم خضرت سیدنا فاروق اعظم طلع الله بن عباس طلط فرمات میں جب سیدنا فاروق اعظم طلط نالله بن عبدالله بن عبال میں کرنے لگے اور کہنے لگے آج بم آد ھے رو گئے۔ طبیقات این معد بلد موم صفحہ ۵۰)

مؤر خین لکھتے ہیں سیدنا فاروقِ اعظم طالفیڈ نے اسلام قبول کرنے کے بعد بارگاہِ رسالت مآب ﷺ بیس عرض کیا۔

حضور نبی کریم ہے بیٹے نے اجازت دے دی اور سیدنا فاروق اعظم جالیے فانہ کعبہ تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔
"جو مجھے جانتا ہے اسے خوب معلوم ہے اور جو مجھے نہیں جانتا سے معلوم ہونا چاہئے کہ میں عمر (جالیے فی) بن خطاب ہوں ۔ میں نے اسلام قبول کرلیا اور حضور نبی کریم سے بیٹے کی اطاعت اختیار کرلی ہے میں تمہیں حضور نبی کریم سے بیٹے کی اطاعت کی دعوت دیتا ہوں ہے میں تمہیں حضور نبی کریم سے بیٹے کی اطاعت کی دعوت دیتا ہوں اگرتم نے اس دعوت کو قبول کرنے میں سستی دکھائی تو حبلد اگرتم نے اس دعوت کو قبول کرنے میں سستی دکھائی تو حبلد

میری تلوارتمہاری گر دنول پر ہوگی۔" پھرسیدنا فاروق ِ اعظم ٹرائٹنڈ نے خانہ کعبہ کا طواف کیااور بلند آواز سے کممہ طیبہ کا

ورد جاري ركها\_ (البدايه والنهايه جلد سوم سفحه ۴۹)

روایات میں آتا ہے سیدنا فاروق اعظم رہی ہیں ہے بعدایک دن حضور نبی کریم ہے بینے ازظہر کی ادائی کی کے لئے فاند کعبہ تشریف لے گئے حضور نبی کریم ہے بینے آتے دائیں جانب سیدناصد کی اکبر، بائیں جانب حضر ست سیدنا امیر حمزہ مامنے حیدر کرار حضر ت سیدنا علی ابن الی طالب رہی آئی تھے اور سب سے آگے سیدنا فاروق مامنے میں فاند اعظم ہو النی جل رہے تھے حضور نبی کریم ہے جانے آتان صحابہ کرام رہی آئی کے پہرے میں فاند کعبہ بہنے اور نما زظہرا دافر مائی۔

سیدنافاروق اعظم رٹائٹی کے قبولِ اسلام سے اور حضور نبی کریم منظی کی خانہ کعبہ میں نماز کی ادائی کو دیکھ کرمشر کین مکہ آگ بگولا ہو گئے مگر حضرت سیدناامیر تمزہ اور سیدنافاروق اعظم خلی فیا کے رعب و دبد بر کی وجہ سے وہ کچھنہ کرسکے۔

سیدنافاروق اعظم بڑائٹؤ نے جب اسلام قبول کیا تو ایک مشرک جمیل بن عمر جوڈھول بجانے کاماہرتھااس نے چنے چنے کراعلان کرناشروع کیا خطاب کا بیٹا عمسر (بڑائٹؤ ) بے دین ہوگیا ہے۔ آپ بڑائٹؤ اس کے بیچھے ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ جھوٹا ہے میں مسلمان ہوگیا ہوں۔ مکرمہ کے مشرکین آپ بڑائٹؤ پرٹوٹ پڑے آپ بڑائٹؤ نے ان کامقابلہ کرناشروع کیا اور آپ بڑائٹؤ کہتے جاتے تھے۔

"اگر بماری تعبداد تین سوجوتی تومکه محرمه میں میں یاتم رہتے یا

يجربم رستے " (اردالغاربلد مقحه ۲۲۵)

حضور نبی کریم مضاعین کی جانب سے جب مدیندمنور و کی جانب ہجرست کی

### https://ataunnabi.blogspot.com/

خاندان رسول کے

اجازت دی گئی توسیدنافاروق اعظم طالعینی واحد مخص تھے جنہوں نے اعلانیہ بجرت کی تھی۔ حید رکرار حضرت سیدناعلی ابن ابی طالب طالعینی سے مروی ہے فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ماسوائے سیدنافاروق اعظم طالعینی کے جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو۔ آپ طالعینی بجرت سے قبل خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور تلوار نیام سے نکال کی ۔ پھر آپ طالع کی جادر تلوا و نیام سے نکال کی ۔ پھر فانہ کعبہ کاطواف کیا اور مقام ابرا ہیم علائیل پر دور کعت نماز ادا کی ۔ پھر امرائے قریش کے باس گئے اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

"تم میں سے ون ہے جوابنی شکل خراب کروانا چاہے، تم میں سے کون ہے جوابنی مال کو بے اولاد کرنا چاہے، تم میں سے کون ہے جوابنی مال کو بے اولاد کرنا چاہے، تم میں سے کون ہے جو اپنی بیوی کو جوابنی اولاد کو بیٹیم کرنا چاہے، تم میں سے کون ہے جو اپنی بیوی کو بیود کرنا چاہے اگر تم میں سے کئی کا ایسا اراد ہ ہے تو و د میر سے مقابلے میں آئے۔"

حیدر کرار حضرت سیّدناعلی ابن ابی طالب را گنانیهٔ فرمات میں کہ مشرکین قریش سیّدنا فاروقِ اعظم را گفته کی تقسیرین کر گھبرا گئے اور کسی میں اتنی جراکت مذہو کی کہوہ آپ را گنانیهٔ کاراستہ روکتا۔ (ایدالغابہ بلہ منعم صفحہ ۳۳۴ تا ۹۳۷)

بخاری کی روایت میں ہے کہ ئید نافساروق اعظم طابقۂ کے ہمراہ بیس صحابہ کرام طی تینم نے ہجرت فرمائی ۔

حضور بنی کریم مضطح الله مند مند منوره آمد کے بعب دانصاراور مہاجرین کے درمیان بھائی جائی ہوائی بنایا۔ سیدنا درمیان بھائی جائی۔ سیدنا درمیان بھائی جائی بنایا۔ سیدنا فاروق اعظم طالع کارشة حضرت عتبان بن مالک طالع شائع سے قائم کیا گیا جو کہ قبیلہ بنی سالم کے معز زریکوں میں شمار ہوتے تھے۔

ابن سعد کی روایت میں ہے حضرت عتبان بن ما لک رشاعی کا قیام قبامیس تھا چنانچیر حضور نبی کریم مضاعیت کی مدینه منوره آمد کے بعد سیدنا فاروق اعظم طالعین اور حضرت عتبان بن ما لک طالعیٰ کے درمیان مواخات قائم ہوئیں توسیدنا فاروقِ اعظم طالعیٰ نے ا پناقیام قبامیں کرلیااور پھسر دونول کے مابین طے ہوا کہایک دن ایک حضور نبی کریم مِشْ يَعِينَهُ فِي خدمت مِين عاضر ہو گا چنانج په ستيرنا فاروق أعظم طالتنيٰ ايك دن حضور نبى كريم حضور نبی کریم مضاعی خدمت میں عاضر ہوتے تھے۔ (طبقات ابن سعد جلد موصفحہ ۵۲) حضور نبی کریم مضایحیتم نے مدینه منورہ میں حضرت ابوابوب انصاری طالعہٰ کے گھر قیام کیا۔حضرت ابوابوب انصاری طالتین کے گھر کے سامنے بنو مالک بن نجار کے ایک محلہ کے میدان میں جہال آپ مٹے بیٹے کی اونٹی قصویٰ جیٹھی گئی آپ مٹے بیٹے اس میدان کے معلق دریافت کیایہ جگرس کی ملکیت ہے۔ آپ مطابیۃ کو بتایا گیایہ دو کم کن یلیم بھائیوں مہل اور مہل شکائٹم کی جگہ ہے اوران کے بگران انصار میں سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت اسعد بن زرار وطالفنڈ بیل ۔آپ مضائینی نے اس جگمسجد كى تعمير كااراده ظاہر كيا۔حضرت مهل اور حضرت مهمل شئائٹیم نے وہ جگہ فی سبیل اللہ دینی عاى مكر آب مضايقة ناسخ بدن كااراده ظاهر كيااور سيدناصد لن اكبر طالفي سيال عامله پربات کی سیدناصد کی اکبر طالفین نے آپ مضایقین کی خواہش پرمسجد نبوی مضایقین کے لئے دس ہزار درہم کے عوض وہ زمین خرید کی مسجد نبوی مضابقیہ کی تعمیر میں سیدنا فاروق اعظم دلانفذ نعجي صحابه كرام شأنتن كيثانه بشانه حصدليا

(سیرت ابن بشام بلد سفحه ۱۹۷)

مسجد نبوی مضایقیم کی تعمیر کے بعب داس امری ضرورت پیش آئی که کوئی ایسی

نشانی مقرر کی جائے جس سے لوگول کو نماز کے وقت کا پہتہ جل جائے جنانچہ ایک تجویز محضور بنی کریم ہے ہے۔ کو یہ پیش کی گئی کہ نماز سے پہلے بگل بجایا جائے ہے۔ کے لیے کی حضور بنی کریم ہے ہے۔ کا سے انکار کر دیا کیونکہ یہ یہود کا طریقہ تھا۔ ایک تجویز یہ پیش کی گئی آگ جلائی جائے جس سے پہتہ جل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضور بنی کریم ہے ہے۔ کہ خلائی جائے جس سے بھی انکار کر دیا کیونکہ یہ مجویدوں کا طریقہ تھا۔ ایک تجویز یہ پیش کی گئی ناقوس نے اس سے بھی انکار کر دیا کیونکہ یہ مجویدوں کا طریقہ تھا۔ ایک تجویز یہ پیش کی گئی ناقوس بجا کرنماز کا اعلان کیا جائے۔ کہ خطور بنی کریم ہے۔ کہ کہ خطافی خلائے ناقوس بجائے کا طریقہ عیدمائیوں کی عبادت گا ہوں میں رائے تھا۔ سیدنافاروقی اعظم جھٹے ہے۔ ان مجلس مثاورت میں موجود تھے۔ آپ جھٹے ساکھ کو اپنے خواب سے آگاہ کیا کہ میں مغرور بنی کریم ہے۔ آپ جھٹے ساکھ کرانے کیا ذان کہو۔

حضرت عبداللہ بن زید رہائیٹیا نے سیدنافاروق اعظم رہائیٹیا کے خواب کے بعد اللہ بن فواب کاذکر کیا جس میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا تھا جسس نے دوسسبر چادریں اور اس نے اذان کے کلمات انہیں سکھا ہے جضور نبی کریم علی اور اس نے اذان کے کلمات انہیں سکھا ہے جضور نبی کریم سے بنے اس نجو یز کو بند کیا اور حضرت عبداللہ بن زید رہائیٹیا کو حکم دیا کہ وہ اذان کے کلمات حضرت بلال حبثی رہائیٹیا نے حضرت عبداللہ بن زید رہائیٹیا سے اذان کے کلمات سے خوا سے کیلمات سے خوا سے کا مرتبہاذان دی اور یول نماز سے بہلے با قاعد داذان دی بور یول نماز سے پہلے با قاعد داذان دی بین کا طریقہ درائیج ہوا۔

سیدنافاروق اعظم شانعیٔ نے اذان کی آوازی کرحضور نبی کریم شین کی بارگاہ میں عزم کیا۔

> " یارسول الله منظیری آنه می کلمات بین جو میں نے خواب میں سنے تھے۔" تھے۔"

سیدنا فاروقِ اعظم طالعینی نے اپنے بھتیجے حضا رہ میں ناللہ بن زید طالعین کے اسپے بھتیجے حضا رہ میں کا اللہ بن کر اللہ بن کر اللہ بن کر اللہ بن کر اللہ بنائے ہوئے کلمات کی تصدیق کی مضاور بنی کر میم مضابیا ہے۔ وجل کا شکرادا کیا اور فر مایا۔

"مجھے وتی کے ذریعے پہلے ہی پر کلمات بتادیئے گئے تھے مگر میں اس کی تصدیق اسپے صحابہ کرام شکائٹی سے جاہتا تھا۔"

( محیح بخاری جلداول کتاب الادان مدیث ۵۷۵،۵۷۳)

غزوة بدر میں مشرکین مکہ کے ستر کے قریب افراد کو قیدی بنایا گیا جہیں حضور نبی کریم مطابع کی اور ان میں سے کچھ کو بنی کریم مطابع کریم مطابع کرام شکائٹی کی تحویل میں دے دیااوران میں سے کچھ کو بعد میں فدید کے کرچھوڑ دیا گیا۔

روایات میں آتا ہے جب قیدیوں کے تعلق حضور نبی کریم ہے ہے۔ اسپنے صحابہ کرام بنی آئیز سے مشورہ کیا تو سید ناصدیت اکبر رشائیز نے عرض کیا۔
" یارسول اللہ ہے ہے ہیں مناسب فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے تا کہ خاندان سے ہے انہیں مناسب فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے تا کہ جو فدیدان سے حاصل ہواس سے سلمانوں کی حالت کو بہتر بنانے میں مدد ملے اور ہم اس فدیہ سے اپنے جنگی اخراجات کو بھی پورا کر مکیں۔"

سيدنافاروق اعظم وللتنظم التلكظ فيتعرض كيا

"یارسول الله منظیمینی استے سیدنا صدیق اکبر رظیمینی کا مقابله نبیس کرد سینے جائیں ان سب کے سر ملم کرد سینے جائیں بہیں کرد سینے جائیں ناکہ مشرکین کوعلم ہو سیے کہ ہمارے دلول میں کفار کے لئے زم گوشہ

موجود نہیں ۔ ہماری اس تحقی کو دیکھ کران کی کمرٹوٹ جائے گی ۔" مؤر نین لکھتے ہیں حضور نبی کریم میٹے بیٹے نے جب اسپنے ان دونوں اکابر صحابہ کرام رض کنٹی کی بات سنی تو خاموثی سے خیمہ میں تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعب دوا پس آئے اور فرمایا۔

> "الله عزوجل نے بعض لوگول کے دل بہت زم کئے ہیں اور وہ دو دھ سے بھی زیاد وزم ہے اور بعض کے دلول کوسخت کیا ہے اور ٠ و ه پتھرول ہے بھی زیاد وسخت میں اور ابو بکر ( طالفیٰ ) کی مثال ابراہیم علیاللہ کی سی ہے جنہول نے بارگاہ خداوندی میں دعاکی اے اللہ! جومیری بات مان لے و ومیرے ساتھ ہے جومیراا نکار كرے تواس كو بھى بخش دے اورتو ہى رحم فسسر مانے والا ہے۔ ابو بكر (طِلْفَوْدُ) كى مثال عيسى عدائل كى سى بعجبول نے الله عروجل کی بارگاہ میں عرض کیاا۔۔اللہ! تیراحق ہےاوریہ تیرے بندے میں چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو بخش دے اور تيرا قول غالب اورحكمت والاب اورعمر ( طِلْعَيْزُ ) كي مثال نوح علیاتیا کی سی ہے جنہوں نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں عرض کیا اے الله! روئے زمین پرکسی کافر کو باقی نه رہنے دے عمر (طالفہٰ) کی مثال موی عیالته کی سی ہے جنہوں نے اللہ عروجل کی بارگاہ میں عض کیا کداے اللہ!ان کے مال تیاہ و ہریاد کر دے اوران کے دلول کوسخت کر د ہے کہ پیہ در د نا ک عذاب دیکھے بغیر بچھے ماننے والے ہیں ہیں۔"

مؤر خین لکھتے ہیں حضور نبی کریم ﷺ نے سیدنا صدیل اکبر طالعی کے مشورہ اور فیصلے کو ترجیح دی اور متعدد قیدیوں کو مناسب فدیہ کے عوض رہا کر دیا۔

(مدارج النبوة جلد دوم صفحه ۸ ۱۳۰)

صلح حدیدبیہ کے موقع پر حضرت عمر فاروق طالعیٰ نے اس معابدہ پر اعتراض کرتے ہوئے حضور نبی کریم مضاری ہے اسے عرض کی ۔

«عمر (طَالِنَهُ: )! مين النه كاسياني بول.»

سيدنافاروق اعظم طالفنه فرمات ين مين من نعض كيا

" تحیاہم فی پر اور کفار پر باطل پرہیں؟"

حضورنبی کریم مضایات نے فرمایا۔

"بے شک ہم فت پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں۔"

سيدنافاروق اعظم طالنين فرمات يين مين نعوض كيا

" پھرآپ نے دین کے معاملے میں ہم پریہ ذلت کیول گوارائی؟"

حضورنبی کریم مضایق این مایار

" میں اللہ کارسول ہوں اور میں اللہ کی نافر مانی نہیں کرسکت اوہ

میری مدد ضرور فرمائےگا۔

سيدنافاروق اعظم طالعين فرمات بي ميس من في عرض كيار "يارسول الله عضائية المياآب في من فرمايا تقا كه بم فانه كعيه كا

طوات کریں گے؟"

حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ "کیامیں نے کہاتھا کہ ہم اس سال طوات کریں گے؟" سیدنافاروق ِ اعظم مِی اینڈ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا نہیں ۔حضور نبی کریم سینے نے فرمایا۔

"انشاءاللہ تم ضرور بیت اللہ شریف کاطواف کروگے۔" سیدنا فاروقِ اعظم طلائی فرماتے ہیں کہ بھر میں سیدنا صدیق اکبر طلائی کے پاس تشریف لے گیااوران سے وہی سوال پوچھے جو میں نے حضور نبی کریم مشاہر اللہ اللہ طاقی ہے۔ پوچھے تھے سیدناصد کی اکبر طالع نے مجھے سے فرمایا۔

"عمر (طلخهٔ)! یاد رکھو! حضور نبی کریم منظر الله کے بندے اور رسول میں وہ اللہ کی نافست مانی نہسیں کرتے تم بھی ان کادامن بہر سے رکھواللہ کی قاصور نبی کریم منظر میں جم میں ۔" پر میں ۔" پر میں ۔" پر میں ۔" پر میں ۔"

معابدہ حدیدیہ میں حضور نبی کریم سے بیٹے کے علاوہ سیدنا فاروق اعظم شاہ فیہ اور دیگر اکارسحابہ کرام بنی آئی نے بھی بطورگواہ دسخط کئے۔ اس معابدے کے بعد مکہ مکرمہ میں مہما نوں کی آمدورفت میں آسانی ہوگئی اور سنح مکہ تک بے شمارلوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ۔معابدہ حدیدیہ حضور نبی کریم سے بیٹے کی ساسی سوج کا عکاس ہے اس معابدہ کے بعد حضور نبی کریم سے بیٹے کو مشرکین مکہ کی جانب سے اس بات پراطینان ہو گیا کہ اب و جنگ کے لئے نبین نگلیں گے۔

(تاریخ طبری بلد دوم سفحہ ۲۳۶ تا ۲۵۹ مدارج النبوت بلد دوم سفحہ ۲۵۴ تا ۲۵۷ مدارج النبوت بلد دوم سفحہ ۲۵۴ تا ۲۵۷ مؤرنین لکھتے میں ۱۰ھ میں حضور نبی کریم سے بیٹی شخصابہ کرام شی گفتیم کی ایک جماعت کے ہمرا دمکم محرمہ کی جانب حج بیت اللہ کی عرض سے عازم سفر ہو۔ تے ۔ آپ خاندان رسول کی ا

سے بینے کی روائی کی خبر آنافانا گر دونواح میں پھیل گئی اور پھرلوگوں کے قافلے جو ق در جو ق آپ سے بینے کی اور پھرلوگوں کے قافلے جو ق در جو ق آپ سے بینے کی خبر آنافانا گر دونواح میں کہ اور پول جب بیقافلہ جج بیت اللہ کی عزش سے مکم مکم مکم مکم مرمد پہنچا توروایات کے مطابق اس قافلے میں کم وبیش ایک لا کھ چوبیس ہزارافراد موجود تھے۔

۲۸ صفر المظفر کو حضور نبی کریم شینی جنت البقیع تشریف لے گئے اور جنت البقیع سے واپسی پر آپ شینی کی طبیعت ناما زہوگئی۔ آپ شینی نے تمام از واح مطہرات بی تین سے اجازت لے کرام المونین حضرت سیدہ عائشہ صدیق، وی تین کے جمرہ مبارک میں قیام کیا طبیعت کی خرابی کے باوجود آپ شینی کیا قاعد کی سے نماز پڑھاتے رہے۔ جب طبیعت زیادہ ناماز ہوگئی تو آپ شینی کہ نے حضرت بلال جبشی وی تین کو بلایا اور البین حکم دیا وہ سیدنا صدیقہ وی تین کی امامت کے لئے کہیں۔ ام المونین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ وی تین کی مات کے سے خوس کیا یارمول اللہ سے تین ان پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ وی تین کی مات کریں گے تو لوگ ان کی آوازی نے سکیں گے تو سے مالدی ہوجاتی ہے وہ جب قرات کریں گے تو لوگ ان کی آوازی نے سکیں گے آپ شین کی میں بین میں دوہ امامت کریں حضور نبی کریم سے تین کی میں بین کی میں بین کی کریں گے۔ آپ شین کی میں امامت صرف ابو بکر (میان کی کریں گے۔

(مدارج النبوة جلد د ومصفحه ۹۰ م)

واقدی کا قول ہے حضور نبی کریم ﷺ نے ۱۲ رسے الاول دوشنبہ کے دن وصال فرمایااور دوسرے دن یعنی سیشنیہ کے دن دو پہر کے وقت زوال کے بعب مسلم سیستی بھی میں آئی۔ (تاریخ طبری جلد دوم جفحہ ۴۰۴)

حضور نبی کریم مطفظ کی تجهیز وتکفین کامعامله پیش آیا تو سحابه کرام شرانیم اس ششس و پنج مین مبتلا موسے که حضور نبی کریم مطفظ پیش کی تدفین کہاں کی جائے؟ اس 396

خاندان رسول 🚎

موقع پرسیدناصدیق اکبر طالفینهٔ نے فرمایا۔

" میں نے حضور نبی کریم ﷺ سے سنا ہے کہ نبی جس جگہ وصال فرما تا ہے اسی جگہاس کی تدفین عمل میں آتی ہے۔" فرما تا ہے اسی جگہاس کی تدفین عمل میں آتی ہے۔"

چنانچ چفنور نبی کریم مشرق کوام المونین حضرت سیّده عائشه صدیقه رئی بنیا کے جرومیں مدفون کیا گیا۔ (سیرت ابن بیٹام بلد دوم سفحہ ۴۳۹)

سیدنا فاروق اعظم منافیئے نے جب سیدنا صدیق انجر طابعیٰ کا خطبہ سنا تو آگے بڑھ کرا پناہاتھ آپ مٹائیئے کے ہاتھ میں دے دیااور کہا۔

" آپ طائعیٰ سے بہتر کوئی نہیں ہے اور آپ بنائیٰ ہمارے سردار اور حضور ﷺ کے حکی جانسین میں حضور نبی کریم ہے ہے ہے۔ ہمیشہ آپ بنائیٰ کوعریز رکھااور آپ بنائیٰ کی رائے کو ترجیح دی۔" سیدنا فاروق اعظم بنائیٰ نے جیسے ہی سیدناصد کی اکبر بنائیٰ کی بیعت کی تمام

حضرت سالم بن عبیدہ طالع نے مروی ہے کہ انصار کے کسی شخص نے کہا کہ ایک خطرت سالم بن عبیدہ طالع نے کہا کہ ایک خلیفہ ہم میں سے ہواور ایک آپ میں سے؟ سیدنا فاروقِ اعظم مٹالٹیڈ نے اس موقع پر فرمایا۔

"ایک میان میں دوتلواریں نہیں روکتیں ۔" "ایک میان میں دوتلواریں نہیں روکتیں ۔"

(طبقات ابن سعد بلدسوم سفحه ۳۳ تا ۴۴، تاریخ الخلفا مسفحه ۹۸ تا ۱۰۱، مدارج النبوة بلد دوم سفحه

۵۰۴ منتیج بخاری بلد دوم کتاب المناقب مدیث ۸۲۹)

Click

حضرت من بصری طالعی سے مروی ہے فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر طالعیٰ جب بهت زیاده بیمار ہو گئے تو آپ طالتین نے ارشاد فرمایا میں اختیار دیتا ہول تم اسپنے كے خلیفہ چن لو لوگول نے كہا ہميں الله اوراس كے رسول الله طفظ الله كے خلیفه كى رائے میں کوئی اعتراض ہیں ۔آپ ٹائٹڈ نے قدرے خاموش رہنے کے بعد فرمایا۔ "ميركزد يك عمر (طالفة) بن خطاب سے بہتر كوئى تہيں " روايات ميل آتا ہے سيدناصد لق اکسب رينائنڈ جب مرض الموت ميں مبتلا ہوئے تو پندرہ روز تک بیمار رہے۔ آپ طالفہ بخار کی شدت میں بھی مسجد میں تنسریف لاتے مگر جب بخار کی شدت میں کوئی کمی نہ آئی تو آپ طالعی نے سیدنا فاروق اعظم طالعین كوامامت كاحكم ديا \_ پھرجب اسپينے وصال كاليقين ہوگيا توا كابرصحابہ كرام نئي اُنتُمْ كوبلايا اوران كے مثورہ سے سيرنا فاروق اعظم طالعیٰ كانام بطورخليفه پیش كيا۔حضرت عبدالرمن بن عوف طلقهٔ نے کہا ہمیں عمر (طلقهٔ) کے ظیفہ بننے پر کو بی اعتراض نہیں لیکن ان کا مزاج سخت ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان طالبئی نے کہا ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہے۔حضرت طلحہ بن عبیداللہ طالعیٰ نے بھی سیدنا فاروق اعظم طالعیٰ کے مزاج کے سخت ہونے کی شکایت کی ۔

آپ رہائیڈ نے ان کی باتیں سننے کے بعد فرمایا جب خلافت کا بوجھ ان کے کندھول پر پڑ ہے گا تو ان کی طبیعت خو دبخو درم ہوجا سے گی کسی نے کہا کہ آپ رہائیڈ نے نے سیدنا فاروق اعظم رہائیڈ کو فلیفہ بنایا اب اللہ کو کیا جو اب دیں گے؟ آپ رہائیڈ نے فرمایا میں نے اس وقت تم سب میں سے بہترین شخص کو فلیفہ بنایا ہے۔ پھر آپ رہائیڈ فرمایا میں نے اس وقت تم سب میں سے بہترین شخص کو فلیفہ بنایا ہے۔ پھر آپ رہائیڈ فرمایا میں ابن عفال رہائیڈ کو حکم دیاوہ سیدناف وق اعظم رہائیڈ کی فلافت کا پروانہ تا کہ کا ب

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

خاندان رسول ﷺ

سیدنا عثمان ابن عفان طِالنَّهُ نِهِ نَے خلافت کا پروانہ لکھ دیا تو آپ طِالنَّهُ نے اس پرا بنی مہر شبت کی اور دعا کی النّه عزوجل عمر (طِالنَّهُ ) کو اسلام اور اہل اسلام کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر آپ طِالنَّهُ منبر پرتشریف لا سے اورلوگول سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

" میں نے اپنے کسی رشتہ دار کو خلیفہ ہیں بنایا بلکہ مسر (طِیْنَیْنَهُ) کا انتخاب کیا ہے تم اس کے احکامات پرممل کرواور اس کی اطاعت کرویہ"

پھرسیدناصد لق اکبر ڈیاٹئیڈ نے سیدنافاروق اعظم ڈیاٹئیڈ کواپنے پاس بلایااور انہیں امورخلافت سے تعلق کے صبحتیں کیں۔

(طبقات ابن معد جلد سوم شحيه ۳۳ تا ۲ س. تاريخ الخلفا بعفحه ۱۱۹ - ۱۲۰)

سیدنا فاروق اعظم ڈالٹنڈ نے سب سے پہلے جو اہم فیصلہ کیا وہ حضرت خالد بن ولید ڈالٹنڈ کوشکر اسلام کے چیف آفیسر کے عہدہ سے معزول کرنا تھا۔ آپ ڈالٹنڈ نے حضرت خالد بن ولید ڈالٹنڈ کی جگہ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ڈالٹنڈ کوشکر اسلام کا چیف تفیسر مقرد کیا۔

یہ بھی منقول ہے کہ حضرت خالد بن ولید بنائٹیڈ کو کا ھیں ان کے عمبدہ سے معزول کی گوگا ہے مناد کو قرار معزول کی ایس معزول کی وجہ ذاتی عناد کو قرار معزول کی ایس معزول کی وجہ ذاتی عناد کو قرار دستے ہیں حالا نکہ حضرت خالد بن ولید بنائٹیڈ نے معزول ہونے کے بعد مدین منورہ دستے ہیں حالانکہ حضرت خالد بن ولید بنائٹیڈ نے معزول ہونے کے بعد مدین منورہ

خاندان رسول المان المان

واپس آکرئیدنافاروق اعظم طابغی سے دیسی معزولی پرشکوہ کیا تو آپ طابئے اور
"فالد (طابغیڈ)! مجھے تم سے دیسی مجنوب ہوئی چاہئے اور
میں تمہاری عزت کرتا ہوں تمہیں معزول کرنے کی وجہ یہ ہے کہ
لوگ تمہارے کارنامول کی وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہورہ سے تھے۔
میں نے تمہیں معسنرول اس لئے کیا کہ لوگ جان جائیں کہ جو کچھ
کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔"

(تاریخ طبری بلد دوم حصد دوم صفحه ۱۰۰۸ البدایه والنهایه بلد مقم صفحه ۳۹ اتاریخ اسلام میس کوئی بنیمی شخص سیدنا فاروق اعظم طبالنیمی سیال الله بیس کوئی بنیمی شخص سیدنا فاروق اعظم طبالنیمی سیالی الله بیس موات کا انداز واس بات سے لگا یا جاسکتا ہے آپ طبالنیمی کو دو به خلافت میس چھتیس سو (۳۹۰۰) علاقے فتح ہوئے ، ۹۰۰ جامع مساجد کی تعمیر ہوئیں اور خلافت میس مفتوحه علاقوں کاکل رقبہ بائیس لاکھم بع میل ہے۔
لاکھم بع میل ہے۔

بیت المقد آپ بڑائیڈ کے دور میں سے ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ سید ناروق اعظم مڑائیڈ بیت المقد س کی جانب روانگی کے لئے اپنے ایک غلام کے ہمراہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آپ بڑائیڈ نے اپنے غلام کے ساتھ یہ طے کیا کچھ راسة وہ اونٹ پرسوار ہولی اگرورہ وہ پیدل چلے گااور کچھ راسة وہ اونٹ پرسوار ہولی اوروہ پیدل چلی گااور کچھ راسة وہ اونٹ پرسوار ہولی اوقت یہ دونوں پلیس کے چنا نچہ اس طرح یہ قافلہ مفرکرتا ہوا بیت المقد س پہنچ گیا۔ جس وقت یہ دونوں حضرات بیت المقد س میں داخل ہوئے تو اس وقت اونٹ پرغلام سوار تھا اور آپ بڑائیڈ کے مہارتھام رکھی تھی ۔ عیمائیوں نے ہمھا ثاید اونٹ سوار ہی مسلمانوں کے امیر نے اونٹ کی مہارتھام رکھی تھی ۔ عیمائیوں نے ہمھا ثاید اونٹ سوار ہی مسلمانوں کے امیر بیل اس لئے انہوں نے بڑی فاطر تواضع کی اور شاندار استقبال کیا۔ اس دوران حضر س

خاندان رسول 🚁

ابوعبیدہ بن الجراح ،حضرت خالد بن ولیداورحضرت یزید بن الی سفیان شکائندُ آگئے اور انہوں نے جب آپ شکائنڈ کو دیکھا تو اس وقت آپ شکائنڈ کے لباس پر بےشمار پیوند لگے ہوئے تھے اوران حضرات نے قیمتی لباس پہن رکھے تھے۔

آپ طالفہ نے جب انہیں اس حال میں دیکھا تو نہایت غضبنا کے انداز میں فرمایا کہ انہوں نے عرض کیا کہ میں فرمایا کہ انہوں نے عرض کیا کہ میں فرمایا کہ انہوں نے عرض کیا کہ امیر المونین! ہمارے ان لباسول کے نیچہتھیار ہیں اور ہم اب بھی عربی اخلاق پر قائم میں جس پر آپ طافہ کی تلی ہوئی۔

سیدنا فاروقِ اعظم طالغیر بیت المقدس میں داخل ہو ہے۔ آپ زلانغیر نے حضرت بلال جبشی طالغیر ہو جو حضرت ابوعبیدہ بن الجراح طالغیر کے شکر میں شام کی مہم میں شامل تھے ان کو اذان دی بینے کی درخواست کی حضرت بلال جبشی طالغیر نے آپ رظافیر کی فرمائش پر اذان دی جس سے زمانہ نبوی میں بین کی درخواست کی اور رو تے اہل فرمائش پر اذان دی جس سے زمانہ نبوی میں بین کی اور دو تے رو تے اہل اسلام کی جیکیاں بندھ کیں۔ (تاریخ ابن خلدون جلداول شعبہ ۲۶۹ تا ۲۶۹)

سیدنافاروق اعظم ر الفتین کے دور خلافت میں جو بلس شوری قائم کی گئی جس میں جو بلس شوری قائم کی گئی جس میں جلیل القد رصحابہ کرام رض انتیا میں سیدنا عثمان ابن عفان ،حیدرِ کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب ،حضرت عبدالرحمن بن عوف ،حضرت عفان ،حیدرِ کرار حضرت رید بن ثابت اور حضرت ابی بن کعب رض انتیا شامل تھے مجلس معاذ بن جبل ،حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابی بن کعب رض انتیا شامل تھے مجلس شوری کا کام تھا کہ وہ دروز مرہ کے معمولی اور اہم نوعیت کے تمام معاملات کو نبیائے۔جب کوئی اہم مسئلہ در پیش ہوتا تو مجلس شوری کے ارکان اکابر مہاجروانصار کا اجلاس طلب کرتے جب میں سب کی رائے معلوم کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جاتا تھا۔

(تاریخ طبری بلدسوم مفحه ۲۵۴)

بیت المال کا قیام ۱۵ هر میس عمل میس آیا۔ سیدنا عثمان ابن عفان مِنْ النَّهُ نَّهُ نَے سیدنا فاروق اعظم مِنْ النَّهُ کُوشام کی طرح بیت المال کے قیام کامشورہ دیا چنا نحیہ آپ مِنْ النَّهُ نَهُ کُوشام کی طرح بیت المال کے قیام کامشورہ دیا چنا نحیہ آپ مِنْ النَّهُ مُنْ کُوانِ اللّه اللّه کے قیام کے بعد حضرت عبدالله ابن ارقم مِنْ النَّهُ مُنَا کُوانِ اللّه مقرر فرمایا کیونکہ وہ حماب کتاب کے ماہر تھے۔

سیدنافاروق اعظم رہائیڈ نے بیت المال کے قیام کے بعدتمام صوبوں کے گورزوں کو ہدایت کی کہ وہ اپنے مصارف کے لئے رقم نکال کر بقایار قم اور مال مرکزی بیت المال کو روانہ کر دیا کریں چنانچ پختلف ذرائع سے جورقوم اور مال و اساب بیت المال میں اکھٹا ہوتااس کا حماب کتاب رکھا جاتا تھا۔

زہری کہتے ہیں سیدنا فاروقِ اعظم طلط طلط کے حکم دیا تھا کوئی بھی مشرک جو بالغ ہووہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ طلع اللے خوصرت مغیرہ بن شعبہ طالغ کا ایک مکتوب ملاجس میں انہوں نے کھا کہ کو فہ میں فسیدروز نامی ایک شخص ہے جونقاشی ایک مکتوب ملاجس میں انہوں نے کھا کہ کو فہ میں فسیدروز نامی ایک شخص ہے جونقاشی اور آئن گری میں ماہر ہے اور اگر آپ طالغ کے اسے مدینہ منورہ آنے کی اجازت دیں تو وہ ہمارے بڑے کا مآئے گا۔

میدنافاروق اعظم طالعین نے حضرت مغیر و بن شعبہ طالعیٰ کو جوائی مکتوب کھا تم فیروز کو مدیندمنورہ تھے دو ۔ فیروز جب مدیندمنورہ آیا تواس نے آپ طالعیٰ کی فدمت میں عاضر ہوکر عرض کیا حضرت مغیرہ بن شعبہ طالعیٰ نے بھے پرزیادہ ٹیکس لگارکھا ہے اور آپ طالعیٰ اس میں کچھ کمی کر دیں ۔ آپ طالعیٰ نے اس سے پوچھا تم روزانہ کتنائیکس آپ طالعیٰ اس میں کچھ کمی کر دیں ۔ آپ طالعیٰ نے اس سے پوچھا تم روزانہ کتنائیکس دستے ہو؟ وہ بولا آئن گری اور میا تھا تھی ۔ آپ طالعیٰ نے بوچھا تمہارا بیشہ کیا ہے؟ وہ بولا آئن گری اور فقاشی ۔ آپ طالعیٰ نے بی چھا تمہارا بیشہ کیا ہے؟ وہ بولا آئن گری اور فقاشی ۔ آپ طالعیٰ نے بی جہ میں بیشہ کے ماہر ہواس پر یہ کیکس توانتہائی معمولی ہے۔ نہری کہتے ہیں فیروز نے جب سیدنافاروق اعظم طالیٰ کا جواب سنا تو وہ دل

خاندان رسول عنها

میں بغض رکھتا ہواو ہال سے چلا گیااور کہنے لگاامیر المونین نےمیر سے علاو ہ ہسیرایک ساتھ انصاف کیا ہے ۔

زہری کہتے ہیں ایک دن سیدنا فاروقِ اعظم طِلْمَوْ نے فیروز کو بلایااوراس سے پوچھا میں نے سامے تم چکی تیار کر سکتے ہوجوہوا سے چلے؟ فسیدروز جوابھی تک دل میں بغض لئے بیٹھا تھا کہنے لگا میں آپ طِلْمَوْ کے لئے ایسی چکی تیار کروں گا جے لوگ میں آپ طِلْمَوْ کے لئے ایسی چکی تیار کروں گا جے لوگ موصد دراز تک یاد رکھیں گے۔ جب فیروز رخصت ہو کرگیا تو آپ طِلْمُوْ نے اپنے مصاحب سے فرمایا یہ مجھے تل کی دھمکی دے کرگیا ہے۔

زہری کہتے ہیں اگلے دن فیروز نے ایک تیز دھاری دارخجرا پنی آستین میں چھپایااور مسجد میں صبح کے وقت جا کرایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا مسجد میں کچھلوگ صفیں درست کر لیتے تو پھر سیّد نافاروق اعظم دلائیڈ تشریف لاتے اور امامت فرماتے تھے چنانچہاں دن بھی ایس ہی ہوااور جب صفیں درست ہو میں اور آپ ہو گائیڈ نماز کے لئے تشریف لائے تو فیروز اپنی چھپی ہوئی مفیں درست ہو میں اور آپ ہو گائیڈ نماز کے لئے تشریف لائے تو فیروز اپنی چھپی ہوئی حفیں درست ہو میں اور آپ ہو گائیڈ نیز خر کے چھوار کئے اور ان میں سے ایک وارناف میں حضرت عبدالرحمن بن عوف بڑائیڈ کو ہاتھ پکڑ کے تنجولگا۔ آپ ہو گائیڈ نے اس حالت میں حضرت عبدالرحمن بن عوف بڑائیڈ کو ہاتھ پکڑ کے میامامت کے شبخولگا۔ آپ ہو گائیڈ نے اس حالت میں حضرت عبدالرحمن بن عوف بڑائیڈ کو ہاتھ پکڑ کے میامامت کے لئے آگے کیا اور زمین برگر پڑے ۔ جب لوگوں نے فیروز کو پکڑا نے کی کرامامت کے لئے آگے کیا اور لوگوں کو بھی زخمی کردیا مگر پھر جب وہ پکڑا گیا تو اس نے کئی اور لوگوں کو بھی زخمی کردیا مگر پھر جب وہ پکڑا گیا تو اس نے اس خبخر سے خو دکئی کرئی۔

 خاندان رسول المالية ال

خراب ہونے لگی۔ آپ رٹائٹیڈ نے اسپنے فرزند حضرت عبداللہ بن عمر رٹائٹیڈا کو ام المونین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ وٹائٹیڈا کے پاس بھیجااور کہاوہ انہیں حضور نبی کریم مشرق ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رٹائٹیڈ کے پہلو میں سپر دِ فاک ہونے کی اجازت مرحمت فرمادیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر وٹائٹیڈنا جب ام المونین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ وٹائٹیڈنا

"يه جگه تو ميس نے اسپنے لئے رکھی ہموئی تھی ليکن ميس عمر طالفيٰ کوخود پرتر جيج ديتی ہول اور په جگه ان کوعطا کرتی ہول ۔"

حضرت عبدالله بن عمر رہ اللہ بن عمر رہ اللہ بن عمر رہ استے میں میں نے واپس آ کروالد بزرگوار کویہ بات بتائی تو آب رہائیڈ بطور شکرانہ سجدہ میں جلے گئے۔

(تاریخ طبری جلدسوم سفحه ۱۲۰۱۷،البدایدوالنهایه جلد مشخمه ۱۸۷، تاریخ الخلفاء سفحه ۱۹۲)

حضرت عمروبن میمون و النیخ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم و النیخ نے بوقت وصال اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر والنیخ سے کہادیکھومیرے اوپر میت المال کا کتنا قرض ہے؟ انہوں نے فرمایا چھیاسی ہزار۔ آپ و النیخ نے نے فرمایا۔
"تم میرا تمام مال فروخت کر کے دقم بیت المال میں جمع کرادینا اوراگرید دقم ناکافی ہوتو پھراپنے مال سے اس کو ادا کرنا اوراگر پھر بھی ناکافی ہوتو بنی عدی بن کعب سے لے لینا اوراگر پھسر بھی قرضہ پورانہ ہوتو قریش سے قرض کی ادائی کا موال کرنا اوران کے علاو کہی سے نہنا۔

قرضہ پورانہ ہوتو قریش سے قرض کی ادائی کا کا اوران کرنا اوران

(تاریخ الخلفاء مفحہ ۱۹۷ طبقات ابن سعد جلد سوم مفحہ ۱۹۹ طبقات ابن سعد جلد سوم مفحہ ۱۱۹) سندنا فاروق اعظم طالغیٰ ۲۲ ذی المجہ ۲۳ ھے تھے۔ آپ طالغیٰ کا وصال کیم محرم الحرام ۲۲ھ بروز ہفتہ ہوا۔ بوقت وصال آپ طابقۂ کی عمر مبارک قریباً تر کیٹھ برس تھی۔ آپ طابقۂ کو سند ناصد کی اکبر طابقۂ کے پہلو میں دفن کیا گیااور آپ طابقۂ کو بیری کے پتوں میں ابلے ہوئے یانی سے تین مرتبہ ل دیا گیا۔

سیدنافاروق اعظم خالفینی نماز جنازه حضرت صهیب رومی طالفینی نے پڑھائی جو حضور بنی کریم مطرح الله کی گئی جبکہ سیدنا عضور بنی کریم مطرح کے منبر اور مزار کے درمیان ریاض الجنة میں ادائی گئی جبکہ سیدنا عثمان ابن عفان ،حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب، حضرت زبسیسر بن العوام، حضرت عبدالله بن عمر شی آنین نے آپ مطابح فی قبر مبارک میں اُتارا۔

## حارث برج الحب ضرار رفاعنه

اُم المونین حضرت سیدہ جو پر پیہ ظانیجانا کے والد ماجد حضرت حادث بن ابی ضرار میں ۔ان کاسلسلنسب روایات میں کچھاس طرح سے بیان ہواہے: حارث بن ابی ضرار بن عبیب بن عائز بن ما لک بن خزیمہ بن سعد بن عمرو

مارث بن ابی ضرار رہائی کا تعلق مدینہ کے قریب واقع ایک قبیلہ بنومعطلق سے ہے اور وہ اس قبیلے کے سردار تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ منظیق کو اطلاع دی گئی کے قبیلہ بنومعطلق کے لوگ مدینہ منورہ پرحملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کی سے رکو بی کے لئے رسول اللہ منظیق نے مسلمان مجاہدین کا ایک نشکر روانہ فرمایا۔

جب مسلمان تیزرفاری سے وہاں سے پہنچ تواس قلیلے والول سے پکراؤ ہوگیا مسلمانوں نے ان کے دس مردفل کر دہتے جبکہ باقی لوگوں کو گرفار کرلیا گیاان گرفار شدگان میں قبیلہ بنو عطلق کے سر دار حارث بن البی ضرار طابعیٰ ٹی بیٹی " تجبرہ" بھی شامل تھی اس کا شوہر مصافع بن صفوان اس مختصر جنگ میں بلاک ہو چکا تھا۔ جب مسلما نول میں مال غنیمت کی تقسیم شروع کی توبیہ تجبرہ " نامی ہیوہ ایک بزرگ صحابی حضرت ثاقب بن قیس طابعہٰ کے حصے میں آئیں مگریہ "برہ" رسول اللہ منظم آئیں مگریہ "برہ" کی رضا مندی سے ہوئی اور مدد کی درخواست گزار ہوئی تو رسول اللہ منظم آئیں شاہرے کی رضا مندی سے حضرت ثابت بن قیس طابعہٰ کو (۹۰) تولہ موناد سے کران سے نکاح کرلیا اور ان کا اسم گرامی "جویریہ" رکھا گیا۔

ای دوران اس عورت کے والد حارث بن ابی ضرار رظائی بھی بہنچ گئے اور رسول اللہ منظم بھی بہنچ گئے اور رسول اللہ منظم بھی بہنچ کا سر دار مول اللہ منظم بھی بیٹی کے مدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں قبیلہ بنو معطلق کا سر دار ہول اور میری بیٹی "بر "آپ منظم بیٹی قید میں ہے وہ بطور کنیز زندگی نہسیں گزار مکتی از راہ کرم اسے رہافر مادیا جائے تورسول اللہ منظم بیٹن نے فرمایا:

"تم اینی بیٹی سے پوچھلوا گروہ جانا جائتی ہے تو لے جاؤ۔"

پھر حارث بن ابی ضرار ڈی نیڈ نے اپنی بیٹی سے پوچھا تواس نے رسول اللہ معنی بھی ہے پوچھا تواس نے رسول اللہ معنی بھی تواس نے رسول اللہ معنی بھی تواس نے سے انکار کردیا پھے سرحارث بن ابی ضرار ڈی نیڈ رسول اللہ معنی بیٹ کی نبوت کا قائل ہو کرمسلمان ہو گیا۔ جب صحابہ کرام شی نیٹ کو علم ہوا کہ رسول اللہ معنی بیٹ نے برہ (جویریہ) سے عقد فر مالیا ہے توان لوگوں نے اس قبیلے کے تمام قیدیوں کو آزاد کردیا کہ یہ تمام لوگ رسول اللہ معنی ہے سے سرالی میں ۔ حارث بن ابی ضرار ڈی نیٹ خصرت ابو بکرصدیق ڈی ٹیٹنٹ ، حضرت عمر فاروق ڈی ٹیٹنٹ اور میں ۔ حضرت ابو بکرصدیق ڈی ٹیٹنٹ ، حضرت عمر فاروق ڈی ٹیٹنٹ اور میں ۔ حضرت ابو میں ابی صرار ڈی ٹیٹنٹ کے بعد چو تھے مسلمان سے سریں ۔

https://ataunnabi.blogspot.com/ خاندان,سول نيز

### مارت برق حزال

406-

اُم المونین سیدہ میمونہ طلاع نظامی کے والدگرامی کانام حارث بن حزن ہے اوران کا شجر دنسب اس طرح ملتا ہے:

مارث بن حزن بن بجیر بن ہزم بن رو بیہ بن عبداللہ بن بلال بن عامسر بن صعصہ بن معاویہ بن بکر بن ہوازن بن منصور بن عکرمہ بن خصفہ بن قیس بن غیلان الصلالی معاویہ بلال بن عامر پر اُم المونین سسیدہ زینب فیلی کا اُم المونین سیدہ میمونہ فیلی کا اُم المونین سیدہ والد مارث بن حزن کا نکاح ہند بن عوف بن فیلی کا اُم المونین سے ہوا۔

رمول الله ﷺ کایہ سنسرال اپنے دامادول کے معاملے میں بہت زیادہ خوش قسمت مانا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکرصد یق جی فیٹنے ، حضرت میدالشہیداء جمزہ بن عبد المطلب جی فیٹنے ، حضرت جعفر طیار بن ابوطالب جی فیٹنے ، حضرت جعفر طیار بن ابوطالب جی فیٹنے ، حضرت جعفر طیار بن ابوطالب جی فیٹنے ، حضرت شداد جی فیٹنے اور ہمادے بیارے آقار مول الله بی بی بالوطالب جی فیٹنے کا مرات اور ہمادے بیارے آقار مول الله بی بی بی اس خاصل بیارے آقار مول الله بی بی بی اکرم بین بی کی موقع پر نبی اکرم بین بی کی کا فی کی آگئی ، کیونکہ ان کے موقع پر نبی اکرم بین بی کی کا فی آگئی ، کیونکہ ان کے موقع پر نبی اکرم بین بی کی کا فی آگئی ، کیونکہ ان کے موقع بر نبی اکرم بین بی کی کا فی آگئی ، کیونکہ ان کے مواد ان کی جن خاندانوں سے رشتہ داریال تھیں وہ سب رسول اکرم بین بین کی اور کی سے پھیلنے لگا اور میں اسلام تیسنری سے پھیلنے لگا اور بیارے میں اسلام تیسنری سے پھیلنے لگا اور بیالفت کم ہوتی گئی۔

# اخط الحارة الحطال الحارة الحارة

أم المونين سيده صفيه ظليمنا كوالد كانام في بن اخطب ہے يه معروف یہودی قبیلے بنونضیر کاسر دارتھا بیقبیلہ بہرطاقت وارقبیلہ تھا جبکہ بنونضیر کے اس سسر دار كانسب حضرت ہارون عَلیائیا سے جاملتا ہے۔ جی بن اخطب نے اسینے بہو دی علماء اور بزرگول سے رسول اللہ طفی این نشانیوں کو بہت الجھی طرح یاد کر رکھا تھا جب رسول اللہ ﷺ مکہ سے مدینہ ہجرت فرمار ہے تھے اور مدینہ میں داخل ہونے سے قبل " قباع " کے مقام پر قیام پذیر تھے تو اسی دوران تی بن اخطب ایسے بھائی کے ہمراہ رسول اللہ من الله من وہال آیا مگر رسول من الله کو بہجا نے کے باوجود رسول اللہ من الله من ایمان نه لایا بلکه اس نے رسول الله طفائیلیا کو دھو کے اور سازش تیار کرکے آپ طفائیلیا کو (نعوذ بالله)فل کرنے کی جہارت بھی کی مگراینی سازش اور کوششس میں نا کام رہا اورالندنے رسول اللہ مطابع کواس کے شریعے فوظ رکھا۔

قبيله بنوقريظه كاانجام بهت بهيانك مواتها ال قبيله كومهمانول كےخلاف سازش کرنے کے جرم میں پورے قبیلے کے تمام مردول کو" تہدیغ" کر دیا گیااوران کے تمام بچول اور عورتول کو قید کرلیا گیا بعد میں ان عورتوں اور بچول کو نجد میں لیے جا کر فروخت کردیا گیااوراس رقم سے مسلمان مجاہدین کے لیے سامان حرب اور کھوڑ ۔۔۔

ہاتھول قال ہوگیااورملمانول نے ان کے بیچے کے افراد کو قیدی بنالیا جن میں صف بیہ بنت جی بن اخطب شامل میں بعد میں رسول الله مطاب شامل میں دین اسلام

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

خاندان رسول کے ا

دی جواس نے قبول کرلی پھرآپ سے عقد کرلیا اس طرح مسلمانوں کے کٹر دشمن حی بن اخطب کی بیٹی صفیہ،ام المونین بن کراحت رام کے ابدی مقام پر فائز ہوگئیں۔

## حضرت الوسفيال طالعين

حضرت ابوسفیان کااسم گرامی" صخر" ہے۔ان کی مشہور کیت ابوسفیان ہے اور ابوحظہ غیر مشہور کیت ابوسفیان ہے اور ابوحظہ غیر مشہور کنیت ہے۔ اور آپ حضرت امیر معاویہ رٹائٹیڈ کے والدگرامی ہیں۔
بنی کریم میٹے کی آپ والٹیڈ کاسلسلونٹ جہارم پشت یعنی عبد مناف میں جا کرملتا ہے۔ (حضرت ابوسفیان اوران کی ابلیہ)

مور نین نے لکھا ہے کہ ایک قول کے مطابق جناب ابوسفیان حضورِ نبی کریم کے بیٹی ہے عمر میں تقریباً دس بارہ سال بڑے تھے اس سلسلے میں اور بھی کئی اقوال تاریخی کتابول میں بیان ہوئے میں۔

قبائل کے قدیم مراسم کے مطابق بنی ہاشم اور بنو اُمسیہ کے اکابر آپس میں دوستی رکھتے تھے ۔ قبائل کابید دیرینہ دستور ہے کہ ایک قبیلہ کے رؤ ساد وسرے خساندان کے عظماء کے ساتھ مراسم رکھتے ہیں اس طرح ابوسفیان حضرت عباس طابق کے ہم نین اور مجلسی تھے ۔ ان دونول حضرات کی مصباحت اور ہم نین مورفین نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے اور ان کی باہمی دوستی اور رفاقت کے متعلق کئی واقعات درج کیے ہیں ہر قدیکی دوابط کے سلسلہ میں یہ چیز بھی طبری وغیرہ نے تحریر کی ہے کہ ایک ہاشمی بزرگ رہیعہ بن الحارث بن عبد المطلب تھے ۔ حضرت عثمان بن عفان طابق کے ساتھ قبل از اسلام ان کے باہمی تجارتی تعلقات تھے ۔ ان دونوں کا تاجرانہ کارو بارمشر کہ تھا قبل از اسلام ان کے باہمی تجارتی تعلقات تھے ۔ ان دونوں کا تاجرانہ کارو بارمشر کہ تھا

اورآپی میں مل کر تجارت کیا کرتے تھے۔ (حضرت ابوسفیان اورأن کی ابلیہ)

ابوسفیان بن حرب اسلام لانے سے پہلے نبی اقد سے بیار اہل اسلام کے سخت مخالف اور معاند تھے۔ قریش مکہ کی قیادت کرتے ہوئے عداوت میں ابوسفیان پیش پیش بیش رہتے تھے۔غرو وَ احد،غرووَ احزاب وغیر و میں اہل اسلام کے ساتھ انہول نے اپنی پوری مخاصمت کا ثبوت دیا تھا اور مسلما نول کے لیے قدم قدم پر عناد و فساد کھڑا کرنا ان کا نثیوہ تھا۔

ابوسفیان کے قبولِ اسلام کاوا قعہ علامہ ذہبی نے "المتقی" میں اس طرح بیان کیا ہے کہ ابوسفیان سے مکہ کے موقع پر حالات کی جبتی کے جب مکہ سے باہر نکلے تو حضرت عباس خالفیٰ نے ان کو دیکھ لیا اور انہیں پکو لیا اور ابوسفیان جالفیٰ مشرف بہ اسلام لیا۔ نبی کریم میلے کی خدمت میں ان کو حاضر کیا اور ابوسفیان جالفیٰ مشرف بہ اسلام ہوئے اور حضرت عباس جالفیٰ نے آنے خضرت میں ان کو حاضر کیا گاہ اور ابوسفیان جالفیٰ شرف وفضیلت ما حاصل کرنے کے طور پر عرض کیا کہ ابوسفیان جالفیٰ شرف وفضیلت اور افتخار کو بہند کرتے حاصل کرنے کے طور پر عرض کیا کہ ابوسفیان جالفیٰ شرف وفضیلت اور افتخار کو بہند کرتے میں ۔ آپ میں گان کو شرف وفضیلت کی چیز عنایت فرمائیں۔

لمنتقی للذ بهی مسفحه ۲۲ س)

حضور نبی کریم مطفی البیسفیان طالعی خاندانی عظمت شاسی کو دیکھتے ہوئے ابوسفیان طالعی کا دیکھتے ہوئے اس کے قبیل میں ارشاد فر مایا کہ جوشخص حسسسرت ابوسفیان طالعی کے مکان میں ہوئے ان کے حق میں ارشاد فر مایا کہ جوشخص حسسسرت ابوسفیان طالعی کے مکان میں

حافظ ابن جحر میشد نے اس موقعہ پر ثابت البنائی سے مزید ایک چیزیہ ذکر کی ہے کہ بنی کریم میں بیان ہوں میں تشعریف لاتے تو حضرت ابوسفیان میں نفیز کے مکان میں تشریف لایا کرتے ۔ یہ ایک منتقل فضیلت کی چیز ہے جواُن کو اعسنزا ز کے طور پر حاصل ہوئی ۔

فتح مکہ کے بعد حضورِ اکرم سے بیز ہے غروہ حنین کی تیاری فرمائی۔ آنجناب سے بیز ہے کہ معیت میں صحابہ کرام رہی اُنٹی کی کثیر تعداد میں شریک ہوئی۔ اہل حنین کے ساتھ بڑا سخت مقابلہ ہوا۔ آخر کارما لک کریم نے اہل اسلام کو فتح نصیب فسسرمائی۔ اس غروہ میں حضرت ابوسفیان والنظی اوران کے دونوں لڑکے (یزید بن ابی سفیان والنظی اوران کے دونوں لڑکے (یزید بن ابی سفیان والنظی اوران کے دونوں کرے تھے۔

حضور بنی کریم مین بین بر میم مین بین به نیائم کے موقعہ پر جہاں اور جدیدالاسلام حضرات کو تالیت قلب کے طور پر حب معمول مقدار سے زائد جصے عنایت فر مائے۔ وہاں ابوسفیان بین اور ان کے دونوں فرزندوں کو ایک ایک مواونٹ اور چالیس والیس اوقیہ (جورائج الوقت سکہ تھا) عنایت فر مائے ۔ حضرت ابوسفیان بین تین نے عرض کیا میر سے مال باب آ ب مین بین پر فدا ہول ۔ حضور بنی کریم مین بین ہم ہم بالمیت میں اگرآ ب مین بین ہم ہوئی تو آ ب مین بین ہم کو میں معاملہ کرنے والا پایا اور اگرآ ب مین بین ہم ہوئی تو آ ب مین بین ہم کو میں معاملہ کرنے والا پایا اور اگرآ ب مین بین ہوئی تو آ ب مین بین ہم کو میں معاملہ کرنے والا پایا اور اگرآ ب مین بین ہم ہوئی تو آ ب مین بین ہم کو میں معاملہ کرنے والا پایا اور اگرآ ب مین بین ہم ہوئی تو آ ب مین بین ہم کو کی بیا یہ حضور بنی کریم مین بین ہم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیرعطافر مائے۔ وضور بنی کریم مین بین بین ہم کو کی بیا یہ حضور بنی کریم مین بین ہم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیرعطافر مائے۔ وضور بنی کریم مین بین بین ہم کو کا اللہ تعالیٰ جزائے خیرعطافر مائے۔ وضرت ابوسنیان اورائ کی المیہ)

اہل اسلام نے غروؤ حنین کے اختتام پر فریات مخالف کے کم وہیش قریب اُچھ ہزارمردوزن کو جنگی قیدی بنالیا۔ اب ان قیدیوں کو کچھ عرصه زیر حراست رکھنے کی ضرورت تھی تواس اہم منصب کے لیے نبی اقدس منظیم کے لیے نبی اقدس منظم کے ایم بنی اقدال منظم کے اندال منظم کے

یبال سے حضرت ابوسفیان طالعیٰ کی امانت و دیانت اور صلاحیت پر اعتمادِ نبوی عضایا کی امانت و دیانت اور صلاحیت پر اعتمادِ نبوی عضایا بایا جانا ثابت ہوتا ہے جوان کے لیے ایک بہت بڑا اعسنراز ہے اور باعث افتخار ہے۔ (حضرت ابوسفیان اور اُن کی ابلیہ)

اسی سال طائف کاوا قعہ پیش آیا۔اس غزو میں بھی حضر ست ابوسفی ان طالعہ اسلامی افواج کے ساتھ شریک جہاد ہوئے۔

جنگ کے دوران ایک شخص سعید بن عبید انتقیٰ نے نشانہ لگا کرتیر امارا جس سے ابوسفیان را گھائے آئی کھ سے ابوسفیان را گھائے آئی کھ اسے باہر آگئی تو حضرت ابوسفیان را گھائے آئی کھا کے ہوئے آئی کھا ہے کہ فرمت میں عاضر ہوئے اور عرض کیا کہ فی سبیل الله میری آئی کھو کے عارضہ پیش آگیا ہے تو حضور نبی کریم ہے بیتے ہے ارشاد فر مایا کہ آپ چاہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا ہوں اور آئکھ واپس مل جائے گی اور اگر آپ چاہیں تو جنت ملے گی اور حضرت ابوسفیان را گھائے نے عرض کیا مجھے جنت چاہیے ۔ ملے گی اور حضرت ابوسفیان را گھنے نے عرض کیا مجھے جنت چاہیے ۔ م

اہل نجران کے ماتھ جب ملح ہوئی تواس وقت ایک عہد نامہ اہل اسلام اور نجران کے اہل نختاب کے درمیان تحریر کیا گیا تھا۔ یہ بنی اقدس سے پہلے خرمان کے خت کھا گیا تھا۔ یہ بنی اقدس سے پہلے خرمان کے خت کھا گیا تھا۔ اس عہد نامہ بر خت کھا گیا تھا۔ اس عہد نامہ بر مسلمانوں کی طرف سے جن لوگوں کی شہادت درج کی گئی ہیں ۔ ان میں ایک حضرت ابوسفیان جائی نظر نے کے علاوہ جارد پر شخص یہ تھے۔ ابوسفیان جائی نظر نے کے علاوہ جارد پر شخص یہ تھے۔

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

خاندان رسول عنه المسلم المسلم

- (۱) غيلان بن عمرو
- (۲) ما لک بنعوف (من بنی نصر )
  - (m) الاقرع بن مابس الحنظلي
    - (۴) مغیره بن شعبه

جنگ یرموک خلافت فاروقی میں اہل اسلام کو پیش آئی تھی یعض مصنف بین نے اسے سااھ کے تحت درج کیا ہے جیسے طبری وغیر ہ اور خلیفہ ابن خسیاط نے اپنی تاریخ میں اسے ۱۵ھے کے تحت ذکر کیا ہے۔ واللہ اعلم

مقام یرموک شام کے علاقہ میں ہے۔ اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے اہل اسلام کی بڑی زبر دست فوج (تقریباً چوہیں ہزار) یرموک میں پہنچی تھی۔ حضرت مرفاروق والفیز نے حضرت ابوسفیان والفیز کے صاجزاد سے یزید بن الی سفیان والفیز کو بھی فوج اسلامی کے ایک دستے پر امیر مقرر فرما کرروانہ کیا تھا۔ اسلام میں یہ بڑے معرکے کی لڑائی تھی۔ اس پرصحابہ کرام وی النظام میں یہ بڑے معرکے کی لڑائی تھی۔ اس پرصحابہ کرام وی النظام میں ۔ وی بڑی عظیم قربانیاں پیش کیں۔

اس جنگ میں حضرت ابوسفیان طالغیدہ خود بھی شامل تھے حالانکہ و د کافی عمر رسیدہ ہو کیے تھے اور بیراندسالی کے عالم میں تھے مضعف و بیروی کے باوجودیہ جذبہ قابل قدر ہے۔ (حضرت ابوسفیان اوران کی ابلیہ)

 نابینا ہو گئے۔ بیان کا کامل مخلصانہ کر دار ہے۔

بیت سلست میں جب ان کی آئکھ کو تیر لگاتواس تسیسر کوایک شخص ابوحثمه نے آئکھ سے نکالاتھا۔ (طبری)

مور خین نے بیان کیا ہے کہ بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا تھی اکہ فوجی دستوں کے سامنے آپ نٹائنڈ چکرلگاتے اور فرماتے تھے:

"الله سے خوف کرواللہ سے خوف کرویتم عرب کی طرف سے مداخلت کرنے والے ہواور اسلام کے امدادی ہواور وہ روم کی طرف سے طرف سے دفاع کرنے والے بیں اور شرک کے امدادی بیں۔ اسے دفاع کرنے والے بیں اور شرک کے امدادی بیں۔ اے اللہ! تیرے ایام میں سے یہ بڑااہم یوم ہے۔اپنے بندول پراپنی فاص نصرت ورحمت نازل فرما۔"

(حضرت ابوسفیان اوراُن کی ابلیه )

اکارعلماء نے اپنی تصانیف میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابوسفیان طالغیز نے نبی اقدی طالع کی تصانیف میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابوسفیان طالع کی ہے بھر حضرت ابوسفیان طالع کی ہے کھر حضرت ابوسفیان طالع کیا ہے دیگر صحابہ کرام طاقت کی ہے۔ طرف ایات ذکر کی ہے۔

حضرت ابوسفیان طلانی آخری ایام میں کچھ عرصے تو مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اس کے بعد مدینہ شریف میں اقامت اختیار کرلی اور مدینہ شریف میں ہی ان کا انتقال جوا۔ ان کا انتقال حضرت عثمان غنی طلانی کے دو رِخلافت میں ہوا۔ مورخین نے ان کی وفات اسم میں تھی ہے۔

عہدسالی کے قبائل رواج اوراس کے دور کے معاشر تی احوال کے موافق لوگ متعدد از واج کے معاشر تی احوال کے موافق لوگ متعدد از واج کے معاشر تی بھی متعدد از واج تھے اس طرح حضرت ابو بقیان طرح متعدد از واج تھیں جن کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

خاندان رسول عيد

- (۱) صفيه بنت الي العاص بن أميه
- - (۳) زینب بنت نوفل بن خلف
  - (۴) صفیه بنت الی عمرو بن أمیه
  - (۵) لبابه بنت افي العاص بن أميه

(نب قریش ازمصعب الزبیری)

آپ نٹائٹن کے اولاد کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔

- (۱) حنعله بن ابوسفيان
- (٢) رمله بنت الي سفيان (أم المؤمنين حضرت عبيبيه والنَّفِيًّا)
  - (۳) اميمه بنت الي سفيان
  - (۴) اميرمعاويه بن ابوسفيان
    - (۵) عتبه بن انی سفیان
    - (۲) جویریه بنت انی سفیان
    - (۷) أم الحكم بنت الي سفيان
      - (٨) يزيد بن البي سفيان
      - (٩) عمرو بن ابي سفيان
      - (۱۰) صخرة بنت الى سفيان
        - (۱۱) مندبنت الي سفيان
      - (۱۲) ميمونه بننت الي سفيان
        - (۱۱۳) عنبه بن انی سفیان

( حضرت ابوسفیان اوران کی اہمیہ )

415

خاندان رسول ﷺ

باحث :

# داما در سول طلق عادالهم

# حضرت الوالعاص عن المحاص المعاند

آپ ر ر النون کا اسم گرامی "ابوالعاص" ہے۔ آپ ر گانون کے والد ماجد کا نام رہے ہے۔ جبکہ والدہ ماجدہ کا اسم گرامی "ہالہ بنت خویلد" ہے۔ آپ ر النون ام المؤمنین حضرت خدیجة الکبری والدہ ماجدہ ہالہ بنت خویلد خدیجة الکبری والدہ ماجدہ ہالہ بنت خویلد حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجة الکبری والدہ کے جانے تھے یعنی آپ ر النون کی مالی میں تھی اس نبیت سے حضرت خدیجة الکبری والدہ کا والدہ کو یک والدہ کا والدہ

حضرت خدیجة الکبری طبیعتهٔ حضرت ابوالعاص طبیعهٔ کو اپنی اولاد کے مانند سمجھتی عیں ۔خود حضرت خدیجة الکبری طبیعهٔ المحدادریس کاندهاوی) زینب دلیکهٔ کاعقدان کے ساتھ کیا تھا۔ (بیرة النبی میسیدین ازمولانا محدادریس کاندهاوی)

حضرت زینب طالعی کا نکاح حضور بنی کریم مضایقی پروی نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ دونول مشرکب پرقسائم تھے پس جب وی نازل ہوئی۔ زینب جالتی کا واقعہ ہے۔ دونول مشرکب پرقسائم تھے پس جب وی نازل ہوئی۔ زینب دلائے کا اوالی حضور نبی کریم مضابقی پر ایمان لے آئی اور حضرت ابوالعاص دلی ہوئی کا میں مضابقی پر ایمان سے آئی اور حضرت ابوالعاص

خیانیئی مشرک پر ہی قائم رہااورحضورِ نبی کریم مٹنے بین ہجرت سے قبل ،مکہ میں مغلوب ہوجانے کی وجہ سے ان دونول کے درماین جدائی نہ کرواسکتے تھے۔

(غزوة بدرا زعلامه محمداحمد بالمميل)

حضرت ابوالعاص مِنْ النَّيْرُ بهت مالدار، امانت دارادر مکہ کے بڑے تاجرول میں سے ایک تھے۔ اسلام کے اعلان کے بعد آ ہے۔ ﴿ النَّیْرُ کَی خالہ اور اُن کی ساری صاحبزاد یال حضور نبی کریم مِنْ اَلَیْرُ ایمان لے آئیں مگر ابوالعاص طِنْ اَلْنَیْرُ شرک پرقائم رہے۔ قریش نے آپ طِنْ اُلِیْرُ بر بہت زیادہ زور دیا کہ آپ طِنْ اُلُورُ بھی ابولہب کے بیٹول کی طرح حضور نبی کریم مِنْ اِلَیْمُ بیٹی کو طلاق دے دیں قریش نے آپ بیٹول کی طرح حضور نبی کریم مِنْ اِلَیْمُ بیٹی کو طلاق دے دیں قریش نے آپ طِنْ اُلُوالعاص بیٹول کی طرح حضور نبی کریم مِنْ اِلْمُورُ بیٹی کو طلاق دے دیں قریش نے آپ طِنْ الوالعاص بیٹول کی طرح حضور نبی کریم مِنْ اِلْمُورُ کے ہم و ہال تمہارا نکاح کر دیں گے لیکن الوالعاص طِنْ اِلْمُورُ نے صاحب اِللَامُ کہتا کہ و ہال تمہارا نکاح کر دیں گے لیکن الوالعاص طِنْ اِلْمُورُ نے صاحب اِلْمُورُ نے ماحب اُلُور کر دیا اور کہا کہ:

" زینب (طلیم) جیسی شریف عورت کے مقابلے میں دنیا کی کسی عورت کے مقابلے میں دنیا کی کسی عورت کے مقابلے میں دنیا کی کسی عورت کو پیند نہیں کرتا۔" (سیرة النبی میسے پیزیم ازمولانا محداد ریس کاندهلوی)

حضور بنی کریم بین بین مسلم ابوالعاص می این کی اس بات سے بے مدخوش بوت تھے۔ پھر قریش کے لوگ عتبہ بن ابی لہب کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تو محمد ( میں بین کی صاجزادی کو علیحدہ کرد ہے، تو پھر قریش کی صاجزادی کو علیحدہ کرد ہے، تو پھر قریش کی صاجزادی کو علیحدہ کرد ہے، تو پھر قریش کی جس عورت سے تو کہے گاتیری شادی کردیں گے۔ عتبہ بن ابی لہب نے کہا، اگر تم آبان بن سعید بن عاص کی بیٹی سے میری شادی کردو تو میں ایسا کروں۔ قریش نے ان کی شادی و ہاں کردی اور اُس نے حضور بنی کریم میں بیٹی صاجزادی کو طلاق دے دی ۔ حالا نکہ اُن کی مہنوز رضتی نہ ہوئی تھی ۔ اس طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے اس موذی مرض سے ان کو محفوظ رکھا اور رسول اللہ میں بیٹی شاجزادی کی پھر حضرت موذی مرض سے ان کو محفوظ رکھا اور رسول اللہ میں بیٹی ہے اپنی صاجزادی کی پھر حضرت

عثمان غنی بڑھنے سے شادی کی۔ (سرت ابن بشام از ابو محد عبد الملک بن بشام)

اگر چداسلام نے حضرت زینب بڑھنے اور حضرت ابوالعاص بڑھنے مشرک کردی تھی کیونکہ حضرت زینب بڑھنے اسلام سے حضرت زینب بڑھنے اسلام سے ان کی تفریق مشرک تھے مگر چونکہ بنی کریم مضری این بھی مشرک میں مغلوب تھے اس مبد سے ان کی تفریق مشرک اس مبد سے ان کی تفریق مشرک اس مبد سے حضرت زینب بڑھنے ابوالعاص بڑھنے کے پاس ہی رہیں یہاں تک کہ آ نحضرت سے بھرت کی ۔ پھر بدر کی جنگ میں ابوالعاص بڑھنے گو قار ہوئے اور مدینہ میں آپ سے بھرت کی ۔ پھر بدر کی جنگ میں ابوالعاص بڑھنے گو قار ہوئے اور مدینہ میں آپ سے بھرت کی ۔ پھر بدر کی جنگ میں ابوالعاص بڑھنے کے پاس دے۔ (سرت ابن بشام از ابو محمورت زینب بڑھنے کی اس مکہ نے جب اپنے اپنے اپنے قید یوں کافد بدروانہ کیا تو حضرت زینب بڑھنے کے فدیہ میں اپناو و ہار جمیجا ہو حضرت نینب بڑھنے کے فدیہ میں اپناو و ہار جمیجا ہو حضرت نے دیکھ کر آب نے اپنے شادی کے وقت ان کو تحف میں دیا تھا۔ آ نحضرت سے بھیلا اس ہارکو دیکھ کر آب دیدہ ہو گئے اور صحابہ کرام بڑھ گئے میں حفر مایا اگر مناسب مجھوتو اس ہارکو واپس کر دواور اس دیدہ ہو گئے اور صحابہ کرام بڑھ گئے میں صورت ایس ہے موتو اس ہارکو واپس کر دواور اس

ای وقت سیم اورانقیاد کی گردنین خم ہوگئیں۔قیدی بھی رہا کردیا گیااور ہار بھی واپس ہوگیا مگر رسول اللہ مضافی آئے ابوالعاص طالفی ہے یہ وعدہ لے ایا کہ مکہ بہنچ کر زینب کو مدینہ جانے کی زینب کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اورا سینے بھائی کنانہ بن ربیع کے بمراہ روانہ کیا۔

(سیرة النبی مین بینه ازمولانامحداد ریس کاندهلوی)

کنانہ نے بین دو بہر کے وقت حضب رت زینب کو اونٹ پر سوار کرایا اور ہاتھ میں تیر کمان کی اور روانہ ہوئے۔ آپ سے بین میں تیر کمان کی اور روانہ ہوئے۔ آپ سے بین بین میں اور روانہ ہوئے میں آپ روانہ ہونا قریش کو بہت شاق معلوم ہوا، چنا نجید ابوسفیان وغیرہ نے ذی طوی میں آپ

اونٹ کوروک لیااور پہ کہا کہ ہم کومحمد (مشریقیز) کی بیٹی کورو کنے کی ضرورت نہیں لیکن اس طرح علا نیہ طور پر لے جانے میں ہماری ذلت ہے۔مناسب یہ ہے کہ اس وقت واپس چلواوررات کے وقت لے کرروانہ ہو جاؤ یکنانہ نے اس کومنظور کیا۔ابوسفیان سے پہلے ھبار بن اسو دینے (جو بعد میں چل کرمسلمان ہوئے ) جا کراونٹ رو کااور حضس سے زینب ظالفیا کو ڈرایا۔خوف سے مل ساقط ہوگیا۔اس وقت کنانہ نے تیر کمان سنبھالی اور یہ کہا کہ جوشخص اونٹ کے قریب بھی آئے گاتیروں سے اس کے جسم کو چھلنی کر دول گا۔ الغسرض كسنانه مكهوا يس آتگئے اور دو تين راتيں گزرنے پرشب كوروانه ہوئے۔ادھر رسول اللہ ﷺ نے زید بن حارثہ اورایک انصاری کو مسلم دیا کہتم جا کر مقام بطن یا جج میں گھہرو،جب زینب ٹائٹٹا آ جائیں توان کواسیے ہمراہ لے آنا۔

(سيرة النبي ي<u>شن</u>ع أزمولانا محداد ريس كاندهلوي)

یہ لوگ بطن یا بجے پہنچے اور ادھر سے کنانہ بن رہیع آئے ہوئے ملے کنانہ وہیں سے واپس ہو گئے اور زید بن حارثہ رہائیئۂ مع اسپنے رقبق کے صاجزادی کو لے کرمدینہ روانہ ہوئے ۔ جنگ بدر کے ایک ماہ بعدمدینہ جیل ۔

کنانہ بن رہیع نے اس واقعہ کے تعلق شعر کہے:

عَجِبْتُ لِهُبِبَارِ وَّاوْبَاشِ قَوْمِهٖ يُرِيْدُونَ اِحْفَارِيْ بِبِنْتِ مُحَمَّهٖ " میں ہمار ہول اور اُس کی قوموں کے او باشوں سے تعجب کرتا ہوں کہ محد ( مضافین کی صاحبزادی کے متعلق میرے عہد کو توڑنا عاہتے ہیں۔"

وَلَسْتُ أَبَالِيُ مَاهُينِتُ فَدِيْدَهُم وَمَا اسْتَجْمَتُ قَبُضًا يَدِي إِلْهُهَنَّا " میں جب تک زندہ ہول اور جب رہول تک میں اسپنے ہاتھ

میں شمشیر ہندی کو قبضے کئے ہوئے ہول ان کی جمکیوں کو کچھ خاطر میں نہیں لاتا۔" میں نہیں لاتا۔"

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوہ سریرہ و گائی ہے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ میں ہیں تھا اور حکم دیا کہ اگر ببار بن اسو ڈیاو ہ شخص جس نے حضرت زینب و لی بی بی بھی تھا اور تھی۔ یہ دونوں تہارے ہاتھ میں آ جائیں تو اُن کو آ گ میں جلا دینا۔ حضرت ابوہریہ و گائی کہتے ہیں کہ یہ حکم حضور میں تھی ہے دات کو ہم کو دیا تھا جب سبح ہوئی تورسول اللہ میں کہتے ہیں کہ یہ حکم حضور میں ہے ہاتھ کہلا کر بھیجا کہ میں نے جوتم کو جلا نے کا حکم میں باید ہم کو جلا نے کا حکم دیا تھا پھر مجھ کو خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوائسی شخص کے لیے یہ بات سراوار نہیں کہ وہ تا گئی سراد سے لہٰذاتم ان دونوں کو تل کردینا۔

(سیرت این ہشام از ابومحد عبد الملک بن ہشام)

صاحب زادی حضرت زینب طلخیا آپ مطنی کے پاس رہنے گیں اور ابوالعاص طلخی بناس رہنے گیں اور ابوالعاص طلخی مکہ میں مقیم رہے۔ فتح مکہ سے قبل ابوالعاص طلخی بغرض تجارت شام کی طرف روانہ ہوئے، چونکہ اہلِ مکہ کو آپ طلخی کی امانت و دیانت پر اعتماد تھا اس کے اورلوگوں کا سرمایہ بھی شریک تجارت تھا۔

ثنام سے واپسی میں ملمانوں کا ایک دست مل گیا۔ اس نے تمام مال و متاع ضبط کرلیا اور الوالعاص والنی چھپ کرمدینہ حضرت زینب والنی کی پاس آ بہنچے۔
مسلط کرلیا اور الوالعاص والنہ میں کہ کہ کہ مدینہ حضرت زینب والنی کی کہ از کے لئے تشریف لائے تو حضرت زینب والنی کی نماز کے لئے تشریف لائے تو حضرت زینب والنی کے چبوترہ سے آ واز دی اسے لوگو! میں نے ابوالعاص بن رہی والنی کو بناہ دی ہے۔

رسول الله منظيمة المجرب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگول کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا:

ايها الناس هل سمعتمر ما سمعت قالوا نعمر قال اما والذى نفسى بيده ما علمت بشئ من ذلك حتى سمعت مأسمعتم انه يجير على المسلمين ادناهم "اكلوگوكياتم نے بھى ساہے جو ميں نے ساہے لوگوں نے كہا: ہال۔آب نے فرمایا قسم ہے اس ذات یاک کی کہ محد (منظر کی کیا تھے) کی جان اس کے ہاتھ میں ہے جھ کو اس کامطلق علم ہسیں جواور جں وقت تم نے سناو ہی میں نے سنا کیقیق خوب سمجھ لوکہ مسلمانوں میں کاادنیٰ سے ادنیٰ اور کمتر سے کمتر بھی بناہ دیے سکتا ہے۔" · اوریہ فرما کرصاحب زادی کے پاس تشیریف لے گئے اوریہ فرمایا کہا ہے بیٹی اس کاا کرام کرنام گرخلوت مذکرنے پائے، کیونکہ تواس کے لئے ملال نہسیں یعنی تو مسلمان ہے اور وہ مشرک اور کافر ہے اور اہل سریہ سے یہ ارشاد فر مایا کہتم کو استخص ( یعنی ابوالعاص طالفیز ) کاتعلق ہم سے معلوم ہے۔ اگر مناسب جمھوتو ان کا مال واپس كرد دور منده والله كاعطيه ہے جواللہ نے تم كوعطافر مايا ہے اورتم ،ى اس كے تحق ہو\_ يه سنتے ہی صحابہ کرام رض کنتی نے کل مال واپس کر دیا یونی ڈول لاتا تھا اور کوئی ری بوئی لوٹااور کوئی چمڑا عرض پیرکیل مال ذرہ ذرہ کر کے واپس کر دیا۔ ابوالعاص (طلانيز) كل مال لے كرمكه روانه ہوئے اور جس جس كاحصه تھاأس كالوراكيا - جب شركاء كے جھے دے حکے تو يہ فرمايا۔

يا معشر قريش هل بقي لاحد منكم عندي مال

ياخنه قالوا لا فجزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا كريما قال فانا اشهدان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله والله ما منعني من الاسلام عنده الا تخوف ان اكل اموالكم فلما اذاها الله اليكم وفرغت منها اسلمت

"اے گروہ قریش! کیا کئی کا کچھ مال میرے ذمہ باقی رہ گیاہے جواس نے وصول نہ کیا ہو۔ قریش نے کہا ہسیں یہ اللہ تجھ کو جواس نے دصول نہ کیا ہو۔ قریش نے کھا کو وفاد ارادر شریف پایا۔ کہا پس میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ کے بند ہے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اب تک فقط اس کے مسال نہیں ہوا کہ لوگ یہ گسان نہ کریں کہ میں نے مال کھانے کی فاطرایا کیا ہے۔ جب اللہ نے تمہارے مال کوتم تک بہنچادیا اور مجھے اس ذمہ داری سے بکدوش کیا تب مسلمان ہوا۔ "

بعدازال ابوالعاص رئائن مكه سے مدینہ جلے آئے۔رسول اللہ مضائق آئے منظم کے استے۔رسول اللہ مضائق آئے اللہ منظم کے ا پھر حضرت زینب رئائن کو آپ رئائن کی زوجیت میں دے دیا۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح اول کافی سمجھا گیا کوئی جدید نکاح نہیں ہوااور بعض روایات میں اس کی تصریح ہے کہ جدید نکاح ہوااور فقہاء کے نزدیک ہوتا تو آپ میں اس کے کہ اگر پہلا نکاح کافی ہوتا تو آپ میں ہے۔ اس لئے کہ اگر پہلا نکاح کافی ہوتا تو آپ میں ہے۔ ماس کے لئے طلال نہیں ہے۔ مذفر ماتے کہ تو اس کے لئے طلال نہیں ہے۔

(سيرة الني مِشْنِيَة إزمولانا محداد ريس كاندهلوي)

## سيرنا حضرت عثمال عنى طالعين

آپ رہ النفیظ کا اسم مبارک "عثمان" ہے۔آپ رہ کا نفیظ کے باپ کانام عفان بن الی العاص ہے جبکہ مال کانام اروی بنت کریز ہے۔آپ رہ کا نفیظ کے القابات "غنی" اور " والنورین" بیں جبکہ کنیت ابوعبداللہ اور ابوعمرو ہے۔آپ رہ کا نفیظ کی نانی ام حکیم البیعنا بیں جو جناب عبدالمطلب کی بیٹی تھیں اور حضور نبی کریم ہے ہے ہے والد ہزرگوار حضرت سید عبداللہ رہائتی کی سکی بہن تھیں چنا نجہ اس رشتہ سے آپ رہ اللہ والدہ ،حضور نبی کریم عبداللہ رہائتی کی والدہ ،حضور نبی کریم عبداللہ رہائتی کی والدہ ،حضور نبی کریم عبداللہ رہائتی کی کا د بہن تھیں ۔ (اردانغا بربلہ منم صفحہ ۵۱۹)

سیدناعثمان ابن عفان طِلْتُنَهُ کالقب ذوالنورین ہے۔ آپ طِلْتُنهُ کا القب کی وجہ یہ ہے۔ تب طِلْتُنهُ کی دوصا جزادیال حضرت سیدہ رقیہ طِلْتُنهُ اور حضرت سیدہ ام کلثوم طِلْتُنهُ کی بعد دیگرے آپ طِلْتُنهُ کے نکاح میں آئیں۔ آپ طُلْتُنهُ کو یہ اعراز حاصل جواکہ اس سے قبل کسی بھی نبی کی دو بیٹیال بھی ایک شخص کے نکاح میں نہیں آئی تھیں اس لئے آپ طِلْتُنهُ کو ذوالنورین یعنی دونوروں والا کالقب عطا کیا گیا۔ (تاریخ الخفاصفہ ۲۱۸)

سیدناعثمان ابن عفان والنین کالقب معنی اس و جدسے مشہور ہے کہ آپ والنین کالقب میں بائر ت صدقہ کیا کرتے تھے اور اپنامال عزباء وفقراء پر بے دریغ خرج کیا کرتے تھے اور اپنامال عزباء وفقراء پر بے دریغ خرج کیا کرتے تھے کرتے تھے ۔ آپ والنین کی نوابد میں کی سر بلندی اور ترویج کے لئے وقت کر دیا۔ اور جب اسلام قبول کیا تو اپنامال دین اسلام کی سر بلندی اور ترویج کے لئے وقت کر دیا۔ آپ والنین نے اسلام قبول کرنے کے بعد نادار مفلس اور عزیب مسلمانوں کی ہرضرورت کا خیال رکھا اور جب بھی مسلمانوں کی مرضرورت کا خیال رکھا اور جب بھی مسلمانوں کی ضرورت پیش آئی آسے وظافی نے اپنا مال

مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے پیش کردیا ہی وجہ ہے کہ آپ رٹائٹیڈ کوئنی کہا جاتا تھا۔

میلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے پیش کردیا ہی وجہ ہے کہ آب رٹائٹیڈ کوئنی کہا جاتا تھا۔

آپ رٹائٹیڈ دائر ہ اسلام میں داخل ہوئے اور حضور نبی کریم ہے ہے ہے آپ ہی حضرت میدہ رقیعہ رٹائٹیڈ کے اپنی بیٹی حضرت میدہ رقیعہ رٹائٹیڈ کا نکاح آپ رٹائٹیڈ سے کیا تو حضرت میدہ رقیعہ رٹائٹیڈ کے اپنی کا نکاح آپ رٹائٹیڈ تولدہ ہوئے جن کے نام سے آپ رٹائٹیڈ کی کنیت

ابوعبداللہ مشہور ہوئی۔

یہ جمی منقول ہے زمانہ جاہلیت میں سیدنا عثمان ابن عفان رہائی ہی کنیت ابوعمروتھی۔ جب آپ رہائی نئے کی کنیت ابوعمروتھی۔ جب آپ رہائی نئے سنے اسلام قبول کیااور حضور نبی کریم منظور کی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رہائی نئے کا نکاح ہوا تو ان کے بطن سے آپ رہائی نئے کے ہاں ایک فرزند حضرت عبداللہ رہائی نئے بیدا ہوئے جن کے نام پر آپ رہائی کی کنیت ابوعبداللہ مشہور ہوتی ۔ (طبقات ابن سعد جلد موم ضحہ اسا)

سیدنا عثمان ابن عفان طلیفی عام الفیل کے چھربرس بعد طائف میں بہیدا ہوئے اور آپ طالفی مضور نبی کریم مطیفی کی سے قریباً چھربرس چھوٹے ہیں۔

(تاریخ الخلفاء صفحه ۲۱۷)

سیدنا عثمان ابن عفان و گانتیز کالعلق بنوامیه سے تھااور بنوامیه کے پاس قریش کادفاع کامحکم تھا۔ بنوامیه کے جھنڈ سے پرعقاب کانشان بناہوا تھا۔ آپ و گانتیز کا فاندان بنوامیه کے امراء کا فاندان تھااس لئے آپ و گانتیز کے فاندان کو بنوامیه میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت ابوسفیان و گانتیز کا تعلق بھی بنوامیه سے تھااور و و زمانہ جاہلیت میں قریش کے شکر کے سالار تھے۔ آپ و گانتیز کے قبیلہ بنوامیہ کومحکمہ دفاع اور دیگراہم علاقائی ذمہ دار یوں کی بناء پرقدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اورقسریش میں دیگراہم علاقائی ذمہ دار یوں کی بناء پرقدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اورقسریش میں

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

خاندان رسول خي المستحدد

بنوہاشم کے بعد یہ دوسرامعز زقبیلہ بمجھا جاتا تھا۔ بنوہاشم کے پاس زائرین کعبہ کی دیکھ بھال اور جاج کی خدمت کامنصب تھا اور آب زمزم کی تقسیم بھی بنوہاشم کی ذمہ داری تھی۔ فتح مکہ کے وقت جب حضور نبی کریم ہے بیٹی مکہ مکرمہ میں بحیثیت فاتح داخل ہوئے واس وقت آب زمزم کی تقسیم کی ذمہ داری حضور نبی کریم میٹی پیٹنز کے چیا حضرت سیدنا عباس وقت آب زمزم کی تقسیم کی ذمہ داری حضور نبی کریم میٹی پیٹنز کے چیا حضرت سیدنا عباس والنائی کے بیردتھی۔

حضور نبی کریم سے کیا تھا ہے ہیں و جتھا اور بنوہاشم زمانہ جاہلیت سے ہی اپنی سخاوت کی بناء پر شہرت رکھتے تھے ہیں و جتھی کہ آہت آہت مالی امور پر بنوہاشم کی گفت کمزور ہوتی حیا گئی اور ایک وقت تھا و وصاحب تروت تھے مگراب و و تنگدتی کی زندگی بسر کررہ سے تھے چنانچ ہجاج کرام اور فانہ کعبہ کی زیار ست کے لئے آنے والے زائرین کی ذمہ داری بنوہاشم سے لے کر بنوامسیہ کے بپر دکر دی گئی البتہ آب زمزم کی تقدیم کی ذمہ داری بنوہاشم ہی کی تھی حضور نبی کریم سے بھڑ ہے جب اعلانِ نبوت کیا تو بنوامیہ نے جب اعلانِ نبوت کیا تو بنوامیہ نے جب اعلانِ نبوت کیا تو بنوامیہ نے سے زیاد و حضور نبی کریم سے بیڈی خالفت کی۔

سیدناعثمان ابن عفان برائیئے کے بیجین اور الرکین کے حالات وواقعات کے متعلق کتب سیر میں معلو مات نہ ہونے کے برابر میں لہذا یہ بیان کرنامشکل ہے کہ آپ برائیئے کا بیجین اور الرکین کس ماحول اور کس حالات میں گزراالبت متند کتب سے یہ بات پایٹ کئے کا بیجین اور الرکین ماحول اور کس حالات میں گزراالبت متند کتب سے یہ بات پایٹ میں کو بہنچی ہے آپ برائیئے تعلیم کے زیور سے آراسة تھے اور آپ برائیئے نے ارکی پین میں اس دور بلے رائے تمام مروج علوم پر عبور حاصل کی اور علم کے زیور سے آراسة ہونے کی وجہ سے آپ برائیئے کو بنو امیداور قریش کے دیگر قبائل میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔

سيدنا عثمان ابن عفان رئائية جب ابني تعليم كمل كر حكية آب رئائية سناينا

خاندان رسول عنية المساول عنية ا

خاندانی پیشہ تجارت کو اپنے روز گارکاذر یعہ بنایا۔ آپ طالفیڈ اپنااور مکہ مکرمہ کے معززین کا سامان تجارت کے کردیگر ممالک کاسفر کرتے تھے۔ آپ طالفیڈ ایماندار اور سلجھے ہوئے تھے۔ آپ طالفیڈ کا گرویدہ ہوجا تا تھا اور ہوئے تھے۔ آپ طالفیڈ کا گرویدہ ہوجا تا تھا اور اپناسامان تجارت کی عرض سے آپ طالفیڈ کو دے دیتا تھا۔

سیدناعثمان ابن عفان و گانین کو کیرا سے کی تجارت میں نمایاں مقام حاصل تھا اور آپ و گانین نے کیرا سے کی تجارت سے ہی نمایاں ترقی حاصل کی اور جب دیگر لوگوں نے دیکھا آپ و گانین کو کیرا سے کی تجارت کی وجہ سے بے پناہ مالی فوائد اور نفع حاصل ہوا ہے تو وہ بھی کیرا سے کی تجارت کی جانب راغب ہوئے۔ آپ و گانین نے اپنی محنت مواجو وہ بھی کیرا سے کی تجارت کی جانب راغب ہوئے۔ آپ و گانین نے اپنی محنت اور قابلیت کی بناء پر بہت جلدتر قی کی منازل طے کیں۔

سیدناعثمان ابن عفان رہائیڈ نے تجارت کے لئے چندرا ہنمااصول وضع کر رکھے تھے اور آپ رہائیڈ کی کامیا بی کا پہلا اصول یہ تھا کہ آپ رہائیڈ مال کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اگر اس میں کچھ فامی ہوتی تو اس سے بھی خریدار کو آگاہ کر دیتے تھے اور جائز منافع پر اپنامال فروخت کرتے تھے اور بھی سی کی ضرورت سے ناجائز فائدہ ندا ٹھاتے منافع پر اپنامال فروخت کرتے تھے اور بھی سی کی ضرورت سے ناجائز فائدہ ندا ٹھاتے تھے۔ آپ رہائیڈ کی ایمانداری اور اصول بندی کی بناء پر آپ رہائیڈ جلد ہی قریش کے امراء میں شمار ہونے لگے۔

سیدنا عثمان ابن عفان طالعین سے سامان سجارت کی خرید و فروخت میں بھی ابنی اصول پیندان طبیعت اور ایمانداری کوملحوظ رکھا۔ آپ طالغین سجارت کے ساتھ ساتھ فلا کی کاموں میں بھی پیش پیش رہتے اور فقراء ومسا کین کا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔

یکی وجہ ہے کہ زمانہ جاہلیت سے ہی لوگ آپ طالغین کوغنی کے لقب سے پیار نا شروع ہوگئے تھے۔

ہو گئے تھے۔

سيدنا عثمان ابن عفان طالغيَّهُ زمانه جابليت ميں بھی ہرقتم کی معاشر تی برائيوں مثلاً شراب نوشی، جوااورز ناوغیره سے دور تھےاورآسپے طِیٰعَنْهٔ کی دیانت داری اور امانت داری کےلوگ قائل تھے۔آپ ٹائٹٹٹ نے اپنامال عزباءومساکین کی فلاح و بہبود کے لئے وقت کررکھا تھااورا ہینے مال کا بیشتر حصہ فسسلاحی کاموں میں خرج کسیا كريتے تھے۔(تاریخ ابن خلدون جلداؤل صفحہ ۳۹۵ تا۳۹۹)

حضور نبی کریم منظیمیتی نے جب نبوت کا علان کیا اس وقت سیدنا عثمان ابن عفان طلعیٰ کی عمر مبارک م سابرس تھی۔ آپ طالعیٰ ابتداء میں اسلام قبول کرنے والے چندمسلمانوں میں سے ایک تھے۔ آپ طالغنظ نے سیدنا صدین اکبر طالغنظ کی تحریک پر

سیدنا عثمان ابن عفان طالفیٰ اسلام قبول کرنے والے اس وقت چوتھے مهلمان تھے۔آپ مِنْ اللّٰهُ مُن ام المونین حضرت سیدہ خدیجہ، سیدناصد کی انجراور حيدرِ كرار حضرت سيدنا على ابن ابي طالب شي أنتهم اسلام قبول كريك تھے۔

اسلام قبول کرنے کے بعد حضور نبی کریم منظر ایک ساتھ سیدنا عثمان ابن عفان طالتُنا کےمراسم مزید گہرے ہو گئے اور بھرو و وقت بھی آیا جب آپ طالبیٰ کی خالہ کی پیٹیگوئی بھی درست ثابت ہوئی اورحضور نبی کریم ﷺ نے آپ طالفیٰ کو اپنا داماد بنايليه (تاريخ ابن خلدون بلداؤل سفحه ٣٦٦)

سيدنا عثمان ابن عفان طلفظ نے اسلام تسبول کیااورا سینے قبیلہ بنوامیہ کی وسمنی مول لے لی ۔ بنوامیہ حضور نبی کریم مصر کے سب سے بڑے مخالفین میں سے تھے مگر آپ مٹائٹنڈ نے بنوامید کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسلام قبول کیااور آپ مٹائٹنڈ کے بين نظردين اسلام كى حقانيت تھى۔ آپ طالنيز نے خود كوحضور نبى كريم سَيَا عَيْنَ كَا عَلام بناليا

اورآب طالنيم كواس غلامي يرفخر تھا۔

مؤرخین کھتے ہیں سیرناعثمان ابن عفان رٹائٹیڈ کو حضور نبی کریم ہے ہے۔ اور سیرناصد یق اکبر رٹائٹیڈ کی طرح اپنے فاندان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑااور آپ رٹائٹیڈ کو بنوامیہ بالخصوص آپ رٹائٹیڈ کے چیاحکم بن العاص نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ مسلم بن العاص نے آپ رٹائٹیڈ کو ایک کمرے میں بند کر دیااور کہا۔

"میں تمہیں اس وقت چھوڑ ول گا جب تم حضور نبی کریم مضابقی کی العامی سے نکارو کرو گے۔"

العامیت سے انکارو کرو گے۔"

روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان رٹائٹنڈ کو رسیوں میں جکوئر کر مارا جا تا تھا، آگ جلا کر کمرے میں دھوال بڑھ دیا جاتا تھا مگر آپ رٹائٹنڈ دین اسلام پر قائم رہے۔ جب حکم بن العاص نے دیکھا اس کا بھتیجا کسی بھی طسرح دین اسلام چھوڑ نے پر راضی نہیں تواس نے تنگ آگر آپ رٹائٹنڈ کو آزاد کر دیا۔

سیدناعثمان ابن عفان رظائیہ کا شمار قریش کے معززین میں ہوتا تھالیکن آب رظائیہ کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا جواس سے قبل حضور نبی کریم میں ہوتا تھا لیک ہور ہاتھا حالا نکداعلانِ نبوت سے قبل حضور نبی کریم میں ہوتی ہور ہاتھا حالا نکداعلانِ نبوت سے قبل حضور نبی کریم میں ہوتی کی نظروں میں صادق اورامین کے لقب سے مشہور تھے اور جن کی ایمانداری ہرقسم کے شک و شبہ سے بالاتھی مگر ان کو اعلانِ نبوت کے بعدمصائب کا سامنا کرنا پڑا۔

اسی طرح سیدناصد کی انجر رشانی جوکه قریش کے معاملہ فہم لوگوں میں شمار ہوتے تھے ان کو مظالم کا سامنا کرنا پڑا تھا چنا نچہ بہی سلوک آپ رشانی جوکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مکہ میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے کامول کی وجہ سے ایک نمایاں مقام کے حامل تھے آج ان کی اذیتوں کو برداشت کررہے تھے۔

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

خاندان رسول عِيْدًا

سیدناعثمان ابن عفان رٹی ٹیٹیڈ کے خاندان بنوامیہ نے آپ رٹی ٹیٹیڈ سے قطع تعلقی اختیار کرلی ۔ آپ رٹی ٹیٹیڈ سے قطع تعلقی اختیار کرلی ۔ آپ رٹی ٹیٹیڈ نے ان تمام باتوں کے باوجو دخلوص نیت سے حضور نبی کریم میشے ہوئی ہے۔
کاساتھ دیااورا سینے جان ومال سے دین اسلام کی آبیاری کی ۔

(طبقات إبن سعد جلد سوم صفحه ١٣٢)

سیدناعثمان ابن عفان رئی نیخ اور حضرت سیده رقید رفیه بینی شادی بعثت نبوی سیدناعثمان ابن عفان رئی نیخ اور حضرت سیده رقید رفی ایک کامیاب شادی شده جو را اتھا۔ آپ رفی نیخ اس سین کی تیسر سے سال ہوئی ۔ یہ ایک کامیاب شادی شده جو را اتھا۔ آپ رفی نیک کامیاب شادی شده بینی صاجزادی کا نکاح ان ایس نے باعث فخر سمجھتے تھے کہ حضور نبی کریم مین کی میں میں میں ماجزادی کا نکاح ان کے ساتھ کیا۔ آپ رفی نیک ماحب جیشیت تھے اس لئے آپ رفی نیک شیدہ منافی سیده رقید رفی نیک کامی کی ازام و آسائش کا ہرممکن خیال رکھا۔ (مدارج النبوة جلد دوم فحد ۵۳۲)

حضرت ابوہریرہ رظافیٰ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں حضور بنی کریم میں میں حضور بنی کریم میں ہیں۔
کی صاحبزادی حضرت میدہ رقید رفی ڈی ٹھٹا کے پاس گیاان کے ہاتھ میں اس وقت کنگھا تھا۔
حضرت میدہ رقید رفی ہو گئی نے مجھ سے کہاا بھی حضور بنی کریم میں ہیں۔
آپ میں ہو؟ میں میں کنگھا کیا۔ آپ میں ہیں ہو؟ میں نے وچھا تم عثمان (رفیافیڈ) کو کیسا خیال کرتی ہو؟ میں نے عرض کیا بھلا۔ آپ میں ہو گیا۔

" تم عثمان (طَیْنَفُهُ) کاا کرام منحوظ رکھنااس لئے کہ وہ اخلاق میں تمام صحابہ کرام مِنی کُنٹیم سے زیادہ مجھ سے مثابہ ہے۔"

حضور نبی کریم مضَعَ اَعَلانِ نبوت کے بعد جولوگ مسلمان ہوئے ان پر

مشرکین مکہ نے ظلم وستم کے بہاڑتوڑ دیئے۔مشرکین مکہ کے ظلم وستم میں جب اضافہ ہوتا چلاگیا تو آپ مشیکی آبانے مسلمانوں کو صبتہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ صبتہ میں اس وقت عیسائی بادشاہ نجاشی حکمران تھا۔ ہجرت میشد کا واقعہ بعثت نبوی مشیکی آبا۔ مال پیش آبا۔ مال پیش آبا۔

حضور بنی کریم میں بیٹے نے سے ابد کرام رہی گئی کے وصبتہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم اس لئے دیا کہ شاہ مبتاجی کی مہمان نوازی اور پر ہیزگاری کی شہرت عام تھی اور وہ مہاجرین کے ساتھ عمدہ سلوک روار گھتا تھا ہی وجہ ہے کہ آپ میں ہجرت تھی جومشر کین رفی گئی کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا مسلمانوں کی یہ پہلی ہجرت تھی جومشر کین مکہ کے مظالم کی وجہ سے انہیں کرنی پڑی ہجرت کے اس پہلے قافے میں بارہ مرداور چارخوا تین شامل تھیں جومکہ مکرمہ سے پہلے جدہ اور پھروہاں سے دو کشتیوں میں سوار ہو چارخوا تین شامل تھیں جومکہ مکرمہ سے پہلے جدہ اور پھروہاں سے دو کشتیوں میں سوار ہو کرسمندری داستے سے عبشہ بہنچے۔

میده رقیه خالفینهٔ است عفان طالغهٔ بھی اپنی زوجه دختر رسول الله طفیکیا مخترت مسترت میده رقیم خالفی میاند میلیکیا به مخترت کریکئے۔ میده رقیبه خالفینهٔ اسکے ہمراه صبشه کی جانب ہجرت کریکئے۔

( تاریخ طبری جلد دوم سفحه ۲۷،البدایه والنهایه جلد سوم سفحه ۹۸ تا۹۹)

حضرت اس بن ما لک طالعی سے مروی ہے فرماتے ہیں مسلمانوں میں سب سے پہلے سیدنا عثمان ابن عفال طالعی سے اپنی زوجہ حضرت سیدہ رقیعہ طالعی اللہ میں مسلمانی ہمراہ صبشہ کی جانب ہجرت فرمائی ۔

ہجرت کے کچھ عرصہ تک حضور نبی کریم مضابقہ کو ان کے مالات کی خبر منہوئی اس دوران قریش کی ایک عورت صبشہ سے مکہ آئی حضور نبی کریم مضابقہ نے اس عورت سے مکہ آئی حضور نبی کریم مضابقہ نہا ہے۔ اس عورت نبیدہ رقیہ ذائینا کا حال دریافت کیا؟ اس عورت نے سے آپ طالعین اور اپنی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ ذائینا کا حال دریافت کیا؟ اس عورت نے

خاندان رسول چين

کہا میں نے آپ رہی فی اور حضرت سیدہ رقیہ خلیجیا کو اس عال میں دیکھا دونوں ایک جانور پرسوار تھے ۔ حضور نبی کریم مینے پینیم نے اس عورت کی بات کن کرفر مایا۔
"اللہ عروجل ان دونوں کا عامی و ناصر ہو، حضرت لوط علیائیل کے بعد سیدنا عثمان ابن عفان میں تیجہ مہا حب رمیں جنہول نے اللہ عروجل کی راہ میں ہجرت کی ۔ " (تاریخ ابن نلدون بلداؤل سفحہ ۲۲۲) سیدنا عثمان ابن عفان میں تیجرت کی ۔ " (تاریخ ابن نلدون بلداؤل سفحہ ۲۲۲) سیدنا عثمان ابن عفان میں تیجرت کی اور چھرمد بینہ منورہ کی جانب بھی ہجرت کی۔ اللہ عروجل کی راہ میں عبیت کی جانب ہجرت کی اور پھرمد بینہ منورہ کی جانب بھی ہجرت کی۔ حضور نبی کریم میں عبین نے ان کے تعلق فرمایا۔

"حضرت لوط اورحضرت ابراہیم ﷺ کے بعدیہ پہلا جوڑا ہے جس نے راہِ خدا میں ہجرت کی ۔" (تاریخ الخلفا مِسفحہ ۲۲۰)

مؤر خین لکھتے ہیں مسلمانوں کا پہلا قافلہ جب کامیابی کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت کر گیا تو حضور نبی کریم مشرق ہے تھا کے حکم پر بیاسی مرد اور اکتیس عورتوں کا دوسرا قافلہ حبتہ کی جانب روانہ ہوااور اس قافلے کے سر براہ حیدرِ کرار حضرت سیدنا عسلی ابن ابی طالب مٹالٹیڈ کے جمائی حضرت جعفر طیار مٹالٹیڈ تھے۔

حضرت عروہ رہائی سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ عبشہ کی جانب ہجرت کرنے والے مہا جرین میں سے چندلوگ واپس مکہ مکرمہ لوٹ آئے اوراس دوران مکہ مکرمہ میں بھی بے شمارلوگ مسلمان ہو چکے تھے جبکہ مدینہ منورہ کے بھی بے شمارلوگ مسلمان ہو چکے تھے جبکہ مدینہ منورہ کے بھی بے شمارلوگ مسلمان ہو چکے تھے قریش نے مسلمانوں پرمظالم کی انتہاء کر دی اوروہ مدینہ منورہ سے آنے والوں کو بھی تنگ کرنے لگے اس دوران مدینہ منورہ کے سرنقیب جومسلمانوں کے سردار تھے انہوں نے ج کے ایام میں حضور نبی کریم میں بیعت کی جسے بیعت

عقبہ کہا جا تا ہے اور انہوں نے عہد کیا آپ سے بیٹی آپ سے بیٹی ہے جو بھی صحابہ کرام رخی اُنٹی مدینہ منورہ آئیں گے ہم ان کی معاونت کریں گے اور اپنی جان ان پر نجھاور کریں گے۔ پھر اللہ عزوجل کا حکم آن پہنچا اور اس دوران قریش کے ظلم وستم میں بھی بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ ۱۳ نبوی میں حضور نبی کریم ہے بیٹی نے صحابہ کرام رشی اُنٹی کے ساتھ ایک قافلہ کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا اور یہ قافلہ کامیا بی کے ساتھ مدینہ منورہ بی گیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم ہے بیٹی کے حکم پرصحابہ کرام رشی اُنٹی کی ایک مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہونے لگی۔

بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم طفظ کیا ہے ہجرت کے تعلق صحابہ کرام طفظ کیا ہے ہجرت کے تعلق صحابہ کرام دی گئی کا کاہ کرتے ہوئے وکھوروں کرام دی گئی کا گاہ کرتے ہوئے وکھوروں والا شہر ہے۔

حضور نبی کریم مضایقیا کی ہجرت کے متعلق حضرت سیدنا عسلی ابن ابی طالب طالب طالب طالب کے طاق کی کا بن ابی طالب کے طاق کی جہرت کے اپنے بستر پرلٹا یا تھا اور سیدنا صدیق الحبر رشائی اور ان کے الل وعیال کے علاوہ کوئی مذہا نتا تھا کہ آپ مضائی ہجرت کرنے والے ہیں۔
حضور نبی کریم مضائی ہجب گھرسے نکلنے لگے تو آپ مضائی ہے نا نہ کعبہ کو دیجھتے ہوئے ممایا۔

"توجیحے اور اللہ کو بے صرفیوب ہے مگر یہاں کے رہنے والول نے مجھے بیمال سے جانے پرمجبور کر دیا ہے اگر میں مجبور نہ ہوتا تو بیمال سے ہرگزنہ جاتا "

مؤرنین کھتے ہیں جے دنوں میں بٹرب جوکہ مدینہ منورہ کا پہلانام تھاوہاں سے کچھلوگوں کا قافلہ مکرمہ آیا۔ حضور نبی کریم مظیری الم میں دعوت حق دی تو انہوں سے کچھلوگوں کا قافلہ مکہ مکرمہ آیا۔ حضور نبی کریم مظیری الم

نے لبیک کہااور دائر ہاسلام میں داخل ہو گئے۔جب مشرکین مکہ کے ظلم وستم میں بے بناہ اضافہ ہوگیا تو ۱۳ نبوی میں حضور نبی کریم میں تھے ہوئی نہا ہے ایک گروہ کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب پہلا گروہ کامیا بی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گیا تو تمام صحابہ کرام من گئی گئی گروہ درگروہ مدینہ منورہ کی جانب ہجب مت کرنا شروع ہوگئے۔ (تاریخ طبری جلد دم صفحہ ۹۹ تا ۱۰۲ خصائص الکری جلداؤل صفحہ ۲۹ کا ۲۰ کا خصائص الکری جلداؤل صفحہ ۲۹ کا ۲۰ کی خصائص الکری جلداؤل صفحہ ۲۹ کا ۲۰ کی خصائص الکری جلداؤل صفحہ ۲۹ کا ۲۰ کی میں جلد دوم صفحہ ۲۹ تا ۱۰۲ کی خصائص الکری جلداؤل صفحہ ۲۹ کا ۲۰ کی جانب ہو گئے۔ (تاریخ طبری جلد دوم صفحہ ۹۹ تا ۱۰۲ کی خصائص الکری جلداؤل صفحہ ۲۹ کا ۲۰ کی جانب ہو گئے۔ (تاریخ طبری جلد دوم صفحہ ۹۹ تا ۱۰۲ کی حصائص الکری جلداؤل صفحہ ۲۹ کا ۲۰ کی جانب کی جا

مؤرنین لکھتے ہیں سیدنا عثمان ابن عفان بڑائیڈ کو حضور بنی کریم مضائیڈ اللہ مدینہ منورہ کی جانب مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کے متعلق علم ہوا تو آپ بڑائیڈ نے بھی مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کا فیصلہ کرلیااوراپنی المدیہ حضرت سیدہ رقیہ والنیڈ اکے ہمراہ حبشہ سے مدینہ منورہ کی جانب جانب عازم سفر ہوئے ۔ آپ بڑائیڈ جب مدینہ منورہ حضور بنی کریم مضائیڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور بنی کریم مضائیڈ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آپ بڑائیڈ کارشۃ موا خات حضرت اوس بن ثابت انصاری بڑائیڈ کے ساتھ کیا۔

( طبقات ابن سعد جلد موم شحمه ۱۳۲)

عاملہ پر بات کی ۔ سیدناصد کی اکبر طالعیٰ نے آپ طفی ایک خواہش پر مسجد نبوی طفی ایک ایک کے ایک مسجد نبوی طفی ایک ایک کے لئے دس ہزار درہم کے عوض وہ زبین خرید لی مسجد نبوی طفی کی تعمیر میں عثمان ابن عفان طالعیٰ بھی صحابہ کرام دی گئی کے شانہ بشانہ شریک رہے۔

(مدارج النبوة جلد دوم صفحه ۱۰۰)

سیدناعثمان ابن عفان طالعین نے مدینه منورہ میں کھیتی باڑی کا پیشہ اختیار کیا اور یوں آپ طالعیٰ کو خدمت اسلام کا زیادہ موقع میسر آنے لگا۔ آپ طالعیٰ نے مدینہ منورہ میں قیام کے دوران مسلمانوں کے لئے فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کردیا۔ گھیتی باڑی میں آپ طالعیٰ کی محنت اور لگن کو دیکھتے ہوئے اہل مدینہ نے اپنی زمینیں آپ طالعیٰ کو کھیتی باڑی کے لئے دے دیں۔

(طبقات ابن سعد جلد سوم صفحه ۱۳۲)

سیدنا عثمان ابن عفان و گائین مدینه منوره ہجرت کر آئے تو اپنا تمام مال جو حبثہ میں بطورِ تجارت کمایا تھاوہ بھی ساتھ لے آئے۔ بہی و جبھی کہ آپ و گائین جب مدینه منوره آئے تو کارو بار کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی ۔ آپ و گائین نے اپنی تمام دولت دین اسلام کے فروغ اور تبلیغ کے لئے وقت کر کھی تھی اور ہر شکل کی گھڑی میں مسلمانوں کی اعانت کرتے تھے۔

سیدناعثمان ابن عفان را النیز کاشمار چونکدامراء میں ہوتا تھا چنانچہ آپ را النیز کے ابتداء میں قیمتی لباس بھی زیب تن کیا مگر پھر حضور نبی کریم ہے ہے کہ اتباع اور سنت کے مطابق معمولی لباس بہننا شروع کر دیا۔ آپ بڑائیز ، حضور نبی کریم ہے ہے کہ منتقر کی خدمت میں با قاعد کی سے شریک ہوتے تھے بہی و جہ ہے کہ اتب اع نبی ہے ہے کہ واجھی نہیں مقصے۔ آپ را النیز جانے تھے بیشتر صحابہ کرام رفن النیز کی مالی حالت کچھ زیادہ اجھی نہیں

## https://ataunnabi.blogspot.com/

خاندان رسول کے اندان رسول کے اور معمولی اس بیننا شروع کر دیااور معمولی کے چنانچیو و محمولی کے جنانچیو و محمولی کے اور معمولی کے جنانچیو و محمولی کے جنانچیو و محمولی کے دیااور معمولی کے دیااور معمولی کے دیااور معمولی کے دیان کے دیااور معمولی کے دیان کے دیان کے دیااور معمولی کے دیان کے

ہے جنانحیہ و چھوں نہ کریں آپ طالع نے سے بھی معمولی لباس پیننا شروع کر دیااور معمولی لباس بہننے میں کچھ عادمحوں نہ کی ۔

حضور نبی کریم میشی تینمنور و تستسریف لائے تواس وقت مدینه منور و میں مینے پانی کاصر ف ایک ہی کنوال تھا جس کانام "بیئر رومه" تھااور اسس کاما لک ایک یہودی تھا جواس کا پانی فروخت کرتا تھ ایاب میں ہودی تھا جواس کا پانی فروخت کرتا تھ ایاب میں ہدینہ منور و آئے تھے لہائذان کے لئے اس کنویں سے پانی مریدنا دشوارتھا۔ آپ میں مدینہ منور و آئے تھے لہائذان کے لئے اس کنویں سے پانی خریدنا دشوارتھا۔ آپ میں ہوگئی ہے اس کنویں کاذ کر میدنا عثمان ابن عفان برانی تھا سے کیا اور برانی بی بی میں مدینہ منور کر کونوں خرید کروقت کر دیا۔

( تنجیح بخاری مبلد دوم کتاب کتاب الوصایامدیث ۴۸)

حضرت سیدہ رقیہ وہالی اور اس بیمار ہوگئیں اور اس وقت حضور نبی کریم میں بیگارہ و اس وقت حضور نبی کریم میں بیگارہ و ابن عثمان ابن عفال وہائی کے لئے مدینہ منورہ میں رہیں اور ان عفال وہائی کے حصور نبی کریم میں ہیں اور ان عفال وہائی کے حکم دیا کہ اپنی بیوی کی تیمار داری کے لئے مدینہ منورہ میں رہیں اور ان کے ہمراہ حضرت اسامہ بن زید وہائی کو بھی مدینہ منورہ جھوڑ دیا۔ آپ وہائی کو غرو و بدر میں شامل مذہونے کا غم تھا مگر حضور نبی کریم میں بیٹی نے فتح بدر کے بعد آپ وہائی کو بیارت دی۔

"عثمان (رئائین )! تم بھی بدر میں شمولیت کرنے والوں میں سے ہو" پھر حضور نبی کریم مشرکت انے سیدنا عثمان ابن عفان رئائین کو غروہ بدر کے مال غنیمت میں سے بھی حصد دیا۔ (مدارج النبوۃ بلد دوم سفیہ ۵۳۲)
مال غنیمت میں سے بھی حصد دیا۔ (مدارج النبوۃ بلد دوم سفیہ ۵۳۲)
مسلمانوں کو غروہ بدر میں سنتے نصیب ہوئی اور اسی روز حضرت سیدہ رقیہ رئائین وصال فرما گئیں۔ حضرت زید بن ثابت رئائین غروہ بدر میں فتح کی خوشخری سانے مدینہ منورہ جہنچ تو اس وقت سیدنا عثمان ابن عفان طالعید ،حضرت اسامہ بن زید طالعین کے ہمراہ حضرت سیدہ رقابعین کی تدفین میں مشغول تھے۔ ہمراہ حضرت سیدہ رقیبہ طالعین کی تدفین میں مشغول تھے۔

حضور بنی کریم مین آب مدینه منوره تشریف لائے اور آپ مین بیٹی کو اپنی بیٹی کے وصال کی خبر ملی تو آپ مین بیٹی بیٹی بیٹی اپنی بیٹی کے وصال کی خبر ملی تو آپ مین بیٹی بیٹی بیٹے حد ممز ده ہوئے۔ (مدارج النبوۃ جلد دوم صفحہ ۵۳۲)

میدنا عثمان ابن عفان و النبی کے ہال حضرت سیدہ رقبیہ و النبی کی بطن سے حضرت عبداللہ و النبی تو تو لد ہوئے جن کے نام پر آپ و النبی کی کنیت "ابو عبداللہ" مشہور ہوئی۔ حضرت عبداللہ و النبی کی عمر میں ہوا۔

مؤرنین لکھتے ہیں جب حضرت عبداللّٰہ طالبّہ فی عمر چھ برس ہوئی تو ایک مرغ نے ان کی آئکھ میں چونچ مار دی جس سے وہ بیمار ہو گئے اور ۴ ھیں ان کاوصال ہوا۔ حضور نبی کریم منظ بین ہے خضرت عبداللّٰہ طالبتہ فی نمازِ جنازہ پڑھائی اورسیدنا عثمان ابن عفال طالبہ نے ایپنے فرزندکوخو دلحد میں اتارا۔ (طبقات ابن سعد جلد سوم صفحہ ۱۳۱)

سیدنا عثمان ابن عفان طالعی غرو و بدر میں سشریک نہ ہو سکے تھے مگر آپ طالعی کو غرو و بدر کے مال غیمت سے حصہ ملا اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ آپ طالعی اللہ کا بھی اصحاب بدر میں شمار ہوتے ہیں۔

حضرت سیده ام کلثوم خالیجنا ، حضور بنی کریم مضی یی آبی تیسری صاجزادی بیل اور آپ خالیجنا کا پبلانکاح عتیبہ سے ہوا تھا جوابولہب کا بیٹا تھا اور پھر جب سورہ لہب نازل ہوئی توعتیبہ نے کہنے پر آپ خالیجنا کو طلاق دے دی اور اس وقت ہوئی توعتیبہ نے اپنے باپ کے کہنے پر آپ خالیجنا کو طلاق دے دی اور اس وقت آپ خالیجنا کی بہن حضرت سیده رقیہ خالیجنا کا آپ خالیجنا کی بہن حضرت سیده رقیہ خالیجنا کا وصال ہوا تو جضور نبی کریم مضیحی تاب خالیجنا کا نکاح سیدنا عثمان ابن عفان طالیجنا سے کردیا۔

حضرت سیده ام کلثوم طَلِیْخِیا کاسیدناعثمان ابن عفان طِلِیْخِیا سے نکاح ۳ھیں ہوا اور آپ طِلِیْخِیا سے نکاح کے بعد سیدناعثمان ابن عفان طِلِیْخِیا دو نوری یعنی دو نورول والے کے نقب سے مشہور ہوئے اور سیدناعثمان ابن عفان طِلِیْخ کو یہ سعادت ماصل ہوئی کہ حضور نبی کریم مِشِیْخِیْخ کی دو صاجزادیاں کیے بعد دیگرے سیدناعثمان ابن عفان طِلِیْخ کے نکاح میں آئیں۔ (مدارج النبوة جلد دوم سفحہ ۵۳۳)

ابولیم کی روایت میں ہے۔حضرت من بصری طالفنظ فرماتے ہیں ہمیں اس کا علم ہیں کہ دوصا جنرادیاں ہوں علم ہیں اس کا علم ہیں کہ کو فی اورشخص ایسا ہوجس کے گھر میں نبی کی دوصا جنرادیاں سیاہ کرآئی ہوں ماسوا ہے میڈنان ابن عفان طالفنظ کے۔(تاریخ الحفاظ شفحہ ۲۱۸)

سیدنا عثمان ابن عفان طلیخہ نے حضور نبی کریم سے بیٹے کی حیات طیبہ میں ماسوائے غروہ بدرکے ہر جنگ میں عملاً حصدلیا۔ آب طلیخہ ان جنگوں میں خود بھی شریک ہوتے تھے اس شریک ہوتے تھے اس شریک ہوتے تھے اس کے ذریعے مجابدین کی اعانت بھی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ مواقع ایسے بھی تھے جہال حضور نبی کریم میں بیٹی کے مواقع ایسے بھی تھے جہال حضور نبی کریم میں بیٹانائب مقرر کیا۔

ماہ ذیقعدہ میں رمول اللہ مضریق ایک ہزار چارموصحابہ کرام کے ماتھ مدینہ منورہ سے عمرہ کے ادادہ سے نکے حضرت ام سلمہ ماتھ تھیں ۔ مدیبیہ میں قیام کے دوران حضور نبی کریم مضریق کا طلاع ملی کہ مشرکین مکہ نے آپ مضریق اور صحابہ کرام بنی اُنڈ کی کہ آمد کا غلام طلب نکالا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ مضریق کان سے جنگ کرنے کے ادادہ سے آئے ہیں۔ آپ مشرکیان ما موقع پر سیدنا عثمان ابن عفان مٹالیڈ کو صفیر بنا کر سے آئے ہیں۔ آپ مشرکی جا کہ وہ سرداران قریش کو جا کرقائل کریں ہم صرف عمرہ کی نیت سے آئے ہیں۔ سے آئے ہیں۔ سے آئے ہیں کہ ان عثمان ابن عفان مٹالیڈ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے توان کی ملا قات ابان بن سے تندنا عثمان ابن عفان مٹالیڈ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے توان کی ملا قات ابان بن

سعید بن العاص سے ہوئی جن کے ہمراہ سیدنا عثمان ابن عفان رہائینہ ان کے گھر چلے کئے ۔آپ رہائیئہ نے ابان بن سعید بن العاص کے ہمراہ حضور نبی کریم مطابق کا بیغام کئے ۔آپ رہائیئہ نے ابان بن سعید بن العاص کے ہمراہ حضور نبی کریم مطابق کا بیغام ابوسفیان (مٹائیئہ ) اور دیگر معززین مکہ کو بہنچایا۔آپ رہائیئہ کے اس بیغام کے جواب میں انہوں نے آپ رہائیئہ سے کہا۔

"ہم مہیں بیت اللہ شریف کے طواف کی اجازت دیتے ہیں کیکن حضور بنی کریم میں بیٹ اللہ شریف کے طواف کی اجازت دیتے ہیں کیک حضور بنی کریم میں بیٹ آور دیگر صحابہ کرام شکائٹی کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔"

سيدنا عثمان ابن عفان طالنين في مايا

" میں اس وقت تک طواف کعب نه کرول گاجب تک حضور نبی کریم مضافی اور دیگر صحابہ کرام شکانتی کا طواف نه کر کریم مضافی آور دیگر صحابہ کرام شکانتی کا طواف نه کر لیں گے۔"
لیں گے۔"

سیدناعثمان ابن عفان طالعی اس انکار کے بعد معززین مکہ نے آپ طالعی کوا بینے پاس روک لیاجس کے بعد شکر اسلام میں یہ افواہ پھیل گئی سیدناعثمان ابن عفان طالعیٰ کوشہید کردیا گیاہے۔

حضور نبی کریم مین یکی کو جب سیدناعثمان ابن عفان طالعی کی شہادت کی خبر ملی تو آپ مین یکی نیاز میں کہ اندی کی سے اس بات پر بیعت کی ۔ گئے ۔ آپ مین یک ہم سیدناعثمان ابن عفان طالعی کی شہادت کا بدلہ نہیں سے سیدناعثمان ابن عفان طالعی کی شہادت کا بدلہ نہیں کے لیتے تب تک ہم میدان جنگ سے داوفر اداختیار نہ کریں گے خواہ ہماری جانیں ہی کیول نہ جلی جائیں ۔"

اس بیعت میں حضور نبی کریم مشریقی اینا دایال ہاتھ سیدنا عثمان ابن عفان طلعیٰ کی جانب سے بیعت کے لئے بیش کیا۔

مؤر خین لکھتے ہیں اھ میں حضور نبی کریم ہے ہے۔ ہوت کا ایک جماعت کے ہمراہ مکہ مکر مدکی جانب تج ہیت اللہ کی عرض سے عازم سفر ہو ہے۔ آپ ہماعت کے ہمراہ مکہ مکر مدکی جانب تج ہیت اللہ کی عرض سے عازم سفر ہو ہے۔ آپ سے اللہ ہوت کی خبر آنافانا گردونواح میں پھیل گئی اور پھرلوگوں کے قافلے جو ق در جو ق آپ ہے ہوت اللہ کی غرض سے جو ق آپ ہے ہوت اللہ کی عرض سے ملنے لگے اور یوں جب یہ قافلہ حج بیت اللہ کی عرض سے مکہ مکر مہ بہنجا تو روایات کے مطابق اس قافلے میں تم وبیش ایک لاکھ چوبیس ہزارافراد موجود تھے۔

۲۸ صفر المظفر کو حضور بنی کریم سے بیٹے جنت البقیع تشریف لے گئے اور جنت البقیع سے واپسی پر آپ سے بیٹی کی طبیعت ناما زہوگئی۔ آپ سے بیٹی نے تمام ازوائِ مطہرات بن ٹین سے اجازت لے کرام المونین حضرت سیدہ عائشہ صدیق، رہا ہی المی سے جرہ مبارک میں قیام کیا طبیعت کی خرابی کے باوجود آپ سے بیٹی ہا قاعد گی سے نماز پڑھاتے رہے۔ جب طبیعت زیادہ نامازہوگئی تو آپ سے بیٹی ہے نہا قاعد گی سے نماز پڑھاتے رہے۔ جب طبیعت زیادہ نامازہوگئی تو آپ سے بیٹی ہے نہا تا کہ کی مامات کے لئے کہیں۔ ام المونین انہیں حکم دیا وہ سیدنا صدیق المیٹی فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یارمول اللہ سے بیٹی ان پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ زبانی فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یارمول اللہ سے بیٹی ان پر رقت طاری ہوجاتی ہے وہ جب قرات کریں گے تو لوگ ان کی آوازی نہ سکیں گے رقت طاری ہوجاتی ہے وہ جب قرات کریں گے تو لوگ ان کی آوازی نہ سکیں گے نے فرمایا نہیں !امامت صرف ابو بکر (مرافین ) کی کریں گے۔

(مدارج النبوة بلدد وم سفحه ۴۹۰)

واقدی کا قول ہے حضور نبی کریم منظے ایکٹا ہے ۱۲ رہی الاول دوشنبہ کے دن

وصال فرمایااور دوسرے دن یعنی سه شنبہ کے دن دو پہر کے وقت زوال کے بعب م آپ منظم کی تدفین عمل میں آئی۔ (تاریخ طبری جلد دوم صفحہ ۴۰۴)

حضور نبی کریم میشید کی تجهیز وتکفین کامعامله پیش آیا تو صحابه کرام ری گفتهٔ اس ششس و پنج میں مبتلا ہوئے کہ حضور نبی کریم میشید کی تدفین کہال کی جائے؟ اس موقع پرسیدناصد پن اکبر ری گفتهٔ نے فرمایا۔

> " میں نے حضور نبی کریم طفظ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ وصال فرما تا ہے اس جگہ اس کی تدفیق مل میں آتی ہے۔" فرما تا ہے اس جگہ اس کی تدفیق ممل میں آتی ہے۔"

چنانچپر صفور نبی کریم طفی این کوام المونین حضرت سیده عائشه صدیقه و النیم المونین حضرت سیده عائشه صدیقه و النیم المونین کوام المونین حضرت سیده عائشه صدیقه و النیم المونین کیا گیا۔ (سیرت ابن مثام جلده دم صفحه ۳۳۹)

سیدناصدین اکبر رٹائٹی نے اپنے زمانہ خلافت میں باقاعد مجلس شوری تو قائم منکی تھی مگر آپ رٹائٹی ہرامور میں اکابر صحابہ کرام رش ٹنٹی کے مشورہ کو ترجیح دیسے تھے اور ان سے مشاورت کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا کرتے تھے۔ آپ رٹائٹی جن اکابر صحابہ کرام رش ٹنٹی سے مشورہ کرتے تھے ان میں سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ابن عفان جیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب، حضرت ابی بن کعب، حضرت ژید بن ثابت، حضرت طلحہ بن عبیداللہ، حضرت زیر بن العوام، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبدالرحمن بن عوف رش گنتی میں سیداللہ، حضرت زیر بن العوام، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبدالرحمن بن عوف رش گنتی کے نام قابل ذکر ہیں۔

ان حضرات کے علاوہ آپ رٹائٹیڈ مہاجرین اور انصار کے اکابرین سے بھی مشورہ کرتے تھے اور ان کے مشوروں کو ترجیح دیتے اور ملکی معاملات انہی صحابہ کرام مشورہ کرتے تھے اور ان کے مشوروں کو ترجیح دیتے اور ملکی معاملات انہی صحابہ کرام رشائٹیڈ کی مشاورت کے بعد ہی تر تیب دیتے جاتے تھے۔ (طبقات ابن معد بلد دوم ضحہ ۲۵۰) منیدنا صدیل ابن عفان رشائٹیڈ کے زمانہ خلافت میں سیدنا عثمان ابن عفان رشائٹیڈ

خاندان رسول عرب المسالة المسال

خبریں کھنے کا کام کیا کرتے تھے اور حالاتِ حاضرہ کے تعلق آگاہی رکھتے تھے۔ا گرکسی و جہ سے سیدنا عثمان ابن عفان طالعیٰ موجو دیہ ہوتے تھے تو پھر جو بھی موجو دہوتا اسے خبرين تحصنے كا كام مونيا جاتا تھا جبكہ حضرت ابوعبيدہ بن الجراح طلانيْ كومحكمہ مال كاانجارج مقرر کیا گیا تھااور وہی مال غنیمت اور فتو حاست کے ذریعے آنے والے مال کا حیاب كتاب رکھتے تھے اور آپ طالفیڈ نے حضرت زید بن ثابت طالفیڈ کو اپنا کا تب مقرر کیا تھا۔حضرت زید بن ثابت طالٹیٰ ،آپ طالٹیٰ کی جانب سے مکتوبات تحریر کیا کرتے تھے۔ سیدناصد لق اکبر طالفیڈ کے زمانہ خلافت میں قحط پڑا۔لوگ بہت پریثان تھے۔ایک دن حضرت سیدنا صدیل اکبر طالعیٰ نے فرمایا آج شام تک اللہ عروجل تمہاری پریشانی دور کر دے گا۔اس عرصہ میں سیدنا عثمان ابن عفان طالغیز کے ایک ہزاراونٹ غلہ سے لدے ہوئے آئے ۔مدین منورہ کے تاجرغلہ خریدنے کے لئے آپ طالنیز کے پاس بہنچے۔آپ طالنیز نے یو چھایہ بتاؤ کہ ملک شام سے پیفلہ جومیرے پاس آیا ہے تم اس پر کتنا تفع دو گے؟ تا جرول نے کہا کہ دس درہم کے غلہ پر دو درہم منافع دیں گے۔ آپ طالفیٰ نے فرمایا مجھے زیاد ولفع ملتاہے۔ بالآخر باست چیت کرتے کرتے ان تاجروں نے کہا جو مال آپ رہائٹن نے دس درہم میں خریدا ہے ہم اس کے یندره درہم دیں گئے ۔

سیدناعثمان ابن عفان طائن نے ان تاجرول کی بات سی تو فرمایا مجھے اس سے زیاد ومنافع مل رہا ہے۔ تاجرول نے حسیدانگی سے و پچھا آپ رظائن کو اس قدر منافع کون دے رہا ہے جبکہ مدینہ منورہ کے تاجرتو ہم لوگ ہیں؟ آپ رظائن نے فرمایا مجھے ایک درہم کے مال کی قیمت دس درہم مل رہی ہے کیا تم اس سے زیادہ دسے مکتے ہو؟ تاجرول نے انکار کر دیا تو آپ رظائن نے فرمایا تم گواہ رہوکہ میں نے یہ سب غلہ مکتے ہو؟ تاجرول نے انکار کر دیا تو آپ رظائن نے فرمایا تم گواہ رہوکہ میں نے یہ سب غلہ

راهِ خدامیں مدینه منوره کےمساکین میں تقسیم کیا۔

حضرت عبداللہ بن عباس ٹائٹہئا فرماتے ہیں کہ اسی رات میں نےخواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم مضائظ ایک گھوڑے پر سوارنوری لباس زیب تن کئے ہوئے تشریف کے جارہے میں میں دوڑ کرآگے بڑھااور عرض کیا یار سول اللہ مطابع المجھے آپ من المنظمة المارت كالب حداثتياق تفاحضور بني كريم طفي المنظمة المعامايا " مجھے جانے کی جلدی ہے عثمان طالعیٰ سنے آج ایک ہزار اونٹ غلەصدقە دىياہے اورالندع وجل نے اس كو قبول فرما كرجنت ميں ایک حور کے ساتھ عثمان طالغیز کاعقد کیا ہے میں اس نکاح میں شريك موسنے كے لئے جار ہامول " (تاریخ ابن خلدون جلداؤل سفحہ اے س) سیدنافاروق اعظم طالتین نے جنگ برموک میں رومیوں کوعبرت ناک شکست سے دو جار کرنے کے بعد حضرت ابوعبیدہ بن الجراح طالغیٰ کو بیت المقدل پہنجنے کا حکم د یا که وه و ہال جہنچ کرحضرت عمرو بن العاص طابقتہ کی مدد کریں بے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح طلانين جب تشكر اسلام كولي كربيت المقدس يبنيح توعيبائيول نے اتنى بڑى تعداد میں شکراسلام دیکھ کرہتھیارڈال دینے اور کے کی درخواست کی اوراس خواہش کااظہار کیا كممعابده امن امير المونين سيدنا فاروق اعظم طالنيه بيهان آكرخود تحرير فرمائيل حضرت الوعبيده بن الجراح طالفي في المراح طالفي في المالي عند المالي الم سيدناعثمان ابن عفان طلفنة كومديينهمنوره ميس اينانائب مقرر كركيخود ببيت المقدس روانه بوستے ۔ (تاریخ طبری بلد دوم سفحہ ۲۹۳ تا ۲۷)

سیدنافاروق اعظم طالنیز کے دورِخلافت میں جوہلس شوریٰ قائم کی گئی جس میں جانبی القدرصحابہ کرام شائز میں سیدنا عثمان ابن جلیل القدرصحابہ کرام شائز میں سیدنا عثمان ابن

عفان ،حید دِ کرارحضرت سیدناعلی ابن ابی طالب ،حضرت عبدالرمن بن عو ف ،حضر \_\_\_ معاذبن جبل،حضرت زیدبن ثابت اورحضرت ابی بن کعب منی کنیم شامل تھے کیل شوریٰ کا کام تھا کہ و دروز مرہ کے عمولی اوراہم نوعیت کے تمام معاملات کو نبٹائے ۔جب کوئی اہم مئلہ درپیش ہوتا تو تجلس شوریٰ کے ارکان اکابرمہاجرو انصار کا اجلاس طسلب كرتے جس ميں سب كى رائے معلوم كرنے كے بعد فيصله كيا جاتا ـ

( تاریخ طبری جلدسوم شفحه ۲۵۴)

روايات مين آتاہے سيدنافاروق اعظم شائنن كاوصال كاوقت قريب آيا تو صحابه كرام نِى أَنْتُمْ كَى ايك جماعت نے آپ شِي اللّٰهُ مِنْ سِي خليفه كى نامز د كى كامطالبه كيا۔ آپ شِي اللّٰهُ مُ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس طلی خلیجہاں سے فرمایا تم جاؤ اور سیدنا عثمان ابن عفان، حيدر كرارحضرت سيدنا على ابن اني طالب،حضرت طلحه بن عبيد الله،حضرت زبير بن العوام، حضرت عبدالرتمن بنعوف اورحضرت سعد بن الي وقسياص شيأتينم كوبلا لاؤيه جب يه حضرات خدمت میں عاضر ہوئے تو آپ رٹائٹنڈ نے ان سے فرمایا۔ " میں امرخلافت تمہارے سپر د کرتا ہوں اورحضور نبی کریم مِشْفَعَ مِیْنَا اسینے وصال کے وقت تم سب سے راضی تھے اس لئے میں پیامسسر تمهار ہے سپر دکرتا ہوں اورتم خود میں سے ایک شخص کوخلیفہ مقرر کرلو۔" حضرت عمرو بن میمون طالفیٰ سے مروی ہے فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم طَلِّنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ حضرت طلحه بن عبیدالله ،حضرت زبیر بن العوام ،حضرت عبدالرحمن بن عوف اورحضر َت سعد بن انی و قاص شی کنتم ایک جگرجمع ہوئے۔حضرت عبدالرحمٰن بن عوف طالفنو نے فرمایاا بین اس کام کوتین کے حوالے کردو چنانچیر حضرت زہسیسر بن العوام طالفیٰ نے خاندان رسول عرب المسال المسال

ا بنی را ـــــــے حیدرِ کرار حضرت سیرناعلی ابن الی طالب طالب طالعهٔ کے حوالہ اور حضرت طلحہ بن عبيدالله رشائنة في ابني رائے سيرناعثمان ابن عفان رشائنة کے حوالہ اور حضرت سعد بن ا بی و قاص طالتین نے اپنی رائے حضرت عبدالرئمن بن عوف طالتین کے حوالے کر دی ۔ حضرت عبدالرتمن بنعوف طالنينؤ نے بید یکھا تو فرمایا میں خود کواس امرے دستبر دار كرتا ہول \_ بھرحضرت عبدالرحمن بنعوف طالٹنۂ نے حیدرِ کرارحضرت سیدناعلی ابن ابی طالب رشائعۂ کاہاتھ پکڑااورا ہمیں ایک طرف لے گئے اور کہاا گرآپ رشائعۂ کوخلیفہ مقرر کیا جائے تو کیا آپ طالتۂ انصاف سے کام لیں گے اورا گرمیدناعثمان ابن عفان طالتۂ کو خلیفہ مقرر کیا جائے توان کی اطاعت کریں گے؟ حید رِکرارحضسرت سیرناعسلی ابن ابی طالب طلخة نے فرمایا ہال۔اس کے بعد حضرت عبدالرئمن بن عوف طالغہ نے سیدنا عثمان ابن عفان طلعنظ كاما تقتصامااوران كوايك طرف لي كيئے اور کہاا كرآپ طالعنظ كو خلیفه مقرر کیا جائے تو کیاانصاف سے کام لیں گے اورا گرحید رِکرار حضرت سیدناعلی ابن ابی طالب طلینهٔ کوخلیفه مقرر کیا جائے تو کیاان کی اطاعت کریں گے؟ سیدناعتمان ابن عفان طلقنہ نے فرمایاہاں۔اس کے بعد حضب مت عبدالرحمن بن عوف طالقنہ نے سیدنا عثمان ابن عفان طالنیز کے دست فی پر بیعت کرلی جس کے بعد حیدر کرار حضرت سیدنا على ابن ابى طالب طالب المنافظة اور ديگر لوگول نے سيدناعثمان ابن عفان طالفين کے دست حق پر بیعت کی اورسیدناعثمان این عفان طالعید خلیفه تخب ہوئے۔

( تاریخ طبری جلد موصفحه ۲۵۸ تا ۲۶۳ تاریخ الخلفا صفحه ۱۹۸)

سیدناعثمان ابن عفان طالعی جب طیفه بنے اس وقت مملکت اسلامیدا بنے اللہ عظیم رہنما امیر المونیون سیدنا فاروق اعظم طالعیٰ کی شہادت کے غم سے دو چارتھی۔ ایک عظیم رہنما امیر المونیون سیدنا فاروق اعظم طالعیٰ کی شہادت کے غم سے دو چارتھی۔ آپ طالعیٰ کے دور میں ہونے والی آپ طالعیٰ کے دور میں ہونے والی ا

## https://ataunnabi.blogspot.com/

خاندان رسول عِين المستحدد المس

اصلاحات کی بناء پرآپ بڑائیڈ کا زمانہ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے۔آپ بڑائیڈ کے زمانہ میں دین اسلام افریقہ اور پورپ تک بہنچ گیاتھا۔ آپ بڑائیڈ نے منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد انظامی امور میں وقت کے اعتبار سے کئی سبد ملیال کیں جیسا کہ گذشتہ اور اق میں بیان ہو چکا ہے۔ آپ بڑائیڈ کی اپنی فکری موج تھی اور آپ بڑائیڈ کے بیما کہ گذشتہ اور اق میں بیان ہو چکا ہے۔ آپ بڑائیڈ کی اپنی فکری موج تھی اور آپ بڑائیڈ کے بہتری اور ترقی کے لئے انتہائی مفید ثابت ہو سے ایسے اہم فیصلے کئے جو مملکت اسلامیہ کی بہتری اور ترقی کے لئے انتہائی مفید ثابت ہو سے اور مور فین نے بھی آپ بڑائیڈ کے ان فیصلول کو سرایا۔ آپ بڑائیڈ نے مملکت اسلامیہ کی ترقی اور عوام الناس کی خوشحالی کے لئے جواقد امات کئے وہ تاریخ کا حصہ میں ۔ آپ بڑائیڈ بارہ برس تک خلیفہ رہے اور آپ بڑائیڈ کے زمانہ فلافت میس ملمان ہندگی سرحدول تک بھی چہنچ اور قیصر و کسری کی برطول حکومتوں کا خاتمہ بھی آپ بڑائیڈ کے خہدکا سنہری کا رنامہ ہے۔

سیدناعثمان ابن عفان رئی نین کے زمانہ فلافت میں بے شمار فتو جات ہوئیں اور کئی علاقے جو پہلے سے مفتوحہ تھے مگر ان میں سیدنا فاروق اعظم رئی نین کی شہادت کے بعد بغاوتیں شروع ہوئیں ان علاقوں ان میں سیدنا فاروق اعظم رئی نین کی شہادت کے بعد بغاوتیں شروع ہوئیں ان علاقوں میں بھی امن وامان کی صور تحال کو بہتر بنایا گیا۔ آپ رئی نین نے کممہ فوج کو مزید فنڈز کی میں بہلا فراجمی نیقینی بنائی اور فوج میں نئی بھرتیاں بھی کی گئیں۔ آپ رٹی نین کے دور خلافت میں پہلا بھری بیر و تیار ہوا جس نے اپنی جرات اور بہادری کی بدولت سمندروں پر بھی مسلمانوں کارعب و د بدبہ قائم کیا۔

سندنا عثمان ابن عفان طلیقی نے مروان بن الحکم کوسٹر پبندول کے حوالہ کرنے سے انکار کر دیا تھا چنا نجیہ آپ طلیقی کے اس انکار کے بعدان شرپبندول نے مدینہ منورہ میں ڈیرے ڈال لئے اوروہ اب مدینہ منورہ کے بازاروں اور گلیول میں مدینہ منورہ کے بازاروں اور گلیول میں

سرعام پھرتے تھے اور اپنامطالبہ دہسراتے تھے ہم آپ طالغنز کومنصب خلافت سے معزول کردائیں گے۔

سيدنا عثمان ابن عفان طالفين فسيحنئ في في معان المن باتھ سے نہ جھوڑ ااور ان · شریبندول سے مذا کرات کی کوشش کی تا کہ صورتحال بہتر ہواور امت مسلمہ انتثار کا شكار منه مومگر ان شريبندول كاليمي مطالبه تھا آپ طالتين منصب خلافت سے دستبر دار ہو جائیں وگرنہ ہم مدینہ منورہ سے تھی صورت ہمیں جائیں گے۔ آسید طالٹنے نے ان شریندول کے اس مطالبہ پر کہا۔

" میں حضور نبی کریم طفی کی سے کئے گئے عہد پر قائم رہول گااور حضور نبی کریم مضاعیته نے مجھے سے فرمایا تھاتمہیں اللہ عزوجل ایک خلعت عطا کرے گااورلوگ تم سے مطالبہ کریں گے اس خلعت كوا تارد ومگرتم ان كی خواهش پراس ضلعت كوهر گزیدا تارناچنانجیه میں منصب خلافت سے تھی طرح دستبر دارنہ ہول گا۔" مؤرثین تھتے ہیں سیدناعثمان ابن عفان طالعیٰ کی جانب سے دوٹوک جواب ملنے کے بعدان شریبندول نے کہا۔ "ہم بہال جنگ کریں گئے۔"

سيدنا عثمان ابن عفان طلفظ في ان كى بات سنى تو فرما يا ـ "اگرمیں جاہوں تومسلمانوں کو اکٹھا کر کے تمتھی بھرلوگوں کو ہمینشہ کے لئے سفحہ سنی سے مٹادوں مگر میں نہیں جاہتا کے مسیسری وجہ سے ایک مملمان دوسرے مملمان پرتلوارا سائے اور امت مملمہ انتثار كاشكار بوي

سیدناعثمان ابن عفان نٹائٹڈ کی یہ بات س کران شریبندوں نے ایک ہنگامہ بریا کر دیااور آپ ٹٹائٹڈ کے گھر کامحاصر و کرلیا۔

( تاریخ این نلدون جلداول صفحه ۵۹ ساتا ۱۲س)

مؤرخین لکھتے ہیں سیدنا عثمان ابن عفان منائی کو حضور نبی کریم منے بھیں کہ است کا یقین ہوگیا کہ اب ان کی شب ادست کا وقت زیارت باسعادت کے بعداس بات کا یقین ہوگیا کہ اب ان کی شب ادست کا وقت نزد یک آگیا ہے۔ آپ منائی نے اپنے تمام غلاموں کو بلایا اور انہیں آزاد کرتے ہوئے فرمایا تم یہاں سے جلے جاؤم گران غلاموں نے آپ منائی کا ساتھ نہ چھوڑ نے کا فیصلہ کرتے ہوئے آپ منائی کا ساتھ نہ چھوڑ نے کا فیصلہ کرتے ہوئے آپ منائی کا ساتھ دیے کا فیصلہ کیا۔

۱۹۵۶ کی المجہ ۳۵ هر وزجمعه سیدنا عثمان ابن عفان بڑائیڈ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے۔آپ بڑائیڈ کی زوجہ حضرت نائلہ بڑائیڈ بھی آپ بڑائیڈ کے پاس موجود تھیں۔ چند شرید مکان کی دیوار پھلانگ کراندردافل ہوئے ان میں محمد بن الی بکر ہے آگے بڑھ کرآپ بڑائیڈ کی داڑھی مبارک پکڑی اور برا بحرک ہے تھے محمد بن الی بکر نے آگے بڑھ کرآپ بڑائیڈ کی داڑھی مبارک پکڑی اور برا محملا کہنا شروع کر دیا۔آپ بڑائیڈ نے محمد بن الی بکر سے فرمایا۔
"اگر تمہارے والدزندہ ہوتے تو وہ مجھی مسیسری داڑھی کو یول نہ سے والدزندہ ہوتے تو وہ مجھی مسیسری داڑھی کو یول نہ

"اگرتمہارے والدزندہ ہوتے تو وہ بھی مسیسری داڑھی کو یول نہ پکوتے اور میں تمہارے پڑھا ہے کااحترام کرتے اور میں تمہارے مقابلے میں اللہ عزوجل سے مدد کا طلبگار ہوں اور اسی سے مسدد ما نگتا ہول ۔"
ما نگتا ہول ۔"

مؤرخین لکھتے ہیں محمد بن ابی بکر نے جب سیدنا عثمان ابن عفان طالعیٰ کی بات سنی تو ڈر کر پیچھے ہیں گئے اوروا پس جلے گئے۔

مؤرخین لکھتے ہیں شرپندول نے جب سیدنا عثمان ابن عفان طالغہ کوشہید

خاندان رسول المالية

کرنے کے لئے مکان پر با قاعدہ مملوکیا تواس وقت آپ رٹی ٹیٹی کی حفاظت پر تعینات حضرت سیدناامام من ،حضرت عبداللہ بن زبیر رشی ٹیٹی اور دیگر لوگوں نے ان شریبندول کو روکنے کی کوشش اور ان سے مقابلہ کر کے انہیں بیچھے مٹنے پر مجبور کر دیا۔ آپ رٹی ٹیٹی نے جب لڑائی کی صورتحال دیکھی تو آپ رٹی ٹیٹی نے انہیں لڑائی کرنے سے منع کیا اور فرمایا۔

« میں کسی مسلمان کاخون بہانا نہیں جاہتا <u>.</u>"

روایات میں آتا ہے اس دوران ایک اورظالم آگے بڑھااوراس نے سیدنا عثمان ابن عفان ڈائنٹ کی پیشانی پر بر چھی سے زخم لگا یااوراس کے بعدان ظالمول نے لگا تاروار کرنے شروع کر دیئے۔آپ ڈائنٹ کے سامنے قرآن مجید بڑھا ہوا تھااور آپ ڈائنٹ کے سامنے قرآن مجید بڑھا ہوا تھااور آپ ڈائنٹ کے خون مبارک کا پہلا قطرہ جس آیت پرگراوہ یتھی۔

فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم "تمهار الله کافی ماوروه مننے والااور حبانے والا ہے۔"

سیدناعثمان ابن عفان را گفیز نے کلمہ شہادت پڑ ااور زمین پر گر پڑے ان نالموں نے آپ را الفیز کے جسم مبارک کو کھوکریں مارنا شروع کر دیں جس سے آپ خاندان رسول المستخاندان على المستخاندان المستخاندان المستخاب المست

فرائن کی پہلیاں ٹوٹ گئیں۔ اس دوران آپ ڈائٹوڈ کے غلام جو کہ جھت پر موجود تھے وہ خوران کر کھا۔ گے ہوئے آئے ان میں سے ایک غلام نے سودان بن تمران پر تملہ کر کے اسے قبل کردیا جب کہ ایک اور غلام نے تیز وہ پر تملہ کردیا لیکن وہ خوداس تملے میں شہیدہ و گیا۔ خور کے ساتھ ہی باقی شریند جو کہ آپ ڈائٹوڈ کے گھر کے باہر موجود تھے وہ اندرآ گئے اور انہوں نے گھر کے تمام افر ادکو باہر نکال کرلوٹ مارشر ورع کردی قینے وہ جو کہ پہلے حملے میں نیج گیا تھا جب وہ مکان سے باہر نکلنے لگا تو آپ ڈائٹوڈ کے ایک اور غلام نے آگ بڑھ کراسے قبل کردیا۔ ان شریندول نے آپ ڈائٹوڈ کی زوجہ حضرت نائلہ ڈائٹوڈ کو بھی نرٹری کردیا اور ان کی چاور بھی اتار لی۔ آپ ڈائٹوڈ کے ایک اور غلام جو کہ اس موقع پر موجود تھا اس سے بر داشت نہ ہوا اور اس نے آپ ڈائٹوڈ کا حوال میرائن کردیا دنیاوی لالے میں ڈو بے ہوئے یہ شریند آپ ڈائٹوڈ کا خوان بہانے کے بعد اب گھر میں موجود مال کولو نے میں مشغول تھے اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ پیشریند دنپ اوی مال و دلت کے بجاری اور ترص وہوں کا شکارتھے۔

سیدناعثمان ابن عفان رظاہنی کوشہید کرنے کے بعد ان کا جسم مبارک تین دن تک بغیر نفن کے بڑار ہا۔ تین دن بعب کچھ جانثاروں نے اپنی جانوں کی پرواہ کئے بغیر رات کے اندھیرے میں گھر میں داخل ہو کر آپ رظاہنی کے جسم مبارک کوشل دیا اور کفن پہنا کر جنت ابقیع لے گئے اور رات کے اندھیرے میں قبر کھود کر آپ رڈائٹی کو فن کر دیا۔ جس وقت یہ جانثار جنت ابقیع میں داخل ہوئے تو انہوں نے سواروں کی ایک دفن کر دیا۔ جس وقت یہ جانثار جنت ابقیع میں داخل ہوئے تو انہوں ان سواروں کی ایک جماعت کو دیکھا جے دیکھ کریے گھرا گئے اور جناز ہ چھوڑ کر بھا گئے کا اراد ہ کیا۔ ان سواروں کے سر دار نے کہا کہ ہم سے ڈروہیں ہم تو ان کی تدفین میں شامل ہونے آئے ہیں۔ پھر وسوار آپ رڈائٹی کی نماز جناز ہ اور تدفین تک وہیں موجود رہے۔ جولوگ آپ رڈائٹی کی

تدفین میں شامل تھے وہ تسم کھا کر کہتے تھے وہ سوار در حقیقت ملائکہ تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان طالعیٰ کے جنازہ کے ساتھ ستر افراد تھے جنہوں نے آپ طالعیٰ کوش کوکب میں دفن کیااور شریبندول کے شرکی وجہ

سے آپ طالفنے؛ کی قبر مبارک کا نشان جھیادیا۔ سے آپ طالفنے؛ کی قبر مبارک کا نشان جھیادیا۔

حضرت سیدنا امام حمن و الفیز سے مروی ہے فرماتے میں سیدنا عثمان ابن عفان و اللہ اللہ عثمان ابن عفان و اللہ عثمان ابن عفان و اللہ عثمان ابن عفان و اللہ عنون اللہ و کیروں میں ہی مدفون کیا گیا و را اب و اللہ عثمان ابنین و یا گیا۔

مندامام احمد میں منقول ہے سیدناعثمان ابن عفسان طالعیٰ کی نماز جنازہ حضرت زبیر بن العوام طالعیٰ نے پڑھائی۔

## سيرنا حضرت على المرتضح طالمين

حيدر كرار حضرت سيدناعلى ابن ابي طالب طلينة كالقب حيدر كرار حضرت سيدنا على ابن ابي طالب آب طالته في بهادري اورشجاعت كى بناء پرمعروف ہے اور آپ طالته ؤ کی کنیت ابوالحن ،آپ رہائیڈ کے فرز ندحضرت سیدنا امام من رہائیڈ کے اسم مبارک پر ابوالحن ہے جبکہ آپ ٹٹائٹڈ کی کنیت ابور اب کے تعلق کئی روایات بیان کی جاتی ہیں ۔ حیدرِ کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب شائین کی کنیت ابور اب کے متعلق منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ رٹائٹۂ اپنی زوجہ شہزادی رسول اللہ ﷺ حضرت سیدہ فاطمه الزہرا رہائین سے میں بات پر ناراض ہو گئے اور مسجد نبوی ﷺ میں تشریف لے كئے۔ آپ مِنْ اللّٰهُ مسجد نبوى مِشْنَ اللّٰهِ مِن جا كرفرش پرليك كئے اور مو كئے۔ آپ مِنْ اللّٰهُ كے جسم پرفرش کی مٹی لگ گئی ۔اس دوران حضور نبی کریم <u>مشارین</u> کسی کام کی و جہ سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اللیجیا کے پاس گئے اور وہال آپ طالتی کونہ پاکر پوچھا کہ کی (طالعیٰ) كهال بين؟ حضرت سيده فاطمه الزهرا والنفينا في حضور نبي كريم مِشْفِيَة كو آب طالغين كي نارانکی کے متعلق بتایا۔حضور نبی کریم میٹے کیٹی مسجد نبوی میٹے کیٹی میں تشریف لائے تو اس وقت آپ طالفیٰ مور ہے تھے اورجسم اقدس پرمٹی لگی ہوئی تھی حضور نبی کریم مٹے بیٹی آپ طِلْنَهُ كَ جسم اقدس سے منی صاف كرنے لگے اور فرمانے لگے اے ابور اب! یعنی مٹی کے باپ اٹھ۔آپ شائٹۂ نے جب حضور نبی کریم مضائیۃ کی آوازسنی تو آپ شائٹۂ فوراً بیدار ہو گئے۔اس واقعہ کے بعد آپ طالفنے کی کنیت ابوتر اب مشہور ہوگئی اور آپ طالفنے بھی خود کواس کنیت سے یکارے جانے پر بے مدخوش ہوتے تھے۔

(سیح بخاری جلد دوم کتاب المناقب مدیث ۸۹۹،مدارج النبوة جلد دوم سفحه ۱۱۳) حید رِ کرار حضرت سیّد ناعلی ابن انی طالب طلانین فی حضور نبی کریم منظیکیتین کی بعثت کے اسکے دن اسلام قبول کیا۔ (ابدالغابہ جلائفتم سفحہ ۵۹۷) خيدرِ كرار حضرت سيدنا على ابن ابي طالب طالبُ طالبُ على الله على ابن الله على الله على الله على الله فرماتے ہیں حضور نبی کریم مضاعیات وشنبہ کومبعوث ہوئے اور میں نے سہ شنبہ کو اسلام قبول كيا\_ (تاريخ الخلفاء مفحه ٢٣١)

حيدرِ كرار حضرت سيدناعلى ابن الى طالب طالب طالعية نے ايك روايت كے مطابق دس برس کی عمراورایک روایت کے مطابق نوبرس کی عمر میں اسلام قبول کیا۔آپ طالغنا نے چونکہ حضور نبی کریم مطبع کیے زیرسایہ پرورش پائی لہٰذا بیکن سے ہی بت پرستی اور دیگرمعاشرتی برائیول سے دورر ہے۔ (تاریخ الخلفاء مفحہ ۲۳۲)

حضور نبی کریم مطیقی نیان نے بعثت کے بعب دخفیہ طور پر اپنی بلیغ جاری تھی اور اس عرصہ میں کئی لوگ دائر واسلام میں داخل ہو گئے۔ تین برس کی خفیہ کئے بعداللہ عروجل نے سورة الشعراء کی آیت ذیل نازل فرمانی جس میں حضور نبی کریم مطابق کو اسپيخ قريبى رشة دارول كو دعوت اسلام د سينے كاحكم ديا گيا۔ سورة الشعراء ميں ارسٹ ادِ باری تعالیٰ ہوتاہے۔

"(اے محبوب مضافیلیم)! اسپنے رشتہ دارول کو آخرت کے عذاب

حضور نبی کریم مضر پینیم نے اللہ عزوجل کے اس فرمان کے مطابق کو وصفالی چوتی پر چوه کراینی قوم کوبلایا۔جب تمام قریش جمع ہو گئے تو آپ مطابیا۔ "اہے میری قوم! اگر میں تم سے کہول اس پیاڑ کے بیچھے دسمن کا ایک تشکرموجود ہےاورتم پرحملہ کرنے کو تیار ہے تو نحیاتم میری بات قریش نے یک زبان ہو کر کہا۔

"ہاں! ہم اس بات کا یقین کرلیں گے کیونکہ ہم نے تمہیں صادق اورا مین پایا ہے۔" حضور نبی کریم مصر کی بات سنی تو فرمایا۔ حضور نبی کریم مصر کی بات سنی تو فرمایا۔

وربی ریم مصفی دید کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور دعوت جق میں تمہیں اللہ عزوبل کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور دعوت جق دیتا ہوں اگرتم لوگ ایمان لے آئے تو فسلاح پاؤ گے اور اگر ایمان نہلائے تو فسلاح پاؤ گے اور اگر ایمان نہلائے تو عذاب اللی تم پرنازل ہوگا۔"

مؤرفین لکھتے ہیں حضور نبی کریم مضر کی بات ن کرتمام قریش طیش میں آگئے اور آپ مضاری کی جیاا بولہب لوگوں کو بھڑ کا کروہاں سے لے گیا۔

( تاریخ طبری جلد دوم سفحه ۷۰)

حضور بنی کریم منظ ویشانی تربی کو دا پس لوسٹے دیکھا تو حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رشانی جواس وقت حضور بنی کریم منظ ویشان کے ہمراہ تھے ان سے فر مایا۔ "ابولہب نے جلدی کی اور تم ایک دعوت کا انتظام کروجس میں تم بنی عبدالمطلب کو دعوت طعام دو۔"

حید رکرار حضرت متیدناعلی این ابی طالب طالب طالب طالب کے حضور نبی کریم میشنے کو آئے کے حکم پرایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا جس میں بنی عبدالمطلب کو مدعو کیا گیا۔ اسس دعوت طعام میں سیدناامیر حمزہ متیدنا عباس طری کا کہنے کے علاوہ جناب ابوطالب اور ابولہب نے بھی شرکت کی۔

حضور نبی کریم ﷺ اس دعوت ِطعام کے بعد بنی عبدالمطلب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

"اے بنی عبدالمطلب! تمہار \_\_\_ پاس اہل عرب سے و تی بھی

ایراشخص آج تک نہیں آیا ہوگا جو مجھ سے بہترکسی چیز کی ہمسیں دعوت دے اور میں رب تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ عروجل کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اللہ عروجل نے مجھے منصب نبوت پر فائز کیا ہے۔ ایک دن ہمیں موت آن لے گی اور مرنے کے بعد ہمیں زندہ کیا جائے گا، پھر ہمارے اعمال کا حماب ہوگا اور نیکی کا بدلہ نیکی ہے جبکہ برائی کے بدلہ میں عبذا ہے۔ خداوندی مقدر ہوگا۔

اے بنی عبدالمطلب! تم جانے ہول میں ناتواں ہول اور مجھے تہاری حمایت اور مدد کی ضرورت ہے تم میں سے جو بھی میری مدد کے لئے کھڑا ہوگا وہ میرا بھائی ہوگا پس تم میں سے کون ہے جومیری اس دعوت کو قبول کر ہے؟

حضور نبی کریم مضی آب کے اس خطاب کے بنی عبدالمطلب نے مند موڑ لیا اور کوئی بھی حضور نبی کریم مضی آب کے اس خطاب کے بنی عبدالمطلب نے مند موڑ لیا اور علی بھی حضور نبی کریم مضی آب کے اور نا توال تھے کھڑے ہوئے اور عرض کیا۔

" یارسول اللہ مضی آب بلا شبہ میں کم س ہول ، کمز در ہول مگر میں آپ میں آ

مؤر خین لکھتے ہیں کہ حیدرِ کرار حضرت سیدناعلی ابن ابی طالب طالب طالبیٰ کا یہ فیصلہ آپ طالب طالب علیہ کا یہ فیصلہ آپ طالب طالبیٰ کا یہ فیصلہ آپ طالبیٰ کے دوشن منتقبل کی دلیل تھا اور آپ طالبیٰ کے جواب میں حضور نبی کریم

خاندان رسول عَيَّ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ ا

ﷺ بھی خوالفاظ کے ان سے آپ بڑائٹھ کے فضائل ومناقب بھی ظاہر ہوتے ہیں اور حضور نبی کریم میں خواہر ہوتا ہے۔ حضور نبی حضور نبی کریم میں کی میں خواہر ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم میں کی آپ بڑائٹھ کا مقام و مرتبہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم میں کا بیٹھ نے آپ بڑائٹھ سے فرمایا۔

"اسے علی (شائنۂ)! تومیرا بھائی اوروارث ہے۔"

اعلانِ نبوت کے چوتھے برس حضور بنی کریم منظر کھنے الجرکے نازل ہونے کے بعد منظ الاعلان بلیغ اسلام شروع کی تو مشرکین مکہ نے آپ منظر کا الاعلان بلیغ اسلام شروع کی تو مشرکین مکہ نے آپ منظر کا ان ان والول نومسلمول کے خلا ف ظلم وستم کا باز ارگرم کر دیا مسلما نول کوظلم وستم کا ان بنانے والول میں ابولہب اور ابوجہل سرفہرست تھے جن کی اسلام دشمنی کی بدولت آپ منظر کی اور اصحابہ کرام شک گئی خرح طرح کی اذیبی برداشت کرنے پرمجبور ہو گئے ۔ حید رکر ارحضرت سیدنا کرام شک گئی خرج طرح کی اذیبی برداشت کرنے پرمجبور ہو گئے ۔ حید رکر ارحضرت سیدنا علی ابن ابی طالب من نوئی نے آپ منظر کی اور مشرکین مکہ کے مظالم کو برداشت کرتے رہے ۔ میں آپ منظر کی قدم بہ قدم رہے اور مشرکین مکہ کے مظالم کو برداشت کرتے رہے ۔ میں آپ منظر کی بلددوم شخص ایک منظر کی بلددوم شخص ایک بلددوم شخص کا دوم شخص کا داری بلددوم شخص کا دوم شخص کی منظر کی بلددوم شخص کا دوم شخص کے منظر کی بلددوم شخص کا دوم شخص کا دوم شخص کا دوم شخص کا دوم شخص کے دوم کا دوم کی کا دوم شخص کا دوم شخص کا دوم شخص کا دوم کی کا دوم شخص کی کا دوم شخص کے دوم کی کا دوم کی کا دوم کی کا دوم کی کا دوم شخص کی کا دوم کی کا دوم کی کا دیم کی کا دوم ک

روایات میں آتا ہے کہ حید رکرار حضرت سیّدناعلی ابن ابی طالب رظائفیہ مِدینہ منورہ کی جانب عازم سفر ہوئے اور سلسل سفر کرتے ہوئے حضور بنی کریم منظر ہوئے قافلہ سے قبامیں آن ملے مضور بنی کریم منظر ہیں ہے جنور بنی کریم منظر ہیں ہیں آپ رظائفیہ کی آمد کی اطلاع ہوئی تو آپ رظائفیہ کو اسپنے پاس بلایا مگر صحابہ کرام رض کھنے ہے بتایا کہ آپ رظائفیہ کے پاؤل

خاندان رسول عنوات المساول عنوان المساول المساو

مدینه منورہ بہنخنے کے بعد حضور نبی کریم مطیقی نیا نے مہاجرین اور انصار میں مواخات قائم کی تو حضرت سیدناعلی ابن ابی طالب طالفیڈ کو اینا بھائی بنایا۔

بندره روزتك ربار (تاريخ طبري طدد دم سفحه ۱۰۹)

"تم ميرك بهائى اوروارث بو، مين تمهاراوارث بول"

(طبقات ابن سعد جلد سوم صفحه ۱۵۲)

حضور نبی کریم منظر کی شهرادی اورلاد کی بنٹی خاتون جنت حضر ست سیدہ فاطمہ الزہران کی نظر کا کا مصرت علی المرضی طالعیٰ سے ۲ھیں ہوا۔

خاندان رسول 🚉

روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم میشے پیشائی لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمه الزہرا دلیجٹا سے نکاح کے لئے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم دی اُنٹیم نے حضور نبی کریم مشاری کو بیغام بھیجام گرحضور نبی کریم مشاری ان دونوں صحابہ کرام شی اُنتهٔ سے فرمایا میں حکم خداوندی کامنتظر ہول ۔ایک دن سیدناصد .لق اکبر اورسے بیدنا فاروق اعظم بنی نیم بات کررہے تھے کہ ہم سمیت بے شمارسٹ رف اء نے حضور نبی کریم ﷺ کی صاحبزادی حضرت سیده فاطمه الزہرا طالع شاہر کی کی خواہش ظاہر کی لیکن ہم میں سے سے کواس بارے میں مثبت جواب نہیں ملاا بیک علی (طالغیز) رہ گئے ہیں مگروہ ا پنی تسنسگدشی کی و جه سے خاموش میں ہمیں ان کی حوصلہ بڑھانا حیا ہے تا کہ و دحضور نبی كريم ينظ والمستحضرت سيده فاطمه الزهرا فالنجئا سيه نكاح كى خوامش كرسكين چنانجيرسيدنا صدين اكبر اورسيدنا فاروق اعظم شي أنيم ،حيد رِكرار حضرت سيدنا على ابن ابي طالب شيالينيه ؛ کے گھرتشریف کے گئے تو پہتر حب لا آپ طالفن اس وقت ایک دوست کے باغ کو پائی د سینے کے لئے گئے ہوئے تھے۔جب یہ حضرات اس حب گہ پہنچے توانہوں نے آپ ظِلْ اللَّهُ فَعَ قَائِلَ كَيا كَهِ آبِ طِلْ اللَّهُ مَصُور بني كريم مِنْ اللَّهِ الله عنه الذي كارشة مانليل اوروه جانت میں حضور نبی کریم مضایق ان کی شرافت،قرابت اورجانثاری کی بناء پرانہیں اینی صاجنرادی کارشة دے دیں گے ۔ (مدارج النبوۃ بلد دوم سفحہ ۱۰۹)

حضرت انس بن ما لک بنائی سے مروی ہے فرماتے ہیں حضور بنی کریم سے ایک ان ارحضرت سیدناعلی ابن الی طالب بنائی کی جانب سے نکاح کا پیغام سنا تو آپ سے بیٹے پروہ کیفیت طاری ہوگئی جونز ول وحی کے وقت ہوتی تھی ۔ پھر کچھ دیر بعد آپ سے بیٹے پینے اللہ نے فرمایا۔

"الله عزوجل نے مجھے بذریعہ وی مطلع کیا ہے میں اپنی لاؤلی بیٹی

457\_

خاندان رسول خِيَّة

كانكاح على طالنيز سے كردول "

بهرحضور نبی کریم مشریق نے مجھے حتم دیا تمام مہاجرین و انصار میں منادی كروا دوكه ومسجد نبوى ينتيئ يتستريث ريف لائيل جنانجيهمها جرين وانصاركي ايك كثير تعداد مسجد نبوی مشیر عین شریف لائی اور حضور نبی کریم مشیر بیشت نے اپنی صاحبزادی کا نكاح حيدرِ كرارحضرت متيدنا على ابن الى طالب طالب طالنيز سي كرديا ــ (مدارج النبوة جلد دوم سفحه ١٠٩) روایات میں آتا ہے حیدرِ کرار حضرت سیدناعلی ابن ابی طالب طالعیٰ نے حضور نبی کریم مضایقی خدمت میں ماضستر ہو کرحضور نبی کریم مضایقیات سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہران عنی کے ساتھ نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔حضور نبی کریم مطفی عِیدہ نے اسے قبول فرمالیااور آپ رٹائٹیز سے دریافت فرمایا تمہار ۔۔۔ پاس مہر دینے کے لئے کیا ہے؟ آپ رٹائنڈ نے عرض کیااس وقت میر ۔۔۔ یاس صرف ایک گھوڑ ااورایک زرہ موجو د ہے۔حضور نبی کریم مضایخ انسے خرمایاتم جاؤ اورا بنی زرہ فروخت کر دواوراس سے جورقم ملے وہ لے کرمیرے پاس آجانا۔

حيدرِ كرارحضرت سيدناعلى ابن الى طالب طالتين نيا بنى زره لى اورمدينه منوره کے بازار میں چلے گئے۔آپ طالتہ ابنی زرہ لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ سیدناعثمان ابن عفان طلعن کا گزرو ہال سے ہوا۔ انہول نے آب طلعن سے بہال کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو آپ طالٹیز نے بتایا میں یہال اپنی زرہ فروخت کرنے کے لئے کھڑا بهول مسیدناعثمان ابن عفان طاینیز نے وہ زرہ جارسو درہم می*ں خرید* کی اور پھروہ زرہ ب طالعنه كو محفته د سے دی ۔

حيدر كرار حضرت سيدنا على ابن ابي طالب طالعين في واپس جا كرتمام ماجرا حضورتني كريم ينظي المستحافق كزاركيا حضورنبي كريم منظي المينات نيدنا عثمان ابن عفان بنائی کا بنار دیکھ کران کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور زرہ کی رقم سیدناصد کی اکسبر طالع کا بناؤ کا بنار دیکھ کران کے لئے ضروری طالع کو دیستے ہوئے فرمایا اس سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فرائی کا کے لئے ضروری اشیاء خرید لائیں سیدنا صدیق اکبر طالع کے جب تمام اشیاء خرید کرلے آسے تو حضور نبی اشیاء خرید کا میں سینے میں نے میں کریم میں کریم میں کریم میں کو د آپ طالع و د ایس میں کا دور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فرائی کا نکاح پڑھایا۔

( زرقانی جلد دوم سفحه ساتام )

حضور نبی کریم مین آب بید این کاح بعد حید رکرار حضرت سیدنا عسلی ابن ابی طالب طی نفیز سے فرمایاد ہ کوئی گھر کرائے پر لے لیس تا کہ دصتی عمل میں آئے ۔ آپ طالب طی نفیز نے حضرت حارث طی نفیز بن نعمان کا گھر کرایہ پر لے لیااور پول دخت رول الله طی نفیز نے حضرت سیدہ فاظمہ الزہرا طیافیڈ کرائی گھر کرایہ پر لے لیااور پول دخت رول الله طی نفیز کے گھر آئیل ۔ حضرت سیدہ فاظمہ الزہرا طیافیڈ کی دصتی غروہ بدر کے بعد یعنی نکاح کے قریباً سات یا آٹھ ماہ بعد موئی ۔ حضور نبی کریم میں تھر کہ ایس کے آپ رہی نفیز کی دعوت دو۔ آپ رہی نفیز کی دعوت ولیمہ میں چھوہارے اور گوشت سے کھانا میں شرکت کی دعوت دو۔ آپ رہی نفیز کی دعوت ولیمہ میں چھوہارے اور گوشت سے کھانا میں شرکت کی دعوت دو۔ آپ رہی نفیز کی دعوت ولیمہ میں چھوہارے اور گوشت سے کھانا میں شرکت کی دعوت دو۔ آپ رہی نفیز کی دعوت ولیمہ میں چھوہارے اور گوشت سے کھانا میں شرکت کی دعوت دو۔ آپ رہی نفیز کی دعوت ولیمہ میں جھوہارے اور گوشت سے کھانا میں شرکت کی دعوت دو۔ آپ رہی نفیز کی دعوت ولیمہ میں جھوہارے اور گوشت سے کھانا میں شرکت کی دعوت دو۔ آپ رہی نفیز کی دعوت ولیمہ میں جھوہارے اور گوشت سے کھانا میں کھوہارے اور گوشت سے کھانا میں شرکت کی دعوت دو۔ آپ رہی نواز کی دعوت ولیمہ میں جھوہارے اور گوشت سے کھانا میں کیا کہا گھر کیا گھر کھر کیا گھر کیا

(الاصابه في تميز الصحابه جلد بهشتم صفحه ١٥٨)

حضرت اسماء بنت عمیس طالعین سے منقول ہے فرماتی بیں کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا طالعین رخصت ہو کر حیدرِ کرار حضرت سیدنا علی ابن الی طب الب طالغین کے گھر قاطمہ الزہرا طالعین رخصت ہو کر حیدرِ کرار حضرت سیدنا علی ابن الی طب الب طالغین کے گھر میں بستر کی تشریف لائیں تو اس وقت آپ طالغین کے بیاس کچھ مذتھا۔ آپ طالغین کے گھر میں بستر کی

خاندان رسول تربي المسالة المسا

"اے فاطمہ (طلقہ المیں نے تسیدانکاح ایسے تھی سے کیا جو مسلمانوں میں علم وضل کے لحاظ سے سے دانااور بہت رین مسلمانوں میں علم وضل کے لحاظ سے سب سے دانااور بہت رین ہے۔ "(مدارج النبوة جلد دوم صفحہ ۱۱۰)

حيدر كرار حضرت سيدنا على ابن ابي طالب طالب طالعيد كاجب خاتون جنت حضرت

## https://ataunnabi.blogspot.com/

خاندان رسول عنه المستحدان عنه المستحدان المستحدان المستحدان المستحدان المستحدد المست

سیده فاطمه الز ہران تنجئا سے نکاح ہوا تو آپ رٹائٹۂ کی عمرمبارک قریباً اکیس برس تھی جبکہ حضرت سیّد ہ فاطمہ الزہران تائٹۂا کی عمرمبارک قریباً بیندرہ برس تھی۔

(مواہب لدنیہ جلد دوم صفحہ ۲۳۹)

حتب سير ميں منقول ہے كہ حيد ركرار حضرت سيدنا على ابن ابي طالب رنائعيُّهُ كو دختر رمول الله حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ڈائٹیٹا سے بے پناہ مجبت تھی اور دونوں کے مابین ز بر دست ذہنی ہم آہنگی یائی جاتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے تھے اس لئے متکل حالات میں بھی دونوں کے درمیان جھی کوئی لڑائی یانا جاتی کی بات مذہوئی۔ حضرت منیده فاطمه الزہراہ اللیجیئانہایت ہی صابرو شا کرھیں ۔آپ ہوائیجیئا کی گفتگو کا اندا زحضور نبی کریم ﷺ سےمشابہ تھا اور آپ ٹائٹٹا ان کی زندگی کا بہترین نمونہ میں۔ آپ طلیخیا اسپنے گھر کا تمام کام اسپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں حیکی میتے میتے آپ طالغیا کے ہاتھوں میں کئی مرتبہ چھالے پڑ جاتے تھے گھر میں جھاڑو دیتیں بھیڑے دھوتیں اوراس کےعلاوہ رضائے الٰہی کے لئے پنج وقتہ نمازوں کی یابندی اور سبیحات کے لئے بھی وقت نکالتی تھیں ۔حیدرِ کرارحضرت سیدنا علی ابن ابی طالب طالعیٰ کے گھریلو حالات چونکهاتنے ایتھے نہ تھے اس لئے اکثر وبیثتر گھر میں فاقب ہوتا۔اگر حید ہِ کرار حضرت سیدنا على ابن ابي طالب طلينيَّهُ كومز دوري مل جاتى تو گھرييں کھيا نے کاانتظام ہوجا تا۔آپ خِلْنَهُمُّا نِے بھی حیدرِ کرارحضرت سیدناعلی ابن ابی طالب طِلْنَمُ سے ہے جا فرمانتیں نہیں اورنہ ہی جھی ان سے سی چیز کے نہونے کاشکوہ کیا۔

 نے اس ایک درہم سے جوخرید ہے اور گھرلا کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رہائی ہوں کو دیئے جنہوں نے اسے جبی میں پیس کرروٹی بنائی اور پھر دونوں نے تناول فرمائی ۔

حضرت عمران بن حصین طالعیٰ فرماتے میں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم ملے میں صبح کے وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اٹنائیئا کے گھرتشریف لے گئے اور میں بھی ان کے ہمراہ تھا۔حضور نبی کریم مٹنے پیٹے انے دروازے پر بہنچ کرفرمایاالسلام ملیکم بیٹی! میرے ہمراہ ایک شخص بھی ہے کیاہم اندرآ جائیں؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراطانیجہ اسے جواب دیا باباجان!اس وقت میرے بدن پرایک پرانی تمیص کے سوا کچھنہیں اوراس قمیص سے سارابدن ہمیں ڈھانیا جاسکتا۔حضور نبی کریم مضی کے اپنی جادرا ہمیں پکڑادی جس سے انہول نے اپنابدن ڈھانپ لیا۔ پھرحضور نبی کریم مطبع پیٹیا مجھے لے کرگھر کے اندر داخل ہو كئے ۔حضور نبی كريم مضي عليہ نے حضرت سيدہ فاطمہ الزہرا الليجئنا سے حال دريافت كيا تو حضرت سيّده فاطممه الزہرا والله عني نے کہا بابا جان ! کل سے فاقد ہے۔حضور نبی کریم مِشْنَا اللّٰهِ اللّٰ ان فی بات سے تجھ جموں گئے اور فرمایا بیٹی! میں نے خود تین دن سے تجھ جمیں کھیا یا حالا نکه میں اللہ کامجبوب اور رسول ہول اور تمہاری نسبت اللہ عزوجل کے زیادہ قسریب ہول ۔ بیٹی! میں نے آخرت کو دنیا پرتر جیجے دی ہے اور فقر و فاقب اختیار کیا ہے ۔ پھر حضور نبى كريم طفي وينادست مبارك حضرت سيده فاطميه الزهرا وللغيثا كي محندهول يرركها

> "تم جنتی عورتول کی سردار ہواور میں نے تہا انکاح اس شخص سے کیا ہے جو دنیا و آخرت میں سردار ہے تم ابینے شوہر کے ساتھ صبر وشکر سے رہو۔"

حيدر كرار حضرت سيدنا على ابن الى طالب كالمحرحضور نبى كريم طفي المياسك كلهرس

کچھے فاصلہ پر واقع تھا چونکہ حضور نبی کریم ﷺ کو اپنی لاڈ لی صاحبزادی سے بے پناہ محبت تھی اس لئے ایک دن حضرت سنیدہ فاطمہ الزہرا اٹنٹٹٹا سے فرمایا بیٹا! میرا دل چاہتا ہے تمہیں اسپینے نز دیک بلوالول ۔حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ڈینجٹا نے عرض کیا بابا جان! حضرت حارثہ طالقیٰ بن نعمان کے بئی مکا نات آپ مٹے بیٹے کے مکان کے قرب وجوار میں موجو د ہول اگران سے کہا جائے تو وہ کوئی مکان خالی کر دیں گے حضور نبی کریم مٹے کیا نے فرمایا کہ حارثہ (مٹائٹیڈ) نے پہلے بھی مہاجرین کواییے بہت سے مکانات دیئے ہیں اس لئے اس سے کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے ۔حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دلیجٹا اس واقعہ کے بعد خاموش ہوئیس کے محدوز بعد جب حضرت حارثہ خالفیٰ بن نعمان کو اس بات کاعلم ہوا تو و وحضور نبی کریم منظر این خدمهت میں حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم منظر این کے مکان سے متصل ایناایک مکان آپ مشے میں گئے۔ کی خدمت میں بیش کرتے ہوئے عرض کیا۔ " يارسول الله عضائية المير مع مال باب آب يرقسر بان مول میری تمام چیزیں آپ ہی کی ملکیت بیں آپ انہیں جیسے چاہیں التعمال میں لا سکتے ہیں میرے نز دیک آپ اور آپ کے تھسسر والے ہرشے سےمقدم ہیں۔"

حضور نبی کریم مطفظ النائی سنے حبید رِ کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب طالعی سے فرما يااسيين ابل خانه مميت اس مكان ميس منتقل بوجائيس \_ (سيرت ميده فاطمه الزهرا بياتينا صفحه ٩) حضور نبی کریم من کی بھرت کر کے مدینه منورہ تست میں لاحکے تھے اور مکہ مكرمه ميں رہنے والے مسلمان بھی اپنا گھربار چھوڑ كرمدينه منور و ميں مقيم تھے۔ دشمنِان اسلام کومسلمانول کا بول مدیرندمنوره میں امن اورسکون سے رہناایک آئکھ نہیں بھا تاتھا چنانچیوه دن رات مسلمانول اور دین اسلام کے خلاف سے از شول میں مصروف رہتے

تھے۔اس دوران سلمانوں اوراسلام دمن قوتوں کے مابین کئی جنگیں ہوئیں جن میں حضرت علی المرضیٰ طالبین کئی جنگیں ہوئیں جن میں حضرت علی المرضیٰ طالبیٰ بنا دری اور شجاعت کے جوہر دکھائے۔

فتح مکہ کے بعد ۸ ھے میں حضور نبی کریم میں آپ ابن ابی طالب طالب طالب علی کے ملک یمن روانہ کیا تا کہ وہ وہاں دین اسلام کی تبلیغ کرسکیں۔آپ طالب غزائش نے یمن بہنچ کر دین اسلام کی تبلیغ کا کام اس مؤثر انداز میں کیا کہ یمن کاسب سے بڑا قبیلہ ہمدان دائر ہاسلام میں داخل ہوگیا۔

مؤرخین کھتے ہیں ۱۰ھ میں حضور نبی کریم مضافی آب مرتبہ پھر حیدرِ کرار حضرت سیدناعلی ابن ابی طالب طالب طالبی کو تین سوسوارول کے ہمراہ ملک یمن روانہ کیا۔

ال مہسم میں روانگی کے وقت حضور نبی کریم مضافی آپ طالبی کو اپنے دست مبارک سے عمامہ باندھااور سیاہ علم آپ طالبی کے بیر دکیا۔ آپ طالبی نہ نے عرض کیا۔

مبارک سے عمامہ باندھااور سیاہ علم آپ طالبی کے بیر دکیا۔ آپ طالبی کے باس بھیج مبارک سے عمامہ باندھان اللہ مضافی آپ طالبی کے باس بھیج مبارک سے بیں میں جوان ہوں ان لوگول کے تعلق فیصلہ کرنامیر سے مشکل ہوگا "

حضور نبی کریم مضائلیہ سنے حید رِ کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب طالب طالعی سے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھااور دعافر مائی۔ سینہ مبارک پر ہاتھ رکھااور دعافر مائی۔

"الهی! علی (طالفیهٔ) کے سیند کو کشادہ فرماد ۔۔۔۔اس کی زبان کو راست محو بنااوراس کے دل کونور ہدایت سے منورفر ما۔" حدی کے دین منظم میں مدر اللہ طاف کی سے میں کی سے میں کا جن سے میں کا جن سے میں کا جن سے میں کا جن سے میں کا ج

حیدرِ کرار حضرت سیدناعلی ابن ابی طالب طالب طالب یمن روانہ ہوئے اور لوگول کو دعوت حق دی جس کو اہل یمن سنے قبول کیا اور آپ طالغیز کی تبلیغی کاوشوں سے میں دائر واسلام میں داخل ہوئے۔

ملک یمن میں مذجے کے مقام پر حید رِکرار حضرت سیدناعلی ابن ابی طب الب مختلفیٰ کا مقابلہ ایک قبیلے سے ہوا جس نے آپ مِنائِنَّ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ پر آماد و ہو گئے۔ آپ مِنائِنَّ نے اپنے تین سوسوارول کے مختصر شکر کے ہمراوان کاڈٹ کرمقابلہ کیا جس کے بعدو ومیدانِ جنگ سے فرار ہو گئے۔

( تاریخ طبری بلد دوم سفحه ۳۷۰)

مؤرنین لکھتے ہیں ۱۰ھ میں حضور نبی کریم مضافیہ کرام رخافیہ کی ایک جماعت کے ہمراہ مکہ مکرمہ کی جانب جج بیت اللہ کی عرض سے عازم مفر ہوئے۔آپ ہماءت کے ہمراہ مکہ مکرمہ کی جانب جج بیت اللہ کی عرض سے عازم مفر ہوئے۔آپ سے بیٹی کی وانگی کی خبر آنا فانا گردونواح میں پھیل گئی اور پھرلوگوں کے قافلے جو ق در جو ق آپ سے بیٹی ہے قافلے سے ملنے لگے اور یوں جب بیقافلہ جج بیت اللہ کی عرض سے مکھ مکہ مکرمہ پہنچا توروایات کے مطابق اس قافلے میں کم وبیش ایک لا کھ چوبیں ہزارافراد موجود تھے۔

واقدی کا قول ہے حضور نبی کریم منظر بھی الاول دوشنبہ کے دن وصال فرمایااور دوسرے دن یعنی سدشنبہ کے دن دو پہر کے وقت زوال کے بعب آپ منظر بھی تدفین عمل میں آئی۔ (تاریخ طبری جلد دوم سفحہ ۴۰۴)

حضور نبی کریم ﷺ کی تجهیز وتکفین کامعامله پیش آیا تو صحابه کرام رخی گنتم اس ششس و پنج میں مبتلا ہوئے کہ حضور نبی کریم ﷺ کی تدفین کہال کی جائے؟ اس موقع پرسیدناصد پل انجر رٹائین نے فرمایا۔

" میں نے حضور نبی کریم میں آئی ہے سامنا ہے کہ نبی جس جگہ وصال فرما تا ہے اسی جگہ وصال فرما تا ہے اسی جگہ اس کی تدفیق عمل میں آتی ہے۔" فرما تا ہے اسی جگہ اس کی تدفیق عمل میں آتی ہے۔" چنا نجے حضور نبی کریم میں میں تیجی کو ام المونین حضرت میدہ عائشہ صدیقہ رہی تھیا کے جحرو میں مدفون کیا گیا۔ (سیرت ابن بشام بلد دوم بننی ۱۹۳۹)

برون مردن میں سے ایک سے ایک دوشخص آئے اور ان میں سے ایک شخص سے ایک شخص کہتا تھا یہ دوسراشخص کہتا ہے۔ کہتا تھا یہ دوسراشخص کہتا ہے میں نے خواب میں تیری مال کے ساتھ جماع کیا ہے۔ سیدناصد کی اکبر میں تی بات سنی تو ناموش: و گئے ۔ حیدر کرار حضر ت سیدنا علی ابن ابی طالب میں ہوجود تھے انہول ابن ابی طالب میں موجود تھے انہول نے فرمایا۔

"استخص کو دھوپ میں کھڑا کر کے اس کے سایہ کو کوڑ ۔۔۔
مار ۔۔۔ جائیں کیونکہ خواب کی حقیقت مثل سایہ کے ہے اور اس
شخص کو بھی بطور تنبیہ کوڑ ہے مارے جائیں تا کہ یہ آئندہ ایسا برا
خواب بیان کر کے دوسر ہے مسلمان کواذیت نہ دے۔"

( حضرت علی طالعی کے فیصلے سفحہ ۵۰ )

حضور نبی کریم ہے ہے۔ وصال کے چھ ماہ بعد حضرت سیدہ فاظمہ الزہرا رائی تغینا مرض الوصال میں مبتلا ہوئیں۔ سیدناصد الق الجر بڑا تھیئا عیادت کے لئے تشریف لائے اور حید رکرار حضرت سیدناعلی ابن ابی طالب بڑا تھیئا سے اجازت طلب کی انہیں سیدہ و ٹرائیٹیٹا کی عیادت کی اجازت دیں۔ حید رکرار حضرت سیدناعلی ابن ابی طالب بڑا تھیئا نے حضرت سیدہ فاظمہ الزہرا بڑا تھیئا سے جا کر کہا مسلمانوں کے خلیفہ تمہاری عیادت کے لئے تشریف سیدہ فاظمہ الزہرا بڑا تھیئا نے اجازت دے دی اور آپ بڑا تھیئا نے اجازت دے دول حضرت سیدہ فاظمہ الزہرا بڑا تھیئا نے اجازت دے دی اور آپ بڑا تھیئا نے حضرت سیدہ فاظمہ الزہرا بڑا تھیئا ہوالی دریافت کیااور فرمایا۔

"الله كى قسم! ميس نے اسپے گھر، اسپے مال اور اسپے خاندان كو

الله اوراس کے رسول ہے ہے۔ کی رضااور حضور نبی کریم ہے ہے۔ ابل بیت اطہار ٹن انٹیم کوراضی کرنے کے لئے چھوڑ دیا۔" حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا طباق اس سے قبل وراثت کے معاملہ پرسیدنا صدیات انجر طبالائیڈ سے ناراض تحییل انہول نے آپ طبائیڈ کی بات سنی تواپنی ناراضی فوراً ختم کردی ۔ (البدایہ والنہایہ جلد پنجم صفحہ ۲۸۹)

مؤرنین لئیمتے میں سیدنا صدیاق اکبر جائیٹی کی اہلیہ حضرت اسماء بنت عمیس جائیت حضرت اسماء بنت عمیس جعفر جائیت حضرت سید و فاظمہ الز ہرا جائیٹی کی اچھی دوستوں میں شمار ہوتی ہیں۔ حضرت ام جعفر جائیت سے منقول ہے فر ماتی ہیں حضرت سید و فاظمہ الز ہسرا جائیت نے ایک روز حضرت اسماء بنت ممیس جائیت سے فر مایا مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا جس طرح آج کل عورتوں کا جناز و لے کر جایا جاتا ہے ان کے او پر ایک چادر ڈال دیستے ہیں جسس سے پر دونہیں ہوتا اور عورتوں کی جمامت بھی دکھائی دیتی ہے حضرت اسماء بنت عمیس جائیت سے سے تواس بر تاز و کھورت کی جمامت بھی دکھائی دیتی ہے حضرت اسماء بنت عمیس جاتوں ہی جانز و کھورت کی جانز و کھورت کی جانز و کھورت کا جناز و انتحابا جاتا ہے ہوتا ہیں جانز و کی بیجان ہوجاتی ہے یہ عورت کا جناز و ہی برقرار دیتے ہیں جس سے جناز و کی بیجان ہوجاتی ہے یہ عورت کا جناز و ہے اور پر دوجی برقرار دیتے ہیں جس سے جناز و کی بیجان ہوجاتی نے فرمایا جب میراوصال ہوجاتے تو میر اجناز و مجمیل رہتا ہے یہ حضرت سید واطمہ الز ہرائی تھی نے فرمایا جب میراوصال ہوجاتے تو میر اجناز و کھی میں ان کو کی غلل ند دے۔

روایات میں آتا ہے کہ حید رِکرار حضرت سیدناعلی ابن ابی طالب بنائی ہے ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بنائی اسے وصال کے روز جب گھرتشریف لائے و آسپ بنائی ان سے دور کرار میں اور کمزوری کے باوجود آنا گوندھااور اسپنے باتھ سے روٹیاں یکا میں۔ پھر حیدر کرار

حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب سلانی اور بچول کے کیڑے دھوتے۔حیدر کرار حضرت سيدنا على ابن ابي طالب طالب طالعية نے فرما يا فاطمه (طالعینی)! میں نے تمہیں بھی دو کام الحقے ببیں کرتے دیکھا آج تم کام انتھے کرری ہو۔ آپ ڈیٹیٹا نے فرمایا میں نے رات خواب میں ایسے والد بزرگوار حضور نبی کریم مشاریجی کو دیکھا۔ بابا جان میرے منتظر تھے میں نے عن کیامیری جان آپ مین کی جدائی میں نکل ربی ہے۔ آپ مین کی مایافاطمہ ( المان المار المنظار كرر بابول يس اس خواب كے بعد ميں نے جان لياميرا أس دنیامیں بیآخری دن ہے اور میں اب اس دنیاسے پردوفرمانے والی ہول۔ میں نے یہ روٹیال اس کئے یکائی بین کل جب آپ طالفیڈ میرے عم میں مبتلا ہول تو میرے یجے بھو کے مذر میں اور کیڑے اس کئے دھود نیے میں کہ میرے بعد جانے کون کیڑے دھوتے۔ حیدرِ کرار حضرت سیدنا علی ابن انی طالب خالفیڈ نے جب آپ خالفیڈنا کی باتیں سنیں تو ان کی آنکھول سے آنسو جاری ہو گئے حضور نبی کریم سے بیٹیے کی جدائی اور اب حضور نبی کریم ﷺ کی لاڈلی صاجزادی کی جدائی آپ شکائنڈ کے لئے ایک کاری زخم سے کم نھی۔ آپ وہی خیانے جب حیدر کرار حنسسرت سیدنا علی ابن الی طالب خیانی کی یہ كيفيت ديھى تو فرماياغم نەكرى اورجىيے آپ (خالفۇ) نے پہلے صبر كىيااب بھى صبر يجيح بے تک النہ صبر کرنے والول کے ساتھ ہے۔

منقول ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رہا ہی وصال سے قبل حضرت اسماء بنت عمیس وہی ہی تشریف لائیں تو آپ وہی نے ان سے فرمایا میر سے بچول کو کھانا کھلادیں ۔ حضرت اسماء بنت عمیس وہی ہی نے جب انہیں کھانے کے لئے جمع کیا تو انہوں نے کھانا کھانے کھانا کھانے کے اسے انکار کردیا اور کہا ہم اپنی والدہ کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گھائیں گھائیں گھانا کھانے سے انکار کردیا اور کہا ہم اپنی والدہ کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گھائیں گھانا کھانے سے انکار کردیا تا کی این الی طالب وہائی تشریف لاتے اور آپ

### https://ataunnabi.blogspot.com/

خاندان رسول 🚉

بڑی ہے۔ کی اوند مبارک پر بھی کے جو اسلامی کریم سے بھی کے دوند مبارک پر بھی دیا۔ ابھی کچھ دیر بی گزری تھی کہ بچے بھر آگئے اور حید پر کرار حسسرت سیدنا عسلی ابن ابی طالب بٹائیڈ سے کہنے لگے جمیں اپنی والدہ کا آخری دیدار کرنے دیجئے ۔ آپ بڑی ہوا نے دیں۔ اثارہ سے حید پر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب بٹائیڈ سے کہا کہ انہیں آنے دیں۔ حید پر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب بڑی ہے کہا کہ انہیں اور نے بھاگ کر حید پر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب بڑی ہے کہا کہ انہیں دیا ہیں دیا ہی دیا ہے ہو گئی دوند مبارک پر ہے جماگ کر مال کے سینہ سے لگ گئے ۔ آپ بڑی ہونا نے انہیں بیار کیا اور انہیں دعائیں دیسے مال کے سینہ سے لگ گئے ۔ آپ بڑی ہونے کے دوند مبارک پر ہے دیا ا

بچول کے جانے کے بعد حضرت سیّدہ فاظمہ الزہ سرا رہائیجیا نے ام المونین حضرت سیّدہ ام سلمہ رہائیجیا جو کہ اس وقت آپ رہائیجیا کے پاس موجود تھیں ان سے کہا والدہ! میرے مل کے لئے پانی کا انتظام کرلیں تا کہ میں عمل کرسکوں ۔ام الموسسین حضرت سیدہ ام سلمہ رہائیجیا نے پانی کا انتظام کیا اور آپ رہائیجیا نے عمل کیا ۔ ملک کیا۔ ملک بعد آپ رہائیجیا نے معاف ستھرے کیڑے ہیں۔ اور قبلہ دو ہو کرلیٹ گیکس۔

قبلہ رولیٹنے کے بعد آپ بھی نے حضرت اسماء بنت عمیس بھی اسے فرمایا کہ حضور بنی کریم میں بھی ہے وصال کے وقت حضرت جبرائیل علائی جمد اطہر کو حنوط کرنے کے لئے کافور بہتی لائے تھے جس کے آپ سے بھی نے نین جصے کئے ۔ان میں سے دو جصے مجھے عنایت ہوئے اور وہ میر سے اور ابوالحن ( بھی نے ایک کے لئے تھے یتم اس میں سے ایک حصہ لے آؤ اور دوسرا حصہ ابوالحن ( بھی نے ایک حصہ لے آؤ اور دوسرا حصہ ابوالحن ( بھی نے ایک حضور بنی اس میں سے ایک حصہ لے آؤ اور دوسرا حصہ ابوالحن ( بھی نے اپنے کے لئے منور بنی دو حضور بنی میں سے ایک حضور بنی میں کے بانے جانے کے بعب د آپ بھی نے حضور بنی دو حضور بنی میں ہے گئے گئے دعاف میانی اور احمی بی بول کے لئے دعاف میانی اور احمی بی بول کے لئے دعاف میانی بان بان آفرین کے بیر دکو دعائے خیر فر مائی ۔ پھر آپ بھی نے کا میں دیا گئے ہیں بان بان آفرین کے بیر دکو

وكى\_(بيارے بى كينيكى بيارى ساجزاديال)

حضرت سیدہ فاطمہ الزہراؤلی نیا کے وصال پر آپ زلی نیا کے بیج جوابھی کم کن تھے وہ بے حدافسر دہ تھے اور آپ زلی نیا کو یاد کر کے رو یا کرتے تھے ۔ حیدر کرار حضرت سیدناعلی ابن الی طالب زلینی بھی بچول کو دلاسہ دیستے ہوئے رو پڑتے تھے ۔ سیدناعلی ابن افراوق اعظم زلی نیا کے دو رِخلافت میں جو جس شوری قائم کی گئی جس میں جلیل القد رصحابہ کرام زلی نیا کہ کو شامل کیا گیا۔ ان صحابہ کرام زلی نیا میں سیدناعثمان ابن عفان ،حیدر کرار حضرت سیدناعلی ابن الی طالب، حضرت عبدالرحمن بن عوف ،حضرت عفان ،حیدر کرار حضرت نید بن ثابت اور حضرت الی بن کعب زلی نیئی شامل تھے مجلس معاذ بن جبل ،حضرت زید بن ثابت اور حضرت الی بن کعب زلی نیئی شامل تھے مجلس شوری کا کام تھا کہ وہ دروزمرہ کے معمولی اور اہم نوعیت کے تمام معاملات کو نبٹائے ۔ جب

https://ataunnabi.blog<u>spot.com/</u> خاندان,سول نِيَّةِ

کاندان (میون پیشی از مجلم

470

کوئی اہم مئلہ در پیش ہوتا تو مجلس شوریٰ کے ارکان اکابر مہاجر وانصار کاا جلاس طسلب کرتے جس میں سب کی رائے معلوم کرنے کے بعد فیصلہ کیاجا تا۔

( تاریخ طبری بلدسوم سفحه ۲۵۴)

سیدنا عثمان ابن عفان جائین کی شہادت کے بعد شریند مدینہ منور ویل دندناتے پھررہ تھے۔اس دوران انصارومہاج بن کاایک گروہ حیدرِ کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب جائین کی خدمت میں حاضر بوااور آپ جائین کو خلیفہ بننے کا مشور دویا۔ آپ جائین نے نے خلیفہ بننے سے بکسر انکار کر دیا۔ حضرت طلحہ بن عبیداللہ حضرت زہیسر بن العوام حضرت عبداللہ بن عمراور حضسرت سعد بن ابی وقاص جی آئی کو بھی خلیفہ بننے کی بیشکش کی گئی کیکن ان حضرات نے بھی خلیفہ بننے سے انکار کر دیا۔ جب اکا برصحابہ کرام جی نئے تھے۔ بیشکش کی گئی کیکن ان حضرات نے بھی خلیفہ بننے سے انکار کر دیا۔ جب اکا برصحابہ کرام جی نئے تھے۔ معاملات ان کے ہاتھ سے نکلتے جارہ بے تھے اور سیدنا عثمان ابن عفان جائین کو شہید کر معاملات ان کے ہاتھ سے نکلتے جارہ بے تھے اور سیدنا عثمان ابن عفان جائیتی والی تھی۔ کے وہ جس نکلی کے مرتکب ہو کیلے تھے اس کا خمیاز و ساری قوم جسکتے والی تھی۔ کے وہ جس نکلی مدینہ کو مخاطب کرتے ہوئے اعلیٰ مدینہ کو مخاطب

"تم دو دن کے اندرا پنے فلیفہ نامز دکرلو کیونکہ تمہارا حکم امت محمدیہ ﷺ پر نافذ العمل ہے ہم اس فلیف کی بیعت کر کے واپس پلے جائیں ورنہ ہم تمام اکابر سحب ابرکرام بڑی تینے کو قتل کردیں مے ۔"

المل مدیندنے جب باغیول کایداعلان سناتو و وایک مرتبہ پھر حیدرِ کرار حضرت میں ماضر ہوئے اور آپ طالفن کو خلافت کے میدنا علی ابن الی طالب طالفن کی خدمت میں ماضر ہوئے اور آپ طالفن کو خلافت کے

کے قائل کرنا شروع کر دیا ہمال تک کہ آپ نوائنڈ نے منصب خلافت قبول کرلیا۔ (البدایہ دالنہایہ جلد منتم صفحہ ۳۰۰)

حیدرِ کرار حضرت سیدناعلی ابن ابی طالب طالب طالبین چونکه نازک حالات میں منصب خلافت پر فائز ہوئے تھے اور لوگول میں شہادت عِثمان طالب علی علی عمر عنصه بایا جا تا تھا چنانچہ آپ طالب طالب طالب کا فیصلہ کیا منصب خلافت قبول کرنے کے بعد حیدرِ کرار حضرت سیدناعلی ابن ابی طالب طالب طالب طالب علی مسید میں سے میں تشریف کے بعد حیدرِ کرار حضرت سیدناعلی ابن ابی طالب طالب طالب علی مسید نبوی سے میں تشریف کے اور منبر رسول الله میں بیٹر پر کھڑے ہو کرلوگوں سے خطاب کیا۔

حیدرِکرارحضرت سیدناعلی ابن ابی طالب زانتیز کے اس خطاب کے بعداہل مدینہ بیعت کرنا شروع کر مدینہ بیعت کرنا شروع کر دست حق پر بیعت کرنا شروع کر دیا۔ حضرت طلحہ بن عبیداللہ اور حضرت زبیر بن العوام خی اللہ نے آپ زائنوز سے بیعت کے وقت یہ شرط کمی کہ آپ زائنوز سنت وشریعت رسول اللہ سے بیعت کے وقت یہ شرط کمی کہ آپ زائنوز سنت وشریعت رسول اللہ سے بیون کے مطابق فیصلے کے دقت یہ شرط کمی کہ آپ زائنوز سے قصاص طلب کریں گے۔

( تاریخ طبری جلدسوم سفحه ۲۸)

مؤرخین لکھتے ہیں حید رِکرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب جائیں خطبہ خلافت سے فارغ ہونے کے بعدا ہے گھرتشریف لائے تو حضرت زبیر بن العوام اور حضرت طلحہ بن عبیداللہ جی آپ جائیں گئے ترشریف لے آئے تا ورآپ جی تی سیدنا عثمان ابن عفان جائیں گئے تا تلول سے قصاص کا مطالبہ کیا اور کہا۔

"ہم نے آپ جائیں کی بیعت اسی شرط پر کی تھی کہ آپ جائیں گئے تا ہے تصاص لیں گئے۔

قاتلین عثمان جائیں کے تا سے قصاص لیں گئے۔

تعدر کرار حضرت سندنا علی ابن الی طالب جائیں نے نے فرمایا۔

" مجیے بذات خو دسیدنا عثمان ابن عفان بنائین کی شہادت پر دلی افسول ہے اور میں کوشٹس کروں گاجلد سے جلد منید ناعثمان ابن عفاك خالفيَّة كے قاتلول كو گرفتار كرول ـ" ( تاريخ طبري بلدسوم سفحہ ۲۹ تا ۳۰) حضرت علی المرضیٰ شائنیٰ اورامیر المؤنین کے درمیان حضرت عثمان غنی طائنیٰ کے قصاص کے مطالبہ پرغلط بی کی بناء پر آپس میں جنگ ہوئی جسے جنگ جمل کہا جا تا ہے۔ ام المونین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنائینا کی حفاظت کرنے والے باری باری شہید ہوتے جارہے تھے۔حید رکرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب بنائیڈ نے جب د یکھا جنگ میں کمی کی بجائے شدت آتی جار ہی ہے تو آپ بنائٹۂ نے سوچیا کہ اگر کسی طرح جنگ نەروكى گئى تو بہت سے اكابر صحابہ كرام بنى ئىنىم شہيد ہو جائيں گے چنانچيہ آپ مائنۇ؛ نے آگے بڑھ کرام المونین حضرت سیدہ عائشہ صدیقے۔ ہٹی بیٹنا کے اونٹ کی کو بیس کاٹ ڈالیں جس سے ناقہ شنچے گریڑا۔ آپ ط<sup>الغ</sup>نۂ نے محمد بن ابی بحرکوحکم دیا تم اپنی ہمثیر واور ام المونين حضرت سيده عائشه صديقه خاليهناكي حفاظت كرو تاكه انهيس كجھ نقصان به يہنج چنانچەمخىرىن ابى بحرنے ام المونيىن حضرت سند و مائشەصدىقە ئىلىنىئا كوانھا يااورعمارى كے مقام پر لے گئے بہال کو ئی دوسراتنخص موجو دینتھا۔ام المونین حفنسرت سیدہ عا کئے۔ صدیقہ ناہنٹنا کے اونٹ کے بیٹھتے ہی جنگ کازور کم ہونا شروع ہوگیااور کچھ دیر بعب د

جنگ جمیا ، بین ایک روایت کے مطابق دس بزارصحب برکام میں گئیم شہید موسے اوران سحابہ کرام میں گئیم شہید ہوئے اوران سحابہ کرام ہیں تنظیم میں حضرت کعب بن ما لک ،حضرت طلحہ بن عبیداللہ اور حضرت زبیر بن العوام بن گئیم بھی تھے۔ (تاریخ طبری بلد ہوم سفحہ ۱۶۱۱ استا العالی مؤرنین لکھتے ہیں کہ حید رس کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طب الب طالعین اور

حضرت امیرمعاویه طالبی کے درمیان سفارتی کوششیں قریباً تین ماہ تک جاری رہیں لیکن ان کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا بالآخریکم صفر المظفر کے سرھود ونوں فریقین کے درمیان با قاعد ہ جنگ کا آغاز ہوگیا۔ جنگ کے دوران آستہ آستہ شدت آتی گئی اور بے شمار مسلمان مارے گئے۔ پھر جنگ ساتویں دن میں داخل ہوگئی اوراس دن کو تاریخ میں لیلۃ الہریر کہا جاتا ہے۔ اس ایک دن میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان مارے گئے۔ جنگ صفین میں قریباً ستر ہزار مسلمان مارے گئے۔

روایات کے مطابی جنگ صفین میں ستر ہزاد سلمان شہید ہوئے جن میں مہاجرین اور انصار بھی شامل تھی۔ جنگ صفین اسلامی تاریخ کا ایک تاریک پہلو ہے جس میں وہ مسلمان جو بھی حق کے لئے لڑتے تھے آپس میں لڑتے ہوئے مارے گئے۔ جنگ صفین کے بعد مملکت اسلامیہ دوصوں میں تقسیم ہوگئی مسلمانوں میں تفرقہ بازی شروع ہوگئی اور فتو حات کا دروازہ ملی طور پر بند ہوگئا۔ (تاریخ طبری جلد موصفہ ۱۸۳ تا۲۸)

اقرارنامہ کی تحریر کے بعد دونوں جانب سے فریقین نے اس پر دسخط کئے اور اس کے بعد دونوں منصفین کو چھماہ کی مہلت دی گئی کہ وہ اس مدت کے دوران دومتہ الجندل کے مقام پر دونوں فریقین کوطلب کر کے اپنا فیصلہ سنائیں گے اور اس دوران الم عراق اور اہل شام کے چار چار سولوگ بھی ان کے ہمراہ ہوں گے جو تمام مسلمانوں کے قائم مقام تصور کئے جائیں گے ۔ (تاریخ طبری جلد ہوم صفحہ ۲۳۸ تا ۲۳۸)

فارجیول کونهروان میں عبرتنا کشکست ہوئی تھی۔اس لڑائی میں جونسار جی میدان جنگ سے بچے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے ان فارجیول نے حیدرِ کرارحضرت سیدنا علی ابن الی طالب،حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن العساص شی ایک تا کا منصوبہ بنایا۔ان فارجیول کاسر دارا بن مجم نامی شخص تھا۔

ابن مجم نے حید رکرار حضرت سند ناعلی ابن ابی طالب بیالتی کی شہادت کی حامی ہری جہد ہری عمر بن بکر میمی نے حضرت عمر و بن العاص جائتی کی شہادت کی حامی ہری جبکہ برک بن عبداللہ میمی نے حضرت امیر معاویہ جائتی کو شہید کرنے کی حامی ہمری چنانچ ان تینول نے اپنے اس ناپا ک ادادے کے لئے ستر ورمضان المبارک بوقت فحب مرکا وقت فحب کی اور برک بن عبداللہ میمی اپنے مقصد میں کامیا ہو سکے جبکہ حید رکرار حضرت سند ناعلی ابن ابی طالب جائتی پر قاتلا نہ محملہ کے لئے ابن مجم کو فہ جبکہ حید رکرار حضرت سند ناعلی ابن ابی طالب جائتی پر قاتلا نہ محملہ کے لئے ابن مجم کو فہ جب نہ بہتیا ہے ابن مجم مصر کار سنے والا تھا اس نے کو فہ جا کرا پنے حامیوں کو اکٹھا کر ناشر وع کیا جو بہروان میں نی محمل کار سنے والا تھا اس دوران اس نے اپناداز کسی سے بیان نہ کسیا ۔ ایک دن اس کی ملا قات شبیب بن شجرو سے ہوئی جو اسے اپنے کام کا آدمی لگا ۔ ابن مجم نے جب اس کی ملا قات شبیب بن شجرو سے ہوئی جو اسے اپنے کام کا آدمی لگا ۔ ابن مجم نے جب اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تو اس نے ابن مجم کو برا ہملا کہنا شروع کردیالیکن ابن مبلم نے اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تو اس نے ابن مجم کو برا ہملا کہنا شروع کردیالیکن ابن مبلم نے اسے لئے دے کرا سے ساتھ شامل کرلیا۔

سترہ رمضان المبارک بروزِ جمعہ نمازِ فجر کے دقت ابن کیجب اپنے دونول ساتھیوں شبیب اورور دان کے ہمراہ جامع مسجد کو فہ پہنچا اور یہ تینوں مسجد کی ایک کو نے میں چیپ گئے ۔ جس وقت حیدرِ کرار حضرت سید ناعلی ابن الی طالب جائٹوڈ نے نمازِ فجر کے لئے تشریف لائے اس وقت شبیب نے آگے بڑھ کر آپ جائٹوڈ پر پہلا وارکیا۔ میبیب کے لئے تشریف لائے اس وقت شبیب نے آگے بڑھا اور اس نے آپ جن تی پر دوسراوار کیا۔ شبیب کے وار کے بعد ابن مجم آگے بڑھا اور اس نے آپ جن تی پر دوسراوار کیا۔ وردان نے یہ دیکھا آپ کھڑا ہوا۔ شبیب بھی وار کرنے کے بعد بھا گ فرا ہوا۔ شبیب بھی وار کرنے کے بعد بھا گ نکا جبکہ ابن مجم پکڑا گیا۔ وردان نے جب اس کا ذکر اسپنے دوستوں سے کیا تو انہوں نے اسے قبل کردیا۔

حید ِ کرار حضرت سیدناعلی ابن ابی طالب طالب طالب خانین خی عالت میں اپنے کھانے حضرت ام ہانی طالع علی علیہ حضرت جعدہ طالع کے بیٹے حضرت جعدہ طالع کی ماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اس دوران سورج طلوع ہو چکا تھا۔ لوگ آپ طالع کی عالت میں گھر لے گئے۔

(تاریخ طبری جلدسوم سفحه ۵۱)

حضرت علی کرم اللّہ و جہد الکریم سخت زخمی ہونے کے باوجو د جمعہ و ہفتہ تک بقید حیات رہے لیکن اتوار کی رات میں آپ طِیالیٹیڈ کی روح بارگاہ قدس میں پرواز کرگئی اور یہ بھی روایت ہے کہ 19رمضان المبارک میں آپ طِیالیٹیڈ زخمی ہوئے اور ۲۱رمضان المبارک میں آپ طِیالیٹیڈ زخمی ہوئے اور ۲۱رمضان المبارک میں آپ طِیالیٹیڈ نے وفات پائی۔

کچھروایات کے مطابق حیدرِ کرار حضرت سیدناعلی ابن ابی طالب خیالیہ یہ کوکوفہ کی جامع مسجد میں مدفون کیا گیا جبکہ کچھروا یات کے مطابق آپ خیالیہ کوکوفہ سے سترہ کلومیٹر دور دفن کیا گیا۔ (تاریخ طبری جلد ہوم ضحہ ۳۵۹)

https://ataunnabi.blogspot.com/

باج- مفتم:

# نوا سے اور نواسیال

## حضرت سيدنا على برج الوالعاص طالتئة

حضرت علی بن ابوالعاص والنیز ہجرت مدید سے قبل مکہ مکرمہ میں ہیدا ہوئے۔ ان کو تاجدارا نبیاء میں جو آبی زیر کفالت میں لے لیااور آپ والنیز حضور بی کریم ہے ہے۔ ان کو تاجدارا نبیاء میں پرورش پانے لگے۔ فتح مکہ کے دن جب حضور بنی کریم ہے ہے ہیں داخل ہوئے تو یہ صاجزاد سے حضرت علی والنیز آپ ہے ہے ہے۔ کے ساتھ ہی اونٹ پرسوار تھے حضسرت علی والنیز نے ایام من بلوغ میں اپنے والد حضرت ابوالعاص والنیز کی زندگی میں ہی انتقال فر مایا لیکن ابن عما کرکی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ والنیز جنگ یرموک میں موجود تھے اور اسی جنگ میں لاتے مسلم معلوم ہوتا ہے کہ آپ والز ہوئے۔ (اصابہ فی میں)

### حضرت أمامه طلعبه

اَمامہ سے آنحضرت ﷺ بہت مجبت فرماتے تھے۔ امامہ آپ سے بھی اسے بھی ہے۔ بہت مانوس تھیں بعض اوقات نماز میں آپ کے دوشِ مبارک پر چڑھ جاتی تھیں۔ خاندان رسول کے ا

ر بين المينياتية أنهمة مسان كوا تارد سينة تنصر (بخارى مهم)

ایک بار آنحضرت شے پینے کے پاس ہدیہ میں ایک زریں ہار آیا۔ تسام از داج مطہرات اس وقت جمع تحییں اور امامہ گھر کے ایک گوشہ میں مٹی سے کھسے ل رہی تحمیل آپ مطہرات اس وقت جمع تحییں اور امامہ گھر کے ایک گوشہ میں مٹی سے کھسے ل رہی تحمیل آپ میں آپ میں آپ میں ہوں گائی سے کھی اور اول ان کہ حضرت عائشہ دلی ہوئی کو عطافر مائیں گے لیکن آپ میں ہود وہاران کے گلے میں ڈالا۔

میں آنکھوں کو اسپے دستِ مبارک سے پونچھا اور پھرو وہاران کے گلے میں ڈالا۔
اخر جہ ابن سعد و احمد و ابویعلی بسند حسن عن عائشہ اخر جہ ابن سعد و احمد و ابویعلی بسند حسن عن عائشہ

(ابن سعد مجمد،الطبقات الكبرى، ج٨: ص٠٣)

حضرت فاطمه رٹائٹیڈ کے انتقال کے بعد حضرت علی رٹائٹیڈ نے امامہ رٹائٹیڈ کے انتقال کے بعد حضرت علی رٹائٹیڈ نے امامہ رٹائٹیڈ کے انتقال کو وصیت کی کہ سے نکاح کیا اور جب حضرت علی بڑائٹیڈ نے شہادت پائی تو مغیرہ بن نوفل کو وصیت کی کہ تم امامہ سے نکاح کر لینا بعض کہتے ہیں کہ مغیرہ کے حضرت امامہ رٹائٹیڈ سے ایک لڑکا ہوا جس کانام بچکی تھا اور بعض کہتے ہیں کہ امامہ کے ہال کوئی اولاد نہیں ہوئی اور حضرت امامہ رٹائٹیڈ نے مغیرہ کے بہال و فات پائی۔ (زرقانی، جسیس ۱۹۵)

# حضرت عبد الند بن عمال طالعة

حبیتہ میں قیام کے دوران حضرت سیدہ رقب وہائی کے بطن اطہر سے ایک صاحبرادہ پیدا ہوئے جن کا اسم گرامی عبداللہ رکھا گیا۔حضرت عثمان عنی وہائی کی کنیت ان صاحبرادہ ہی ہی وجہ سے ابوعبداللہ تھی۔

حضرت عبداللہ رہائی عمر مبارک ابھی بھرس کی تھی کہ ایک مُرغ نے اُن کی آئی میں چونچ مار دی جس پر تمام جہرے پر ورم آگیا اوریہ ہی صدمہ بالآخر آپ

### https://ataunnabi.blogspot.com/

خاندان رسول عِيَّ المُ

کی و فات کاسبب بنا۔ چنانحچہ جمادی الاول ۴ ھرکو مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئے۔ حضورِ نبی کریم میں انتقال فرما گئے۔ حضورِ نبی کریم میں کے ان کی نمازِ جناز ویژھائی اور امیر المؤنین حضرت سیدنا عثمان عنی بنی کریم میں گئی کے ان کولحد میں اُتارا۔ (ابدالغابہ طبقات این سعد)

## حضرت سيدنا امام حسرت طالمين

( تاریخ الخلفا بسفحه ۲۷۲ اسدالغابه جلد سوم سفحه ۵۵۶ )

حضرت علی المرتضیٰ خِلِیْنُونُ فرماتے میں جس وقت حضرت سیدنا امام حن خِلِیْنُونُ تولد ہوئے تو حضور نبی کریم ﷺ نے مجھ سے دریافت کیا تم نے فرزند کا نام کیا تجویز کیا؟ میں نے عُض کیا میں نے بچے کا نام" حرب" تجویز کیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ حرب نہیں بلکھن (خِلِیْنُونُ) ہے۔

حضرت سيندنا امام حن طائبين كى كنيت "ابومم" ہے۔ آپ طائبین كى يہ كنيت حضور بنى كريم ہے ہے۔ آپ طائبین كى يہ كنيت حضور بنى كريم ہے ہے۔ آپ طائبین ایس كنیت ہے بارے میں كہا كرتے تھے كہ ميرى يہ كنيت زمانہ جا بلیت سے اب تک كسى كى نہ ہوكى ۔ (ابدالغابہ بلد موسف ۵۵۷) حضرت سيدنا امام حن طائبین كاشجرہ نب پدرى ذيل ہے۔ مندنا امام حن طائبین بن علی (طائب بن ابوطالب بن عبدالمطلب "سيدنا امام حن طائبین بن علی (طائب بن مرہ بن كعب بن لوئی۔ "

(ابدالغابه جلدموم مفحد ۵۵۲)

حضرت سيدنا امام من طلائي كاشجره نسب مادرى ذيل ہے۔
"سيدنا امام من طلائي بن سيده فاطمه الزہرا طلائي بنت رسول الله على الله بن عبدالله طلاب بن عبدالله طلاب بن عبدالله طلاب بن عبدالله عبدالله بن عبدالل

(اسدالغابه بېلدسومېنفحه ۵۵۶)

حضرت سیدناامام من بنائلیئر تین ہجری میں تولد ہوئے ۔آپ بنائیڈ اسپنے نام کی طرح حن و جمال میں بے مثل تھے۔

روایات میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت بیدنا امام حن بڑائیڈ تولد ہوئے اس وقت حضور نبی کریم ہے جب بخشرت سیدہ فاطمہ الز ہرا بڑائیڈ کے گھرتشریف لائے اور حضرت اسماء بنت عمیس بڑائیڈ کا میں آپ بڑائیڈ کو لے کر حاضر ہوئیں ۔ حضور نبی کریم ہے جی بیٹے کے لاؤ یہ حضرت سیدنا امام حن بڑائیڈ کے دائیں کان میں اذان دی اور پھر بائیں کان میں تکبیر کبی ۔ پھر حضور نبی کریم ہے بیٹی آنے کے دائیں کان میں ادان دی اور پھر بائیں کان میں تکبیر کبی ۔ پھر حضور نبی کریم ہے بیٹی آنے کے دائیں کان میں ادان کے بال سے بیٹی نے ساتویں روز آپ بڑائیڈ کا عقیقہ کیا اور آپ بڑائیڈ کے سر مبارک کے بال منڈوائے ۔ پھر حضور نبی کریم ہے بیٹی نے کہ اول کے وزن کے برابر چاندی خیرات کریں اور ای روز حضور نبی کریم ہے بیٹی نے آپ بڑائیڈ کا فائند کروا یا اور نام مبارک تجویز کیا چنائی ای انداز کریم ہے بیٹی کی سنت کبلائی ۔ (اسدالغا ببلد مبارک تجویز کیا چنائی انداز مبارک ہے ہے ہو ہوں کہ سندام احمد جلد ششم صفحہ اور آپ جائیڈ نے خور ت سیدنا امام حن خانون اخلاق اور اس بالیق اخلاق حضر ت سیدنا امام حن خانون اخلاق اور اس سے سے متصون تھے اور آپ خانون نے بھر نام امر حن خانون اخلاق کر حن سے متصون تھے اور آپ خانون نے بھر نے بھر اور آپ خانون نے بھر نام امر حن خانون اضام حن خانون اسام حن خانون اسام حن خانون اضام حن خانون اضام حن خانون اسام حانون اس

تعصیح روایات سے منقول ہے کہ حضر ست سیدناامام من بڑائیڈ نے بجیس جج با بیاد و کئے۔ آپ بڑائیڈ کے ہمراہ سواری کے لئے اونٹنیال بھی موجود ہوتیں لیکن آپ بڑائیڈ ان برسواری نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ بڑائیڈ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فر مایا کہ مجھے اسپے رب سے شرم آتی ہے کہ میں اس کے گھر جاؤں اور سواری پر سوار ہوکر جاؤل ۔ (احدانغا ہبلد و معفیہ اس کے الفان ہفتہ ۲۷۷)

حضرت سند ناامام من خلافی فدمت میں ایک کنیز نے بھول پیش کیا آپ خلافی نے اس کچنول پیش کیا آپ خلافی نے اس کچنول کے بدلے میں اسے آزاد فرماد یااور فرمایا کہ اللہ عزوجل کا فرمان کے جو تمہارے ادب کوملحوظ رکھوتم اس سے بھی زیاد واسے عزست دو اور میں نے تمہارے ادب کی بدولت تمہیں آزاد کیا۔ (زیمة المجان بلد دوم سفحہ ۱۲۳)

حضرت علی المرتضیٰ مِنائیئۂ کی شہادت کے بعد المل کو فد نے حضرت مید ناامام م حمن مِنائیڈ کے دست اقدس پر بیعت کرلی اور یول آپ مِنائیڈ ،حضرت امیر معاویہ مِنائیڈ کے زیر تسلط علا ہے کے علاوہ دیگر علاقول کے خلیفہ منتخب ہوئے۔

حنرت سیدناامام من برائنیڈ کی بیعت کے وقت لوگوں نے اس بات کا عہد کیا کہ و ہ آپ برائنیڈ کے مطبع و فرما نبر دار رہیں گے۔ جسے آپ برائنیڈ دوست رکھیں گے اسے و ہجی دوست رکھیں گے اور جو آپ برائنیڈ کادشمن ہوگاو وال کادشمن ہوگا۔

(تاریخ ابن نلدون بلداول صفحه ۴۳۰ بتاریخ طبری بلد چبارم حسداول سفحه ۳۳) حضرت امیرمعاویه بنالفیهٔ کو جب حضرت سید ناامام من بنالفیهٔ کی خلافت کی خبر ملی توانہوں نے کوفہ پر شکر کتی کی تیاری شروع کر دی کی گرفتی کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ والنی کے جاسوسوں نے بھی کوفہ اور عراق کے دیگر شہروں میں آپ والنی کے خلاف لوگوں کو بھڑ کانا شروع کر دیا۔ اس دوران آپ والنی پر قاتلانہ مملہ ہوا مگر آپ والنی اللہ عرو بل کے فنسل سے مامون رہے۔ آب والنی کو جب حضسرت امیر معاویہ والنی کی خبر ہوئی تو آپ والنی نے اہل کوفہ کو اکٹھا کیا اور انہیں جنگ کی دعوت دی مگر کئی بھی شخص نے آپ والنی کی آواز پر لبیک نہا۔

(تاریخ ابن خلدون جلداؤ ل صفحه ۲۳۰ تا ۱۳۳۱)

حضرت سیدناامام من طالعی نے جب اسپنے عامیوں کارویہ دیکھا تو آپ طالعی نے اسے خامیوں کارویہ دیکھا تو آپ طالعی نے اسے نے خلافت حضرت امیر معاویہ طالعی کو تفویض فر مادی ۔ آپ طالعی کے اس اقدام کے ساتھ ہی مسلما نول کے دوگروہوں میں سلح ہوئی اور حضور نبی کریم طفی کے اس اور اہوا کے میرایہ بیٹا مسلما نول کے دوگروہوں کے مابین سلم کردائے گا۔

روایات کے مطابق حضرت سیدنا امام حن طابق خابیانی ماہ تک منصب خلافت پر فائز رہے۔ آپ طابق حضرت امیر معاویه طابقی کی خلافت پر فائز رہے۔ آپ طابقی اور حضرت امیر معاویه طابقی کی شرائط پر ملح نامة تحریر ہوا۔

- ا۔ حضرت امیرمعاویہ رٹائٹن قرآن اور سنت رسول مشیریکی اور خلفائے راشدین کے طریقہ پرممل ہیرا ہول گے۔
  - ۲۔ حضرت امیرمعاویہ رٹائٹنۂ اسپیے بعدی کوخلیفہ نامز دہمیں کریں گے۔
- سا۔ امان شام، عراق، یمن ، حجاز اور دیگر علاقوں کے رہنے والے تمام لوگول کے لیے ملے ملے ملے ملے ملے ملے ملے ملے ملے موگی۔ لیے ہوگی۔
- ۳۔ اٹل بیت اظہار حضور نبی کریم مضائیقیا جہاں بھی رہیں ان کی جان و مال اور

خاندان رسول پئي است

ناموس کی حفاظت کی جائے گی۔

حضرت اميرمعاويه طالفين بحضرت سيدناامام كن اورحنسسرت سيدناامام حين والعَيْمًا كونقصال ببنجانے كى كوئى كوسٹش بنيس كريں كے۔

( تاریخ ابن فلدون مبلداذ ل سفحه ۳۱ ۴ م، تاریخ طبری مبلد جهارم حصه اذ ل سفحه ۲۷ بصواع**ق المحرقه سفحه ۴۰۰ تا ۳۱**۱) حضرت سیرنا امام حن طالفنڈ نے حضرت امیرمعاویہ طالفنڈ سے سکے بعد لوگول سے ذیل کا خطا*ب کی*ا۔

> "لوگو! مجھے فنتنہ و فیاد سے نفرت ہے اور میں نے اسپے نانا کی امت سے فتنہ و فیاد کو د ورکرنے کے لئے ،ملمانوں کے جان و مال اوران کی آبر و کومحفوظ کرنے کے لئے معاویہ (مٹائنڈ) سے سکے کی ہے اور انہیں خلیفہ لیم کیا ہے۔ اگر خلافت میر احق کھی تو میں نے اپناحق انہیں دے دیااورا گران کاحق تھی تو انېيى مل گئى "

( صواعق المحرقة صفحه ٣٦١ ، تاريخ ابن خلدون بلداؤل صفحه ٣٣١ )

حضرت سیدنا امام من طالفیٰ نے حضرت امیر معاویہ طالفیٰ سے کے بعد اسپے اہل خانہ، خاندان کے دیگر افراد اورحضرت سیدناامام حیین مٹائٹیز کو ہمراہ لیااور مدینهمنور وتشریف لے گئے اور تادم شہادت و ہیں قیام پذیر ہے۔

( تاریخ الخلفام مفحه ۲۷۷ تاریخ این ظلدون جلدادٔ ل صفحه ۳۴۲)

روایات میں آتا ہے حضرت سیدناامام حن طابعیٰ کو ہملی مرتبہ شہد میں زہرملا كرديا گياادرآپ راننيز اسپنے ناناحضور نبی كريم مضيّعَ الله كادر شرحاضر جو يے اور البيع جسم اطهر كوروضه انوركى چوكھٹ كے ساتھ ملاتو آب مالينظ كوفورى شفاء ل كئى۔ (ردمنة الشهداء جلداة ل صفحه ١١٧)

خاندان رسول المحالة ال

حضرت سندناامام من والنفظ كو دوسرى مرتبه زهر آلو دهجور يس كھلائى گئيس اور آپ والنفظ نے ابھى سات كھجور يس بى تناول فرمائى تھيں كطبيعت ميں بي بينى بيدا ہوئى اور آپ والنفظ نے کھجوروں سے اپنا ہا تھ كھے ليا اور حضرت سندناامام يمن والنفظ كھر تشريف لے گئے اور دات بحر شديد تكليف سے توبيت رہے اور پھر مسمح كوروضد رمول الله سے توبیع دے اور پھر مسمح كوروضد رمول الله سے توبیع ماضر ہوئے اور دعافر مائى اور يول ايک مرتبہ پھرز ہر كا اثر ختم ہوگيا۔

(روضه الشهداء جلداو ل صفحه ١١٧)

ابن سعد کی روایت ہے کہ حضرت سید ناامام من بڑھنیڈ نے خواب دیکھا کہ آپ بڑھنیڈ کی دونوں چشم ہائے مبارکہ کے درمیان سورۃ اخلاص تھی ہوئی ہے۔ آپ بڑھنیڈ کے الی بیت نے خواب سنا تو خوش ہوئے مگر جب حضرت سعید بن میب بڑھنیڈ کے سامنے یہ خواب بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت سید ناامام من بڑھنیڈ کی عمر مبارک کے یہ دونہ باتی روز باتی رو گئے ہیں چنا نجہ آپ بڑھنیڈ اس خواب کے کچھ دنوں بعد ہی شہید کئے گئے۔ (ناریخ الخفاء منحہ ۲۷۸)

روایات کے مطابی مدینہ منورہ میں حضرت سیدنا امام من رفائیڈ کی ہوی جعدہ بنت اشعث نے بزید بن معاویہ کے کہنے پر آپ رفائیڈ کو تیسری مرتبہ زہر دیا۔
بزید نے جعدہ سے کہا تھا کہ اگر وہ آپ رفائیڈ کو زہر دے کی تو وہ اس سے نکاح کر لے کا چاخچہ جعدہ نے آپ رفائیڈ کو زہر دے دیا تو یزید نے کہلا بھیجا جب میں نے یہ برداشت مذکیا کہ توان کے نکاح میں رہے تو میں جھے اپنی ذات کے لئے کیوں پسند کروں گا؟ (تاریخ الخفا منح ۱۲۷۸)

حضرت سيرنا امام من طافن كوز بركا اثراس قدر شديدتها كه آسب طافن كى التريال فدر شديدتها كه آسب طافن كى التريال بحور يع الله المام يمن طافن التريال بحور يع الله المام يمن طافن التريال بحور يع الله المام يمن طافن التريال بحور يع الله المام يمن التريال بحور يع الله المام يمن التريال بحور يع الله المام يمن المام يمن التريال بحور يع المام يمن المام ي

نے آپ طالفیٰ سے دریافت کیا کہ وہ کون ہے جس نے پہرکت کی؟ تو آپ طالفیٰ نے فرمایا کہتم اسے مارنا چاہتے ہو؟ حضرت سیدنا امام حیین طابینے نے کہا ہاں! میں اسے مارنا چاہتا ہوں ۔آپ طِلْنَفُهٔ نے فرمایا کہ اگرمیرا قاتل و ہی ہے جس کا گمان مجھے ہے تو النّه عزوجل سخت بدله لينے والا ہے اورا گروہ نہيں ہے تو پھر ميں نہيں جاہوں گا كەتم كىي كَتَاهُ كُونُل كرو \_( تاريخ الخلفاء صفحه ٢٥٨ الدالغابه جلد موصفحه ٥٩٣ تا٥٩٣)

حضرت سيدناامام كن طالفيُّ كوانتها كي تيززمهسرديا گياجس كي وجه سے آپ طِی اللّٰهُ کی طبیعت ہے صدنا ساز ہوگئے۔جب یہ خبر چھیلنی شروع ہوئی تولوگ جوق درجوق آپ بنائنۂ کی خبر گیری کے لئے تشریف لانے لگے۔ زہر کی شدت کی وجہ سے آپ بٹائنڈ کی آئیں کٹ رہی تھیں اور متعدد بار قے کرنے سے ملق خٹک ہو چکا تھا جب کہ اہل و عیال کے آنو تھمنے کانام نہ لیتے تھے۔

حضرت سیدناامام من طالفیٰ کی و فات کادقت نز دیک آیا تو آپ طالفیٰ رونے كَ يَحْسِرت مِيدِنا امام لِين رَبِّي النَّيْزُ نِهِ كَهَا بِهَا بِي النِّي السِيمِز دونه بول ،عنقريب آپ رَبِي النَّيْزُ ، حنور نبی کریم مضایحات کی خدمت میں حاضر ہونے والے میں ۔حضرت علی المرتضیٰ ،حضرت ئيده خديجيه مضرت ميّده فاطمه الزهرا، حضرت ميّدنا قاسم، حضرت ميّدنا طاهر، حضرت ميّدنا حمزه وحضرت سيدنا جعفر شئ أنتنج كاديدارآب رئائني كونصيب بونے والا ہے۔آپ رٹائنیو

> "ميرك بهائى! ميں ايسے امريس داخل ہونے والا ہوں جس كى مثل اب تك داخل نہيں ہوااور ميں خلق الى ميں ايسى خسلق كو دیکھر ہاہوں جس کی مثل میں نے بھی ہیں دیکھی "

( تاریخ الحلفا مفحه ۲۸۰)

حضرت سيدنا امام من طلفنظ في ربيع الاول ٢٩ هواس جهان فانى سيكوچ فرمايا \_ايك قول كے مطابق حضرت سيدنا امام من طلفنظ ربيع الاول ٥٠ هوكواس جهان فانى سي رخصت ہوئے جبكہ ايك اور قول كے مطابق حضرت سيدنا امام من طابق من سيدخصت ہوئے ۔ (تاریخ الخلفاء شخه ٢٤٨)

حضرت سيدنا مام من را النين كوصال كى خبر آنا فانا مديد منوره اور گردونوا حيل ميں پھيل گئى لوگ جوق درجوق آپ را النين كے مكان پرجمع جونا شروع جو گئے۔اس موقع پر ہر آنكھ آشكبار تھى ۔حضرت تعلیہ بن ابی مالک را النین فرماتے ہیں كہ آپ را النین کے جناز ، پرلوگوں كاس قد رجوم تھا كہ اس سے پہلے شايد بى جمعى مديد منوره ميں است جموم جوا ہو لوگوں كى كثرت كا انداز ، اس سے لكا يا جاسكتا ہے كہ اگر كوئى شے زمین پر گر جاتی قواسے لوگوں كى كثرت كا انداز ، اس سے لكا يا جاسكتا ہے كہ اگر كوئى شے زمین پر گر جاتی قواسے لوگوں كى كثرت كا انداز ، اس سے اٹھا يا نہ جاسكتا تھا۔

آپ طاقی اورلوگول کی اورلوگول کی ماز جنازه حضرت سیدنا امام میمن طاقی اورلوگول کی مطابق آب کی مطابق آب کی ایک کثیر تعداد نے مماز جنازه میں شرکت فرمائی جبکدایک قول کے مطابق آب طاقی خلافی کی نماز جنازه حضرت معید بن العاص طاقی نے پڑھائی۔

صحیح روایات کے مطابق حضرت سیدناامام سین والینی نے ام المونین حضرت عائشہ نے ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ والینی کو حضور نبی کریم عائشہ صدیقہ والینی کو حضور نبی کریم مین وقت کردیا وائے ۔ ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ والینی ناخ اوازت و مین میں وقت کردیا وائے ۔ ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ والینی ناخ اوازت و سے آپ والین کے ورز مروان نے سخت مخالفت کی جس کی وجہ سے آپ والینی کی وجہ سے آپ والینی کی میں ہوئی ۔ (صوائق المحرق سفح ۲۵ تا ۲۵ تا تائے الخفا مسفحہ ۲۸)

حضرت سيدنا امام ف را النفظ كى ازواج كى تعداد كثير ہے جن سے آپ ر النفظ كى ازواج كى تعداد كثير ہے جن سے آپ ر النفظ كى ارواج كى تعداد كثير ہے جن سے آپ ر النفظ كى ساجز ادول حضرت سيدنا قاسم، حضرت سيدنا

https://ataunnabi.blog<u>spot.com/</u> خاندان رسول ﷺ :

ابوبرگر بحضرت سیدناعبدالنداور حضرت سیدناعمر دی گفتی نے بھی واقعہ کر بلا میں جام شہادت نوش فرمایا۔آپ بڑائین کی از واج کی تعداد کے متعسلی کتب سیر میں مختلف آراء موجود میں ۔ ایک روایت کے مطابل آپ بڑائین کی از واج کی تعداد سو ہے جبکہ ایک روایت کے مطابل ستر ہے۔آپ بڑائین کی کثیر از واج کے متعلق منقول ہے کہ حضور نبی کریم سے مطابل ستر ہے۔آپ بڑائین کی کثیر از واج کے متعلق منقول ہے کہ حضور نبی کریم سے مطابق نیز ہے۔آپ بڑائین کی کثیر از واج کے متعلق منقول ہے کہ حضور نبی کریم سے مطابق نیز روایا ہوگی کی آگ کے ساتھ جس کا جسم چھوے گااس پر جہنم کی آگ کے مرام ہوگی۔(فررالا بسار)

## حضرت سيدنا امام مسمون طالتين

آپ ڈی ٹی ٹی ٹی ٹی اسم مبارک سیدنا حمین دی ٹی ٹی اور کنیت ابوعبداللہ ہے جبکہ والد بزرگوار حضرت علی المرضیٰ ڈی ٹی ہے۔ آپ ڈی ٹی ڈی والدہ شہزادی رسول اللہ میٹے پی شیخی مضرت سیدہ فاطمہ الزہراؤ ٹی ٹی ہے مصور نبی کریم میٹے پی ٹی ٹیشتہ میں آپ میٹے پی ٹی ٹی سے ایک سے بی بی بی بی بی بی ب

(ابدالغابه جلدسوم مغجه ۵۶۷)

صفرت سيدناامام حيان والنين كاشيره نب پدرى ذيل بي من وطالب بن عمد المطلب بن ابوطالب بن عبد المطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مره بن عبد المطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مره بن كعب بن لوئي يه (ابدالغابه بلد موم في ١٩٥٥) حضرت سيدناامام حيين والنين كاشيره نب مادرى ذيل بي مصرت سيدناامام حيين والنين كاشيره نب سيده فاطمه الزهرا والنين بنت مصرت سيدنا امام حيين والنين بن سيده فاطمه الزهرا والنين بنت دمول الله سين مين عبدالله والنين عبدالله والنين بن عبدالله بن عبدالله والنين عبدالله والنين عبدالله والنين بن عبدالله بن عبدالله والنين بن عبدالله والنين بن عبدالله والنين بن عبدالله والنين بن مره بن كعب بن لوئي يه عبدمناف بن قصى بن كلاب بن مره بن كعب بن لوئي يه عبدمناف بن قصى بن كلاب بن مره بن كعب بن لوئي يه

(اردانغار جلدموم فحد ۵۹۷)

حضور نبی کریم مضایقی کی چی اور حضرت سیدنا عباس شانین کی زوجه حضرت سیده ام فضل شانین بنت الحارث روایت بیان کرتی بیل که میس نے صفور نبی کریم مضایقی بنت الحارث روایت بیان کرتی بیل که میس نے صفور نبی کریم مضایقی بنت الحاد میں عرض کیا میس نے آج ایک عجیب وغریب خواب دیکھا ہے۔ آپ مضایقی ہے جسم فرمایا کہم نے کیا خواب دیکھا؟ میس نے عرض کیا میس نے دیکھا کہ آپ مضایقی ہے جسم مبارک کا ایک محمور کا گئے کو دیس رکھ دیا گیا ہے۔ آپ مضایقی نا محمد المنظی فرمایا گھراؤ نہیں یہ بہت نیک خواب ہے اور اس کی تعبیریہ ہے کہ میری بیٹی فاطم۔ (شانین) کے اس ایک بیٹا تولد ہوگا جسے تم اپنی گو دیس لوگی۔ (نزیۃ الجاس بلددوم شفر ۱۵۹)

حضرت سیرنا امام حین طالعین کی پیدائش ۵ شعبان المعظم ۴ هروز سه شنبه مدینه منوره میں جوئی۔ (شوابدالنبوة صفحه ۳۰۳، اسدالغابه جلد سوم صفحه ۵۲۸)

حضرت سیدناامام حین طابقی اخلاق حمنه سے متصف تھے اور آپ بڑا تھی الدہ قریباً پانچ برس حضور نبی کریم مطابقی کی صحبت میں بسر کئے اور قریباً چھ برس اپنی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا طابقی کی صحبت میں گزارے اور قریباً ۳۴ برس اپنے والد بزرگوار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا طابقی میں محبت میں بسر کئے اور اس کے علاوہ اپنے بھائی بزرگوار حضرت سیدناامام حن طابقی جو کہ اگر چہ آپ طابقی سے قریباً ایک برس بڑے تھے ان کے ساتھ رہے چنا نجہ آپ طابقی النا میں مہتوں کے اوصاف حمد کا مجموعہ تھے۔ آپ کے ساتھ رہے چنا نجہ آپ طابقی اللہ میں میں بسر کی ۔

حضرت سیدناامام حین رئائین کاحمن و جمال ایمانها که آپ رئائین اندهیر به مین بین بین بین اور آپ رئائین اور خیار ایمانها که آپ رئائین اور زخیارول سے روشی مکل کرقرب و جوار کومنور کردیتی اور آپ رئائین سیدنہ سے باؤل تک حضور نبی کریم مین بین سیم مثابہ تھے جبکہ آپ رٹائین کے بھائی حضرت سیدناامام من رٹائین سیدنہ سے سرتک حضور نبی کریم مین بین سیم مثابہ تھے۔

(شوابدالنبوة صفحه ۱۳۰۳ تا ۲۳۰۳)

ولید بن عتبہ نے مروان بن الحکم کے مثورہ کے مطابق عبداللہ بن عمسر بن الحکم کے مثورہ کے مطابق عبداللہ بن عمسر بن اور عثمان کو بلا اور وہ اس وقت کم بن تھے اور انہیں کہا کہ وہ حضرت سبنہ ناامام مین اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عثمان انہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عثمان انہیں بلانے کے لئے گیا تواس وقت یہ دونول حضرات مسجد نبوی میں تشریف فرماتھے۔ عبداللہ بن عمر بن عثمان نے انہیں کہا کہ ولید بن عتبہ بلار ہائے۔

حضرت سیرناامام مین طالخیا نے اس بیغام کے جواب میں فرمایا کہتم جا کر ولید بن عتبہ سے کہوکہ ہم کچھ دیر میں تشریف لاتے ہیں ۔

ال کے بعد حضرت سیدنا امام حیین طالفیٰ اور عبداللہ بن زبیر کے درمیان

خاندان رسول خ 489

گفت و شنید ہوتی ہے۔ال گفتگو و شنیت کے بعد حضرت سیدناامام مین طالعہ اسے اہل وعیال میں تشریف لاسے اور پھر بنی ہاشم کے چند جوانول کے ہمراہ ولید بن عتبہ کے یاس پہنچاورولیدبن عتبہ کے گھرکے دروازے پران جوانول کو کھڑا کیااور فرمایا۔ "تم سب بہیں دروازے پرکھڑے رہو گے اور میں تنہا اندر جاؤل گاا گرتم ولید کی آواز کواونجا ہوتے سنوتو تم بلاجھے اندرآجانا وگرىنەمىرى دالىمى كےمنتظررہنا۔"

(البدايه والنهايه جلد بهشتم صفحه ١٩١ تا ١٩٢١، تاريخ طبري جلد جهارم حصه اوّل صفحه ١٣٠) حضرت میدناامام میمن طالغیُ ولید بن عتبہ کے گھرکے اندرتشریف لے گئے۔ ولید بن عتبہ اور مروان بن الحکم آج ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ طالفہ نے دونوں کو

«صلح جھاڑے سے بہتر ہے اور اتفاق بڑی عمدہ جیسے زہے اللہ عروجل تم دونول کے مابین تعلقات کو بہتر بنائے۔" ان دونول نے حضرت میدناامام میمن طالفیز کی بات کا کوئی جواب مددیا۔ آپ طی عند بیٹھ گئے تو ولید بن عتبہ نے یزید کا خطیر ھرکر سایا اور کہا۔ "اميرمعاويه (طلخة) كاانتقال ہوگياہے۔"

> حضرت سيدناامام حبين طالفيز نيصنا توفرمايا "ہم الندع وطل کے لئے ہیں اور تمیں الندع وطل ہی کی حب انب

> لوٹ کر جانا ہے، اللہ عزوجل تمہیں اس مصیبت میں صبر کی نعمت

وليدبن عتبه في جب حضرت سيدناا مام يبن طالعين كي بات سني تو كها \_

مروان بن الحكم سے *ج*ہا۔

" مجھے یزید نے لکھا ہے کہ میں آپ طالغیٰ اور حضرت عبداللہ بن زبیر طالغہٰ اسے بیعت لول "

حضرت سيدناامام سين طلفظ في في مايا ـ

"بیعت تواعلانیه ہوتی ہے اورتم یول پوشدہ بیعت لینا چاہتے ہو۔ تم لوگ یہ منادی کروا دو کہ حضرت امیر معاویہ طابقۂ وصال فرما حکیے اور پھرتم لوگوں سے اعلانیہ بیعت لواس کے بعب دتم مجھ سے مطالبہ کرنا۔"

ولید بن عتبه کا گمان تھا کہ حضرت سیدنا امام حیین طِلْانیْ فوری انکار کر ہیں گے مگر وہ آپ طِلْانیٰ کا زم ہجدد کھ کر چیران رہ گیااوراس نے آپ طِلْانیٰ کے اس جواب کو میں کافی سمجھا۔ می کافی سمجھا۔

مروان بن الحكم جواس وقت فاموشی سے بیٹھا یکفتگون رہاتھااس سے فاموش سے بیٹھا یکفتگون رہاتھااس سے فاموش ندرہا گیااوروہ ولید بن عتبہ سے الجھ پڑااور کہنے لگا کہ اگر یہ وقت ہاتھ سے بکل گیا تو پھسر بیعت نہ ہوسکے گی لہٰذاتم انہیں گرفنار کرلو۔ حضرت سیدناا مام سین والنی نے فرمایا۔ "تمہاری یہ جراًت نہیں کہتم مجھے گرفنار کرسکو۔"

مذر ما کر حضرت سیدنا امام حیین والیس لوٹ آئے۔ ولید بن عتبہ نے یہ فرما کر حضرت سیدنا امام حیین والیس لوٹ آئے۔ ولید بن عتبہ نے

"تم چاہتے ہو میں اتنی سی بات پران کا خون بہادوں اور جوان کا خون بہائے گاوہ بروزمِحشراس کا قصاص ادا کرے گا۔"

· ( تاریخ طبری جلد چهارم حصداؤ ل صفحه ۱۳۰ تا ۱۴۴ البدایه والنهایه جلد بهشتم صفحه ۱۹۲)

حضرت عبدالله بن زبیر ظافیهٔ عب مدینه منوره سے چلے گئے تو حضرت میدنا

امام مین طالعی المرضی النی محد بن صنیفه طالعی جن کاشمار صرت علی المرضی طالعی المرضی البیات المرضی البیات المرضی البیات المرسی میں ہوتا ہے اور محد بن صنیفه طالعی نامور عالم دین تھے ال کے پاس تشریف لائے اور الن سے مشورہ کیا۔ (تاریخ این خلدون جلداؤل سفحہ ۵۱۰ تا ۵۱۱)

حضرت میدنا مام حین را گفتهٔ کو جب ولید بن عتبه کابیغام ملاتو آپ را گفتهٔ جان گئے کہ اب مدینه منور و میں مزید قیام کرناممکن نہیں رہا چنا نچہ آپ را گفتهٔ نے اپنے اہل و عیال اور اہل بیت رہ گفتهٔ کو حسم دیا کہ وہ مدینه منور و سے دوا نگی کی تیاری کریں اور مامان سفر تیار کریں۔ آپ را گفتهٔ کے اس حکم کے بعد ما سوائے حضرت محمد بن حنیفہ را گفتهٔ کے اس حکم کے بعد ما سوائے حضرت محمد بن حنیفہ را گفتهٔ کے جو بوجہ علالت مدینه منور و میں مقیم رہے باقی تمام اہل وعیال اور اہل بیت رہ گفتهٔ کے اس حکم کے جو بوجہ علالت مدینه منور و میں مقیم رہے باقی تمام اہل وعیال اور اہل بیت رہ گفتهٔ کے اس مرینہ منور و میں مقیم رہے باقی تمام اہل وعیال اور اہل بیت رہ گفتهٔ کے سے مرکی تیاری شروع کر دی۔

( تاریخ طبری جلد چهارم حصداذل صفحه ۱۳۲ تاریخ این خلدون جلددوم صفحه ۵۰۹)

حضرت سیدناامام مین دانین الین ایل وعیال اورایل بیت رش انتیا کو مدینه منوره سے کو چ کرنے کا کتی کا حکم دینے کے بعد حضور نبی کریم مین کی میں منورہ سے کو چ کرنے کا حکم دینے کے بعد حضور نبی کریم مین کی اور پھر قبر مبارک سے لیٹ کرخوب دوئے۔

(روضة الشهداء جلد دوم شحه ۳۷ تا ۳۸)

 آنکھول سے آنبو جاری تھے۔حضرت سیدنا امام حیین طالغیر نے اپنی والدہ کو بھی الو داعی سلام کیا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہر اخلیجہا کے مزارِ باک سے رخصت ہوئے۔

(شهادت نواسه بيدالا برار صفحه ۵۷۷)

حضرت سيدناامام حيين رئالتين مكه مكرمه روانگي كے لئے اپن وعيال اور اہل بيت اطہار رش انتخ كے بمراہ مدينه منورہ سے روانہ ہوئے تو لوگوں نے يول مدينه منورہ سے روانہ ہوئے تو لوگوں نے يول مدينه منورہ سے وائد کی ۔ آپ رہائين نے فرمایا۔ منورہ سے وائے يہ داسة ابنی مرضی سے اختیار نہیں کیا۔"

(روضة الشهداء جلد دوم سفحه ۳۲)

حضرت سيدناامام حيين ولا النين كا قافله مكه معظمه كى جانب عازم مفر موارداسة بيل آپ ولائن كى ملا قات حضرت عبدالله بن مطبع ولائن سے ہوئى حضرت عبدالله بن مطبع ولائن سے ہوئى حضرت عبدالله بن مطبع ولائن نے نے دریافت کیا کہال کا ارادہ ہے؟ آپ ولائن نے نے فرمایا میں مکه معظمه كى جانب جارہا ہول حضرت عبدالله بن مطبع ولائن نے نے فل کیا حضور! آپ ولائن مكم مكرمه ضرور جارہاں كے جارہا ہول حضرت عبدالله بن مطبع ولائن نے نے فل کیا اور وہ نحوی شہر ہے اور وہال كے والد بزرگوار کو شہید کیا اور آپ ولائن نے کے بھائی حضرت سيدنا لوگول نے آپ ولائن نے کہ والد بزرگوار کو شہید کیا اور آپ ولائن نے کے بھائی حضرت سيدنا امام حن ولائن نے برین وہاں کے والد بزرگوار کو شہید کیا اور آپ ولائن کے بھائی حضرت سیدنا امام حن ولائن نے بین اور آپ ولائن کے والد بزرگوار کو شہید کیا اور آپ ولائن کے بھائی حضرت کے سردار بین تو وہاں کے لوگ آپ میں می مقیم رہیں اور آپ ولائن کے ارد آپ ولائن کے ساتھ کچھ ہوا تو یقینا ہم غلام بنا لئے جائیں ورات سے مدر معنی ۱۳ میں کے اور آپ ولائن کے ساتھ کچھ ہوا تو یقینا ہم غلام بنا لئے جائیں میں درونہ الشہداء بلد دوم سفی ۱۳ میں ۱۳

حضرت سیدناا مام مین رئی تائی سے مکہ محرمہ بہنے کے بعد شعب ابی طالب میں قیام کیااورو ہیں آپ طالفی کی ملاقاتیں اکابرین مکم محرمہ سے ہوئیں۔ حضرت سیرنا امام حمین طالغین کی مکه مکرمه میں حضرت عبدالله بن زبیر طالغین میں حضرت عبدالله بن زبیر طالغین کے سے بھی ملا قات ہوئی اور وہ دیگرا کابرین کے ہمراہ حضسرت سیرنا امام حمین طالغین کے پاس آنے جانے لگے اور یہ ملا قاتیں اکثر بیت الله شریف میں ہوتی تھیں۔

(البدايه والنهايه جلد بشتم صفحه ١٩٧)

کوفیول نے حضرت سیدناامام حین والینی کو بے شمار خطوط لکھے اور اپنی پوری امداد کا یقین دلایالیکن حضرت سیدناامام حین والینی نیز ید کو نااہل غیر سختی اور فاس تو سمجھتے ہی تھے اور اس امر پریقین رکھتے تھے کہ بزید کا اقتدار سے عزل فرض کف ایہ ہے اس لئے آپ والینی کوفری طور پر اس بھر پور حمایت پر کوفیول کاشکر بیادا کرتے ہوئے کوفہ وانے کا فیصلہ کرلینا چاہئے تھالسکن آپ والینی نے ایسا نہ کیا کیونکہ آپ والینی ان کوفہ وانے کا فیصلہ کرلینا چاہئے تھالسکن آپ والینی نے ایسا نہ کیا کیونکہ آپ والینی کوفہ والی کی متلون مزاجی کو اچھی طرح واسنتے بہجا سنتے تھے اور گذشتہ حالات آپ والینی کوفیول کی متلون مزاجی کو ایسی طرح آپ والینی کے والدمحر مصرت علی المرشی والینی نظر تھے کہ ان کوفیول نے جس طرح آپ والینی کے والدمحر مصرت علی المرشی والینی اور بھائی حضرت سیدناامام من والینی سے وفائے جوعہد و بیمان باند ھے تھے وہ الن پر پوراندا ترے تھے۔

حضرت سیدناامام میمین را النین نے انہی مشوروں کی روشنی میں یہ طے کیا کہ پہلے حضرت مسلم بن عقیل را النین کو کو فہ بیجیں اور وہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کرا نہیں مضرت مسلم بن عقیل را النین کو کو فہ بیجیں اور وہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کرا نہیں آنے یانہ آنے کے متعلق کھیں۔ای موج کے تحت آپ را النین نے حضرت مسلم بن عقیل رائین کو اپنانا ئب مقرد کرتے ہوئے کو فہ روانہ کیا۔

(تاریخ طبری جلد چہارم حصداؤل صفحہ ۱۵۱ تا ۱۵۲ البدایہ والنہایہ جلد ہشتم صفحہ ۱۹۷ تا ۱۹۸ تا ۲۵ البدایہ والنہایہ جلد ہشتم صفحہ ۱۹۸ تا ۲۵ البدایہ و خار سامنے کے کربلا صفحہ ۱۹۸ تا ۲۵ البدایہ و خار ت میں منافعہ کو بلایا اور ال حضر ت میں منافعہ کو بلایا اور ال

سے کہا کہ وہ کو فہ جائیں اور اس بات کا جائز ولیس کہ اہل کو فہ جن باتوں کاذ کراہیے خطوط میں کررہے میں اورجس طرح وہ مجھ سے اپنی عقیدت کا اظہار کررہے میں توان باتوں میں کتنی عقیدت ہے؟ چتانجیہ آپ ڈاٹنیڈ مکدمکرمہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ پہنچے ادر دہال سے دوراہبر دل کو ساتھ لیااور کوفہ کی جانب عازم سفسر ہو ۔۔۔ ئے۔ان دونول را بهرول میں سے ایک سفر کی تکالیف برداشت نہ کرسکا اور راسۃ میں مرگیا۔ آپ رٹائٹنا نے حضرت سیدنا امام حین طافعہ کو مفری تکالیف سے آگاہی کے لئے خطالھا تو جواب میں حضرت سیدنا امام حیین طالفیڈ نے پیغام بھیجا کہتم ہرحال میں کوف۔ بہنچو۔ آپ طالفیڈ ایک مرتبہ پھرسفر پرروانہ ہوئے اور بالآخرکو فہ میں وارد ہوئے۔

(تاریخ ملری بلدیهارم بلداد ل مفحه ۱۴۷)

المل كوفه نے حضرت مسلم بن عقبل مٹائنے كى بيعت جارى كھى حضرت مسلم بن عقیل طالعین سنے جب حالات کا جائزہ لیا تو حضرت سیدنا امام حیین طالغیز کو تمام حالات سے آگاہ کرنے کے لئے ایک خواکھا۔حضرت سیدنا امام حیین مٹائنڈ کو جب حضرت مملم بن عقيل والنفيظ كاخط ملاتو آب والنفيظ في النه في جانب سفر كى تياريال شروع كرديل-

(تاريخ طبري بلد جهارم صداة ل مغير ١٩٨٥ البداية والنهاية بلد بشتم مفحد ١٩٨)

عبیداللہ بن زیاد انتہائی شقی القلب تھااور حضرت امیر معاویہ رہا تھنا کے دور میں اسے خراران کا محرز مقرد کیا محیاتھا۔ اس نے خراران میں اپنی حکمت مسلی اور اپنی بہادری کی بناء پر کئی علاقے فتح کئے اور عبیداللہ بن زیاد نے بی خوارج کی شورش کا خاتمہ کیاتھا۔عبیداللہ بن زیاد، پزید کی تخت تثینی کے وقت بصرہ کا محورزتھے امگر پزیداس سے خائف تھااوراسے معزول کرنے کا ارادہ رکھتا تھا مگر پھراسینے غلام سرجون کے مشورہ يراسے وفد كا بھى كورنرمقرر كر ديا۔

عبیداللہ بن زیاد نے ابھی بصرہ میں ہی تھا کہ اسے علم ہوا کہ حضرت سید ناامام حمین طلب کی حمایت طلب کی حمایت طلب کی ہے امراء کو علیحدہ علیحدہ محتوب لکھے میں اوران کی حمایت طلب کی ہے اور بصرہ میں آپ طالب نے کا قاصد ابھی موجود ہے۔ عبیداللہ بن زیاد نے اس قاصد کو گرفتار کروایا اور اسے شہید کروادیا۔

پیر عبیداللہ بن زیاد بصرہ سے ستر گھڑ سوارول کے ہمراہ کو فہ کی جانب روانہ ہوا اور سفر کے لئے وہ راسة اختیار کیا جومکہ مکرمہ سے کو فہ کو جاتا تھا اور وہ راسة ترک کر دیا جو بصرہ سے کو فہ کو جاتا تھا ایسیداللہ بن زیاد چونکہ ایک فتنہ کانام تھا اس لئے اس منصوبہ میں اس کا شیطانی ذہن پیش پیش تھا اور اسے یہ اطلاع مل جب کی تھی کہ حضرت سیدنا امام حمین ڈائٹیڈ کو اہل کو فہ نے کو فہ آنے کی دعوت دے کھی ہے اور اہل کو فہ کو اب بے چینی سے آپ ڈائٹیڈ کا انتظار ہے۔

یی و جہ ہے کہ ان معلومات کی بناء پر اس نے اہل کو فہ کو دھوکہ دینے کا فیصلہ کیا اور جب قادسیہ کے مقام پر بہنچا تو اس نے اپنے سر کشکریوں میں سے بیس کا انتخاب کیا اور بقیہ کشکر کو و بیس رکنے کا حکم دیا اور خو دشام کا انتظار کرنے لگا۔ جب اندھیر اچھیلت شروع ہوا تو اس نے اپنے ان بیس ساتھیوں کے ہمراہ کو فہ میس داخل ہونے کا منصوبہ بنایا اور اپنے چہرے کو نقاب سے کی ھانپ لیا تا کہ لوگ اسے بہجان مسکیں اور وہ بیس خیال کریں کہ شاہد حضرت سیدنا امام میں والا ہی فی میں وارد ہوئے ہیں۔

عبیداللہ بن زیاد کامنصوبہ کامیاب رہااور وہ لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہوگیااورائل کو فہ نے جو یہ مجھ رہے تھے کہ ثاید حضس رت سبید ناامام مین طالبہ اللہ اسے ایک ساتھیوں کے ہمراہ کو فہ آگئے ہیں وہ اسے دیکھ کرنعرے بلند کرنے لگے اور اسے ایک جلوس کی شکل میں دارالا مارت کی جانب لے گئے عبیداللہ بن زیاد چونکہ نقاب میں تھا

اوراس نے اہل عرب کا لباس پہن رکھا تھا اس لئے لوگ ابھی تک تمام صورتحال سے نادا قف تھے اور و دیمی مجھتے تھے کہ بیابن رسول اللہ مٹے بیابی میں ۔

عبيدالله بن زياد چونكه انتهائي شاطر ذهن كاما لك تصااس ليئے اس موقع پركسي قتم کی کفتگو سے پر ہیز کرر ہاتھا تا کہ لوگول کو اس کی حقیقت کا علم نہ ہو ۔ پھسسر جب لوگول کا ہجوم بڑھتا چلاگیا تو عبیداللہ بن زیاد کے ایک ساتھی مسلم بن عمرو باہلی نے یکارا کہ راسة چھوڑ دو یہ عبیداللہ بن زیاد ہے جسے کوفہ کا گورزمقر رکیا گیاہے۔اہل کوفہ نے جب یہ مناتو و دافسوس کرتے ہوئےاسپے گھسسرول کو واپس لوٹ گئے۔عبیداللہ بن زیاداسپے بیس ساتھیوں کے ہمراہ دارالامارت کو فدمیں داخل ہوا۔

( تاریخ طبری جلد چهارم حصدادٔ ل صفحه ۱۵۴ تا ۱۵۴ البدایه و النهایه جلد بهشتم صفحه ۱۹۸ تا ۱۹۹۱، تاریخ ابن خلدون جلد دوم خحه ۱۳۵۳ تا ۱۹۲۸)

عبیدالله بن زیاد نے اہل کو فہ سے تقریر کی اور اس تقریر نے اثر کیا اور اہل کو فہ والے چونکہ پہلے بھی ایپنے مفاد کو دیکھ رہے تھے اوران کا خیال تھا کہا گرحضر سے سیدنا امام حیین نٹائیڈ کی بیعت ہوگئی تو کو فہ ایک مرتبہ پھرمر کزین جائے گاجس کا ہمیں ہے پتاہ فائده ہو گامگر اب جب تمام صورتحال دیکھی تو انہوں نے عبیداللّٰہ بن زیاد کی اطب اعت کر لی۔اہل کو فہ کی تعداد ہزارول میں تھی مگر و ہیبیداللہ بن زیاد اوراس کے چند ساتھسیوں سےخوفز دہ ہو گئے اور حضرت سیدناا مام حیین طائفنے کی بیعت سے دمتبر دارہو گئے۔ ( تاریخ طبری بلد چهارم حصداذ ل سفحه ۱۵۶۱ البدایه والنهایه جلد به شتم سفحه ۲۰۰، تاریخ این خلدون بلد دوم سفحه ۵۱۴) حضرت سیدناامام حیین طالبین اوراہل ہیت اطہار طی کیٹی کے قافلے نے مکہ مكرمه كوالو داع كهااور كوفه كى جانب عازم سفر جوئے ۔اس سفر میں آسیب بڑائٹنڈ كى دو از واج کے علاوہ آپ رٹائٹنڈ کے بیچے،حضرت میدناامام من رٹائٹنڈ کے جاریبیٹے،حضرت خاندان رسول على المسال المسال

علی المرتضیٰ طابعیٰ کے دیگر فرزنداور آپ طابعیٰ کے بھائی ،حضرت عقیل طابعیٰ کے بیے جن میں المرتضیٰ طابعیٰ کے تھے جبکہ ان کے دیکر بھائی اور بہن ،آپ طابعیٰ کا در بہن ،آپ طابعیٰ کی بہن حضرت سیدہ زینب طابعیٰ اور ان کے دونوں فرزند اور دیگر جائی اور ان جن کی تعداد روایات میں ۹۱ بتائی جاتی ہے شامل تھے اور یہ سب ممکنہ حالات سے بخوبی آگاہ تھے مگر بھر بھی آپ طابعیٰ اور دین اسلام کی سر بلندی کے لئے اپنی جانیں قربان کرنے و تیار تھے۔

صفاع کے مقام پر حضرت امام حیین طالغین کی عرب کے مشہور ثاعر فرز دق سے ملا قات ہوئی۔ آپ طالغین نے فرز دق سے تاز ہ ترین حالات معلوم کئے۔ فرز دق سے ملا قات ہوئی۔ آپ طالغین کے دل تو آپ طالغین کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنی اے کہا کہ وہاں کے والدی وجل کا ہے۔ آپ طالغین نے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے لئے ہیں اور حکم تو اللہ عن وجل کا ہے۔ آپ طالغین نے فرمایا تم سے کے کہتے ہو۔

(تاریخ طبری جلد چهارم حصداؤ ل سفحه ۱۷۸)

عبیداللہ بن زیاد کو حضرت سید ناامام حین جلیجیٰ کی مکہ مکر مہ سے روانگی کی خبر مل چکی تھی اوراسے اس یہ خبر پہنچا دی گئی تھی کہ آپ جلیجیٰ کوفہ پہنچنے کا ارادہ رکھتے ہیں ۔
عبیداللہ بن زیاد نے اس موقع پر کوفہ کے محکمہ پولیس کے انجار جصین بن نمیس میمی کو عبیداللہ بن زیاد کے انجار جصین بن نمیس میں بنائے کہ آپ جلیجی طرح کوفہ مذآ نے پائیس ۔
بلایا اوراسے حکم دیا کہ وہ یہ مکن بنائے کہ آپ جلیجی طرح کوفہ مذآ نے پائیس ۔
حصین بن نمیر میمی نے عبیداللہ بن زیاد کی جانب سے ملنے والے احکامات کے بعد قادسیہ سے خفان فیلے طاف اور جیل لعل کے راستوں پر سواروں کو تعینات کر دیا تاکہ اسے حضرت سید ناامام حیین جلیجی شیخ کے قافلے کی لمحہ بلمحہ خبر ملتی رہے اور آپ جلیجئے نے تاکہ اسے حضرت سید ناامام حیین جلیجی نے قافلے کی لمحہ بلمحہ خبر ملتی رہے اور آپ جلیجئے کہ کسی طرح اہل کوفہ سے کوئی رابطہ قائم نہ کرسکیں ۔

حصین بن نمیری کے ان اقدامات کے بعد حضرت سیدناامام مین طالعہ کا

ابل کو فہ کے ساتھ خط وکتابت یادیگر ذرائع سے رابطہ رکھنا محال ہوگسیااوران تمسام اقدامات کے بعدابل کو فہ کاشہر سے باہرنگلنا بھی محال ہوگیا۔

( تاریخ این خلدون جلد دوم صفحه ۵۲۲ تا۵۲۳)

حضرت سند ناامام حیین بڑائٹؤ کاشکر سفر کرتا ہواوادی ذی الرومۃ پہنچااورا س مقام پرآپ بڑائٹؤ نے قیس بڑائٹؤ بن مسبر صیداوی کو طلب کیا اور انہیں ایک مکتوب دیا جوآپ بڑائٹؤ نے اہل کو فد کے نام تحریر کیا تھا اور انہیں کہا کہ وہ یہ مکتوب اہل کو ف ہے کے سرداروں کو جا کرسنا میں اور اس وقت تک آپ بڑائٹؤ کو حضرت مسلم بن عقیل بڑائٹؤ کی شہادت کی خبر نہیں ملی تھی اور آپ بڑائٹؤ کو کو ف ہے حالات کی بھی کچھ خبر بھی ۔ اس مکتوب میں آپ بڑائٹؤ نے اہل کو فہ کو مخاطب کرتے ہوئے گھا۔ " مجھے مسلم بن عقیل بڑائٹؤ کا خط ملاجس میں انہوں نے تمہاری رائے سے مجھے آگاہ کیا اور تمہارے اجتماع کی خبر دی ، النہ عرو جل

رائے سے مجھے آگاہ کیااہ رتمہار ہے اجتماع کی خبر دی ،اللہ عرو بل ہمیں ہمارے مقصد میں کامیاب فرمائے اور تمہیں میری مدد پر اجرعظیم عطافر مائے یہ میں مکد محرمہ دسے ۸ ذی الحجہ بروزمنگل روانہ ہو چکا اور جیسے ہی میرا پیغیام تم تک پہنچے تم اپنی خفسہ کوسٹ شول کو بڑھادینا اور میں بھی جلدتم تک پہنچ سباؤں گا۔

والسلام\_"

(البدایہ والنہایہ بلدہ شم صفحہ ۲۱۸ تاریخ طبری بلد جہارم صداؤل صفحہ ۱۸۵ تا ۱۸۵)
حضرت قیس طالغیٰ بن مسہر صیداوی نے حضرت سیدنا امام حیین طالغیٰ سے محضرت سیدنا امام حیین طالغیٰ سے محضرت بیانو فی کی جانب عازم سفر ہوئے۔ جب آپ بڑائیٰ قادسیہ کے مقام پر جہنچ تو حصین بن نمیر تیمی کے مقرد کردہ سوارول نے آپ بڑائیٰ کو گرفتار کرلیا۔ آپ طالغیٰ کو

عبیداللہ بن زیاد کے باس لے جایا گیا جہاں عبیداللہ بن زیاد نے آپ رائٹیڈ سے کہا کہ اگرتم اہل کو فہ کے سامنے دارالا مارت کی جھت پر کھڑے ہو کر حضرت علی المسترضی اور حضرت سیدنا امام مین بن اللہ کی برائی کرو گے تو تمہیں جھوڑ دیا جائے گامگر آپ رائٹیڈ جب دارالا مارت کو فہ کی جھت پر کھڑے ہوئے تو آپ رائٹیڈ نے حضرت علی المرضی اور حضرت سیدنا امام مین بن اللہ کی تعریف کی اور عبید داللہ بن زیاداوراس کے باپ پر لعنت بھیجی اور اہل کو فہ سے کہا۔

"حضرت سیدنا امام حمین طالعی مهاری دعوت پر مکدم کرمه سے
روانہ ہو تجیا اور وہ جلد کو فہ بہنچ جائیں گے م ان کی اطاعت کرنا۔"
عبیداللہ بن زیاد کو حضرت قیس طالعی بن مسہر صیداوی کی باتیں سن کرشدیہ
عصد آیا اور اس نے سیا میوں کو حکم دیا کہ انہیں جھت سے بنچے بھینک دو چنا نچے عبیداللہ
بن زیاد کے حکم پر آپ طالعیٰ کو دارالا مارت کو فہ کی جھت سے بنچے بھینک دیا گیا جس
سے آپ طالعیٰ سے شدید زخمی اور آپ طالعیٰ کے جسم کی ہٹریاں بھی ٹوٹ گیس اور آپ طالعیٰ فرخموں کی تاب ندلاتے ہوئے مالک حقیقی سے جاملے۔

(البدايه والنهايه جلد مشتم صفحه ۲۱۸، تاريخ طبري جلد چهارم حصه اوّل صفحه ۱۸۵)

حضرت سیدنا امام سین طالعین الینی ایست الله الله الله و الله الله و الله

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

محرم الحرام الآها آغاز ہو چا تھا اور حضرت سیدنا امام حیین برائیڈ اہل بیت اطہار نوٹ نیڈ اور جانثارول کے ہمراہ کو فہ کی جانب عازم سفر تھے۔آپ برائیڈ کاشکر منزل پی منزل طے کرتا ہوا مقام شرف پر ہبنچا اور یہ مقام عراق کی سرحد پرواقع تھا اور اس سے آگے عراق کی صدو دشروع ہوتی تھی۔آپ برائیڈ نے اپ خاتو کے ہمراہ مقام شرف پر قیام کیا اور جب سبح ہوئی تو آپ برائیڈ نے لئکر کے جوانوں کو حکم دیا کہ و داپنی شکیس پائی قیام کیا اور جب بھر لیس تو آپ بڑائیڈ نے لئکر کو کو جے سے بھر لیس تو آپ بڑائیڈ نے لئکر کو کو جے کہ مراب جوانول نے شکیس پائی سے بھر لیس تو آپ بڑائیڈ نے لئکر کو کو جے کرنے دی جد بیارہ حصادل سفحہ اور البنایہ بلد ہشتہ سفحہ ۱۳۳۳ تاریخ ابن بلد دور منفحہ ۵۲۳ تاریخ ابن بلد دور منفحہ ۵۲۳ تاریخ ابن

حضرت سیدنا امام حمین رٹائٹیڈ نے اسپے کٹکر کے ہمراہ ذوحشم میں قیام کیا تو اس دوران حمین بن نمیر تمیمی جسے اسپے جاسوسول سے خبر مل جب کی تھی کہ آپ رٹائٹیڈ اس وقت کس منزل پر بین اس نے حربن پزید تمیمی کی سر براہی میں ایک ہزار سوار دل کالٹکر آپ بڑائٹیڈ کے مقابلے کے لئے بھیجا تا کہ وہ آپ بڑائٹیڈ کو عراق کی حدود میں داخل ہونے سے روکے۔

حربن یزیدیمی جب تب تی دو پہر میں اپنے لکر کے ہمراہ ذوحتم پہنچااوراس نے اسپے لٹکر کے ہمراہ ذوحتم پہنچااوراس نے اسپے لٹکر کو حضرت سیدنا امام حیین والنٹی کے لٹکر کے مقابل کھوا کر دیا۔ آپ والنٹی کے اس موقع پراپیائی پلائیں اور گھوڑوں کو حکم دیا کہ وہ تمام ساتھ یوں کو پانی پلائیں اور گھوڑوں کی پیاس بھی بجھائیں چنا نچہ آپ والنٹی کے فرمان کے مطابق ایما ہی کیا گیا اور جوانوں نے تمام لٹکر کو پانی پلایا اور گھوڑوں کو بھی خوب سیر کیا۔ اس موقع پر حض سرت امام حیین والنٹی نے نوگوں سے خطاب فرمایا۔ آپ والنٹی کا خطبہ من کر حرنے کہا۔ امام حیین والنٹی نے نوگوں سے خطاب فرمایا۔ آپ والنٹی کا خطبہ من کر حرنے کہا۔ امام حیین والنٹی نوگوں سے خطاب فرمایا۔ آپ والنٹی کا خطبہ من کر حرنے کہا۔ امام حیین والنٹی نوگوں سے خطاب فرمایا۔ آپ والنٹی کی میں ہے۔ "

پھر حضرت سیدناا مام حیین بڑھئے نے کو فداور بصرہ کے عمائدین کے خطوط منگوا

کراسے دکھائے ہے جرنے کہا کہ میں عبیداللہ بن زیاد کے حکم کا پابند ہول ۔ حضرت امام
حیین بڑھئے نے اُس کی بات سی تو کہا کہ تمہاری موت قریب ہے ۔ اس کے بعد حضرت
امام حیین بڑھئے نے اسپنے قافلے کو ج کا حکم دیا ۔ حسر نے مزاحمت کی تو حضرت حیین
بڑھئے نے فرمایا:

" تیری مال تجھ پرروئے تو کیا جا ہتا ہے؟" حضرت سیدنا امام حیین رہائیۂ اور حربن پزید یمی کے مابین مباحثہ نے جب طول اختیار کیا تو حرنے بات کوختم کرتے ہوئے کہا۔

"مجھے حکم ہے کہ آپ ر النفیہ سے لڑائی نہ کروں اور آپ ر النفیہ کے ساتھ رہوں یہاں تک کہ آپ ر النفیہ کو فہ بہنچ جائیں اور اگر آپ ر النفیہ نے کو فہ بہنچ جائیں اور اگر آپ ر النفیہ نے کو فہ بہنچ جائیں اور اگر آپ ر النفیہ نے کو فہ بہنی جانا تو پھر ایک ہی راسة ہے کہ آپ ر النفیہ واپس مدینہ منورہ لوٹ جائیں اور بھی انصاف ہے ۔ میں عبیداللہ بن زیاد سے ان خطوط کے متعملی دریافت کرتا ہوں اور اس کی رائے معلوم کرتا ہوں۔ "

حضرت سیّد ناامام حیین ظائفی نے اس کی بات کومعقول جانااورا بین قافلہ کو کے اس کی بات کومعقول جانااورا بین قافلہ کو کے کہ قاد سیہ اور غدیب کے راسۃ سے بائیں جانب مسٹر گئے اس دوران حربن پزید ہی کہ کہ کہ کہ کہ اس کے ہمراہ آپ ڈالٹی کے ساتھ ہی چلتا رہا۔ (تاریخ طبری بلد جہارم حصداؤل سفحہ ہمراہ تا ہوں جلد دوم سفحہ ۲۲۳ تا ۵۲۴ ایورانہ ایدوانہ ایدوانہ

حضرت متدناا مام مین طالعین الینیز این النیز این التی میراه ذوحشم سے روانه ہوئے اور آپ طالعیز بیضہ کے مقام پر بہنچے۔آپ طالعیز نے شکر کو یہاں قیام کرنے کا حکم دیااور پھر اسی مقام پرآپ شائنۂ نے حراوراس کے شکر سے خطاب کیا۔

حضرت سيدناامام حيين طالفي كالشكرجب نديب النجانات ئے مقام پر بہنجاتو آب طالفی کالشکر جب ندیب النجانات کے مقام پر بہنجاتو آب طالفی کے طرماح ابن عدی کو جارگھڑ سوارول کے جمراہ آتے دیکھنااوروہ آب طالفی کے لئے کو فدکی خبرلایا تھا۔ مجمع بن عبداللہ العامری نے کہا۔

"کوفہ کے امراء کو لائے دیے کرا ہے ساتھ ملالیا گیا ہے اوروہ سب آپ رہائٹئ کے خلاف متحدین اور اہل کوفہ کے عوام کے دل تو آپ رہائٹئ کے ساتھ ہیں مگر وہ بھی ہاتھوں میں تلواریں لئے تو آپ رہائٹئ کے ساتھ ہیں مگر وہ بھی ہاتھوں میں تلواریں لئے ہوئے ہیں۔ "(تاریخ طبری بلد چہارم حصداد ل سفحہ ۱۹۲ تا ۱۹۳)

حضرت سيدناامام حيان طلفيٰ اپنے لئگر كے بمرادسفر كرتے ہوئے بنومقاتل ميں پہنچاور آپ طلفیٰ نے اپنے لئگر كو بيال بڑاؤ كرنے كاحسكم ديا آپ طلفیٰ نے بيال ایک عالیتان خيمہ دیکھا تو دريافت كيايہ خيمہ كل ہے؟ آپ طلفیٰ كو بتايا گيا كہ يہ خيمہ عبدالله بن الحرج في كا ہے ۔ آپ طلفیٰ نے نے فرمايا اسے ميرے پاس بلاؤ۔ جب قاصد نے عبدالله بن الحرج في كا پيغام ديا كہ حضرت سيدناامام حيان طلفیٰ بيال تشريف قاصد نے عبدالله بن الحرج في كا پيغام ديا كہ حضرت سيدناامام حيان طلفیٰ بيال تشريف لائے بين اور وہ جمہيں بلاتے بين تو عبدالله بن الحرج في نے اس قاصد کے پيغام کے دواب ميں كہا۔ ميں ان سے نہيں ملنا يا بتا۔

قاصد نے منرت سیدنا امام حیین برانی کو جا کر عبدالله بن الحرجعفی کا پیغام بہنچا دیا۔ آپ منابی سے سینے اور اس بہنچا دیا۔ آپ منابی سے منابی بہنیں اور خود عبدالله بن الحرجعفی کے پاس بہنچا اور اس کے خیمے میں داخل ہو کرسلام کیا اور بیٹھ گئے۔ عبدالله بن الحسرجعفی نے آپ برائیز سے و بی بات کہی جو اس سے قبل قاصد سے کر چکا تھا۔ آپ برائیز نے فرمایا۔ "اگر تو ہماری مدد نہیں کرنا چا بتنا تو کوئی بات نہیں مگر تجھے چا ہئے

کہ تو ہمارے قاتلوں کی بھی مید دینہ کراوراس معاملے میں اللہ عروض مددنہ کی و وہلاک ہوگا۔"

عبدالله بن الحرجعفی نے حضرت سیدناامام بین طابعین و کیفین دلایا کہ میں آپ طابعین نے شمنوں کا ساتھ نہیں دول گا۔ آپ طابعین و ہال سے اٹھے اور واپس اسپے شکر میں تشریف لائے اور انہیں بنومقاتل سے کوچ کرنے کا حکم دیا۔

(تاریخ طبری جلد چبارم حصه اوّل صفحه ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۳)

حضرت سیرناامام سین ٹرگائیڈ اپنے شکر کے ہمراہ بنومقاتل سے روانہ ہوئے اور پھر آپ ٹرگائیڈ کا قافلہ سفر کرتا ہوا نینوا کے مقام پر پہنچا۔ آپ ٹرگائیڈ نے قافلے کو یہال قیام کرنے کا حکم دیااوراس دوران حربن پزید سمی بھی آپ ٹرگائیڈ کے شکر کے ہمراہ سفر کرتارہا تا کہ آپ ٹرگائیڈ کسی بھی صورت کوفہ کی جانب نہ بہنچ سکیں۔

حضرت سیدنا امام میمین خی تفیید اسپین کشکر کے ہمراہ ۲ محرم الحرام ۲۱ میری اللہ کا میران کر بلا میں داخل ہوئے اور ہمیں خیمہ زن ہوئے۔ (تاریخ طبری بلد ہمارہ صداؤل سفحہ ۱۹۹۹)
عمرو بن سعدا سینے چار ہزار کے شکر کے ساتھ کو فہ سے روانہ ہوا اور مسیدان کر بلا میں پہنچ کریزیدی شکر کی قیادت سنبھال لی عمرو بن سعد نے کر بلا آنے کے بعد

عزرہ بن قیس اتمسی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سیدناامام حیین طابقۂ کے پاس جائے اوران سے دریافت کرے وہ کس مقصد کے لئے یہاں آئے ہیں اوراب و دکیا حیا ہتے ہیں؟ عزرہ ان لوگول میں سے تھا جس نے آپ طالفنڈ کو کو فہ آنے کی دعوت دی تھی اور آپ طِیْاتُنَهٔ کوخطانکھا تھا چنانجیہاں نے عمرو بن سعد سے معذرت کر لی عمرو بن سعد نے دیگر معز زین کو بھی کہا کہ وہ حضرت سیدناامام حیین طالتین کے پیاس جائیں مگر انہوں نے بھی جانے سے انکار کر دیا کیونکہ و ہمجی انہی لوگوں میں سے تھے جو آپ مِنائِنْ کو کو فہ آنے کی باربار دعوت دیسے رہے تھے اورخطوط لکھ کر آپ طالبنا کو اپنی حمایت کا یقین دلاتے

جب عمرو بن سعد کی بات ماننے سے کئی لوگول نے انکار کر دیا تو اس موقع پر کثیر بن عبدالنُه تعبی کھڑا ہوااور یہ بڑاد لیرتھااورا نتہائی بے باک تھا۔اس نے عمرو بن سعد سے کہا کہ میں حضرت سیدناا مام حیین طابقینے کے پاس جا تا ہوں اورا گرتمہارا حکم ہوتو ایک ہی وار میں انہیں ختم کر دول عمرو بن سعد نے کہاا یہا ہسسر گزیہ کرنابلکہ تم ان کے یاس جا کریبال آنے کی و جددریافت کرو به

کثیر بن عبداللہ متعبی جب حضرت میدنا امام حیین طالفنڈ کے قیموں کی جانب جِلاتو الوثمامه صائدي نے اسے دیکھ کرکہا اے ابوعبداللہ (رٹائٹیز)! یہ جوشخص آپ رٹائٹیز کے پاس آرہاہے یہ انتہائی مفاک اور بے باک ہے۔ پھر ابو ثمامہ صائدی کھڑ ۔۔ے ہوئے اور کثیر بن عبدالنّہ عبی سے کہا کہ وہ اپنی تلوار رکھ دے۔اس نے کہا میں ایہا ہر گز نه کرول گااور مذہی کئی کالحاظ کرول گااور مجھے عمر و بن سعد نے قاصد بنا کر بھیجا ہے اور میں عمرو بن سعد کا بیغام دے کروا پس لوٹ جاؤل گا۔ ابوثمامہ صائدی نے کہا جب تک تو ا پنی تلوار مجھے نہیں دے گامیں تجھے ابوعیداللہ (مٹائٹیز) تک نہیں جانے دوں گارکثیر بن عبدالنه عبی نے کہا میں تلوا تمہیں ہمیں دول گااورا گرتم نہیں چاہتے تو میں بغیر پیغسام بہنچائے واپس چلا جاتا ہول ۔ ابوتمامہ صائدی نے کہاتم وہ بیغام مجھے دے دو میں ابوعبداللہ (طالغہ فی کہا تک بہنچا دول گا۔ کثیر بن عبداللہ عبداللہ (طالغہ فی کہ کثیر بن عبداللہ عبی بغیر بیغام پہنچائے واپس لوٹ گیا۔
میں بات اس قدر بڑھی کہ کثیر بن عبداللہ عبی بغیر بیغام پہنچائے واپس لوٹ گیا۔

(تاریخ طبری جلد چهارم حصداؤ ل صفحه ۱۹۷ تا ۱۹۸)

عبیداللہ بن زیاد کے پہلے مکتوب کے بعد عمر و بن سعد کوعبید دابلہ بن زیاد کا دوسر امکتوب ملاجس میں اسے حکم دیا گیا کہ وہ دریائے فرات پر قبضہ کر لے اور حضرت سیدنا امام حیین طالعیٰ اور ان کے کئی بھی ساتھی کو پانی کی ایک بوند بھی نہ لینے دے اور جیسے حضرت عثمان عنی طالعیٰ پر پانی بند کیا گیا تھا ویسے بی ان پر کر دیا جائے۔

عبیداللہ بن زیاد کے اس مکتوب کے بعد عمرو بن سعد نے جاج زبیدی کی سربراہی میں پانچ سوافراد کو دریائے فرات کے کنار سے بھیج دیااور انہیں حکم دیا کہ وہ کسی بھی حال میں حضرت سیدنا امام سین طالعہ اور ان کے ساتھیوں کو دریا سے پانی نہ لینے دیں۔

حضرت سيرناامام حيين والنيئة نے جب ديكھا كه خيمول ميں پانى كى قلت ہوگئ ہے اور آپ والنيئة كے جا ثاروں پرشديد گرمى كى وجہ سے بياس كاغلبہ ہے تو آپ والنيئة نے اپنے بھائى عباس بن على والنيئة كو بلايا اور كہا كہ وہ چندسوارول كو اپنے ہمراہ ليس اور دريائے فرات سے بانى كى شكيں بھرلائيں۔ پھسر آپ والنيئة نے حضرت نافع بن اور دريائے فرات سے بانى كى شكيں بھرلائيں۔ پھسر آپ والنيئة نے حضرت نافع بن الل والنيئة كو بلايا اور انہيں ان سوارول كاعلم عطافر مايا۔

عاشوره کی شب بیت گئی اور سحر کی سپیدی نمود ار جونی یشهدائے کر بلا کی به آخری سختی مصرت سیدنا امام مین طالعیٰ جوتمام رات اوراد و وظائف اور عبادت میں مشغول سختی یہ حضرت سیدنا امام مین طالعیٰ جوتمام رات اوراد و وظائف اور عبادت میں مشغول

خاندان دسول عنی از گرائی از گرای ہوگئی۔ آپ رٹائی نے خواب میں اپنے قاتل کو دیکھا۔
آپ رٹائی نے نے اپنی آنھیں کھولیں اور اپنے جانثارول سے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے۔ انہول نے عرض کیا حضور! خواب میں کیادیکھا؟ آپ رٹائی نے نے فرمایا میں نے دریکھا کہ بے شمارکتوں نے محملہ کردیا ہے اور ان کتوں میں ایک ابلق رنگ کابر می دریک کابر میں ایک ابلق رنگ کابر می نے جو مجھ پر شدت کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ پھر میں نے اپنے نانا میں ہوت کو دریا ہوں نے مجھے منظر میں تو میں ایک ابلق رنگ کابر میں ایک انہوں نے مجھے بر شدت کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ پھر میں نے اپنے نانا میں ہوت کو دراس وقت دیکھا نہوں نے مجھے سے فرمایا میں تو یہاں آنے کی جلدی کرنا اور شام کو افطار میر سے ساتھ کرنا اور یہ فرشۃ جو آسمان سے نازل ہوا ہے یہ تمہارا خون سرشیشی میں لے گا۔ پھر ساتھ کرنا اور یہ فرشۃ جو آسمان سے نازل ہوا ہے یہ تمہارا خون سرشیشی میں لے گا۔ پھر ساتھ کرنا اور یہ فرشایا میں نے اس خواب کی تعبیر یہ لی ہے کہ اب میری موت میں کچھ آپ ہے۔ آپ بڑائی ہے اور میر ااس دنیا سے کو چ کرنے کاوقت آن بہنیا ہے۔

(روضة الشهداء جلد دوم صفحه ۱۲۱ تا ۱۲۲)

نمازِ فجر کاوقت ہوا۔حضرت سیدنا امام حیین طابعیٰ کے حکم حضرت سیدنا علی اکبر طابعیٰ نے اذان کی صدائیں بلند میں طابعیٰ کے خیموں سے اذان کی صدائیں بلند میں موئین نے اذان کی صدائیں بلند ہوئیں۔ آپ طابعیٰ کے تمام جا نثار جمع ہوئے اور اقامت کے بعد نماز کے لئے کھوے ہوئے۔ آپ طابعیٰ کے امامت فرمائی اوریہ آپ طابعیٰ کی باقاعدہ آخری نمازتھی جو آپ طابعیٰ نے امامت فرمائی اوریہ آپ طابعیٰ کے ساتھ ادافر مائی ۔

(البدايية والنهايه جله بهثتم صفحه ۲۳۰، تاريخ ابن خلد دن جلد دوم صفحه ۵۳۱ )

حضرت سیدناامام حمین را تنفیهٔ ابھی اسپینے جانثاروں اور اہل بیت اطہار رہی ہیم کے ہمراہ نمازِ فجر کی ادائیسی میں مشغول تھے کہ عمرو بن سعد نے اسپیا شکروں کی صف بندی شروع کر دی یعمرو بن سعد کالشکراسی ہزارنفوس پر مشمل تھااور اس نے شمسر ذی

الجون کی قیادت میں بیس ہزار کالٹکر میمنہ پر مقرر کیا اور خولی بن یزید کی قیادت میں بیس بیس ہزار کالٹکر میسرہ پر مقرر کیا اور پیادول کے بھی علیحدہ علیحدہ سالار مقسر رہزار کالٹکر میسرہ پر مقرر کیا اور پھر سوارول اور پیادول کے بھی علیحدہ علیحدہ سالار مقسر رکھے کئے یہ سوارول کی قیادت شیث بن ربعی کررہا تھا جبکہ پیادول کی قیادت شیث بن ربعی کررہا تھا جبکہ لٹکر کاعلم عمرو بن سعد نے اپنے غلام ورید کو دیا۔

حضرت سیدنا امام حمین و النین نماز فجرسے فارغ ہوتے تو آب و النین نے بھی اپنالٹکر تر تیب دیا اور آپ و النین کے کشکر میں ۳۲ سوار تھے جبکہ ۴۰ پیادے تھے۔ آپ والنین نے ان کی صف بندی فرمائی اور میمنہ زمیر بن قیس و النین کی سربراہی میں بیس جا نثار تعینات فرمائے جبکہ میسرہ پر صبیب بن مظاہر و النین کی سربراہی میں بیس جا نثار تعینات فرمائے جبکہ میسرہ پر صبیب بن مظاہر و النین کی سربراہی میں بیس جا نثار تعینات فرمائے جبکہ میسنی و النین کی اس میں آگ حضرت عباس و النین کو عطافر مایا اور حکم دیا کہ جو خند ق کھو دی گئی تھی اس میں آگ جلادی جائے تا کہ دشمن بیچھے سے حملہ اور حکم دیا کہ جو خند ق کھو دی گئی تھی اس میں آگ جلادی جائے تا کہ دشمن بیچھے سے حملہ اور حکم دیا کہ جو خند ق کھو دی گئی تھی اس میں آگ جلادی جائے تا کہ دشمن بیچھے سے حملہ اور حکم دیا کہ جو خند ق کھو دی گئی تھی اس میں آگ جلادی جائے تا کہ دشمن بیچھے سے حملہ اور حکم دیا کہ جو خند ق کھو دی گئی تھی اس میں آگ جلادی جائے تا کہ دشمن بیچھے سے حملہ اور سکے۔

(تاریخ طبری جلد چبارم حصداؤل صفحه ۲۰۲۰ البدایه والنهایه جلد بهشتم صفحه ۲۲۳۰ تاریخ ابن خلدون جلد د و مصفحه ۱۳۵ تا ۵۳۲ ، شام کر بلاصفحه ۱۲۴ ، روضة الشهداء جلد دوم صفحه ۲۶۲ تا ۲۶۷)

حر خلائیڈ بن یزید تمیمی کے واپس لوٹے کے بعد عمرو بن سعد نے بہلاتہ سر حضرت سیدنا امام حیین خلائیڈ کی جانب چلا یا اور کہاتم گواہ رہنا کہ بہلا تیر میں نے حب لا یا ہور اس تب سر کے ساتھ ہی دونوں گرو جوں کے مابین جنگ کا با قاعدہ آغاز ہوگیا اور بھر بے در بے ایک دوسر سے پر حملے شروع ہو گئے۔ (تاریخ ابن خلدون بلددوم سفحہ ۵۳۵) میسر بی در بے ایک دوسر سے پر حملے شروع ہو گئے۔ (تاریخ ابن خلدون بلددوم سفحہ ۵۳۵) میسر بیر ممل کی الجوشن نے ابیع میسرہ کے ساتھ حضرت سیدنا امام حیین وٹائٹنڈ کے میسر بیر بر مملہ کیا اور گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ شمر ذی الجوشن کا لٹکر چونکہ سیدنا امام حیین وٹائٹنڈ کے جا شاروں کے قدم ندا کھاڑ سکا اور اس

حملے میں شمر ذکی الجوش کے شکر کو شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ آب بڑائیڈ کے جانثاروں میں حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی مٹائیڈ نے دوشامیوں کو قتل کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ (تاریخ طبری جلد جہارم حصدادل صفحہ ۲۱۸ تا ۲۱۸ شام کر بلاصفحہ ۲۱۰ تا ۲۱۸)

میدانِ جنگ میں لوائی میں شدت آجی کی گی اور صرت بند ناامام میں والی میں شدت آجی کی گئی اور صرت بند ناامام میں والی کے جانثاروں کے جانثاروں کی تعداد کوئی لشکروں کے مقابلے میں بے حدم تھی مگر وہ سب ایمان کے جذبے سر شار تھے اور اپنے سروں پر کفن باند ھے میدانِ جنگ میں اترے تھے لہذا ان کی بہادری اور بے خوٹی نے کو فیوں کو ایک خوف میں مبت لا کر دیا تھا۔ عزرہ بن قیس جو کوئی لشکر کے ایک گروہ کا سردار تھا اس نے دیکھا کہ جب ہمیں ہر جانب سے شکست ہوری ہے تو اس نے عبدالرحمن بن حصین کو عمر و بن سعد کے پاس بھیجا جانب سے شکست ہوری ہے تو اس نے عبدالرحمن بن حصین کو عمر و بن سعد کے پاس بھیجا کہ میرالشکر ، جانثارانِ حیین بڑا تھوڑ کے مقابلے سے ماجن ہے لہٰذا میں مدد کے لئے بیادوں اور تیراندازوں کو بھیجے عمروبن سعد نے شیث بن ربعی کو کہا کہ وہ جائے اور بیادوں اور تیراندازوں کو کی جائری کی مدد کرے سیٹ بن ربعی کے کہا تم چاہتے ہو میں اس شخص عورہ بن قیس کے شکل کی مدد کرے سیٹ بن ربعی نے کہا تم چاہتے ہو میں اس شخص کے خلاف تیراندازوں کو لئے کہا تی وقع م عرب اہل شہر کے بزرگ ہیں اور تہسیں کوئی دوسر ادکھائی نددیا جو تہماری مدد کرتا۔

شیث بن ربعی کے جواب کے بعد عمر و بن سعد نے بین بن تمیم کو بلا یااور پھر پانچ سوزرہ پوشول اور تیراندازول کے گروہ کے ہمراہ روانہ کیا تا کہ یہ حضرت سیدناامام حیین سٹائٹیڈ اوران کے جانثارول پر تیر برسائیں۔

(تاریخ ببری ملد چهارم حصداد ل منحد ۱۱۰،۱۱۰داید والنهاید بلد بشتم صفحه ۱۳۵۵)
۱۰ محرم الحرام ۳۱ حدویم بهر کا وقت تضا اور ضبح سے شروع بهونے والی جنگ کا

خاندان رسول عنها

ابھی تک کچھ فیصلہ نہ ہو پایا تھا۔ حضرت سیدنا امام سین وٹائٹیڈ کے جانثاروں کے تابراتور کو محملوں نے و فیوں کے ہر حملے کو ناکام بنادیا تھا اور انہیں باوجو د تعداد میں زیادہ ہونے کے بیا ہونے پرمجبور کر دیا تھا۔ کو فیول کے لئے ماموا ہے ایک حب انب سے کئی دوسری جانب سے آپ وٹائٹیڈ کے لئکر پر مملد کرنا ممکن نہ تھا کیونکہ آپ وٹائٹیڈ کے حکم پر خیموں کو ایک دوسرے سے یول متصل کر دیا گیا تھا کہ اردگر دسے کوئی جگہ نسالی نہی جہاں سے کوئی محمل بھی جنگ کوطول پکڑتا و یکھ کر گھرا جہاں سے کوئی لئکر کا کوئی محمل ہوں کو حکم دیا کہ وہ آپ وٹائٹیڈ کے خیموں کو اکھاڑ دیں۔ جب کیااور اس نے اسپنے سیابی ان خیموں کی حب انب بڑھنے کی کوشش کر تا تو اسے وہاں کوئی لئکر کا کوئی بھی سیابی ان خیموں کی حب انب بڑھنے کی کوشش کرتا تو اسے وہاں اپنی موت کے موا کچھ نہماتا یہاں تک کہ انہوں نے تنگ آ کر ان خیموں کو آگ سے لگا دی ۔ جب خیموں کو آگ گئی تو آپ وٹائٹیڈ کے جانثاروں نے اس بات کا ذکر آپ وٹائٹیڈ کے جانثاروں نے اس بات کا ذکر آپ وٹائٹیڈ کے جانثاروں جانب سے اپنی آمد کاراسۃ بند کر رہے ہیں۔

جس وقت حضرت سیدنا امام حیین والفیز کے جانثاروں کے خیموں کو آگ لگائی گئی اس وقت شمر ذی الجوثن آگے بڑھا اور اس نے آپ والفیز کے خیمے پر حملہ کر دیا اور پکار نے لگا آگ لاؤ آپ والفیز نے فرمایا اے شمر! تو میر سے خیمے کو آگ لگا ناچا ہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار وی آئیز کو جلائے تو یاد رکھ کہ اللہ عزوجل تجھے آگ میں جلائے گا اس موقع پر زہیر بن قیس والفیز نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حملہ کر دیا اور شمر ذی الجوثن اور اس کے ساتھیوں کو بیا ہونے پر مجبور کر دیا۔

( تاریخ طبری جلد چهارم حصداد ل صفحه ۲۱۹ تا ۲۲۰، تاریخ بن خلدون جلد دوم صفحه ۵۳۸ تا ۳۵۰ تا ۳۵۰ تا ۳۵۰ این جلد به شخصه ۲۳۷ شام کر بلاصفحه ۱۳۲۶)

خاندان رسول کے ا

حضرت حر طالع نیزید میمی شهید ہوئے واس کے بعد حضرت سید ناامام مین طالع فی اور الن کے جانثاروں نے نماز ظہر ادائی نماز ظہر کے بعدایک مرتبہ پھسر جنگ شروع ہوئی اور پھر آ ہمتہ آ ہمتہ جنگ نے شدت اختیار کرنا شروع کر دی ۔ آ ہے طالع فی اور ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فر مار ہے تھے اور الن پر چاروں جانب سے تیر برسائے جارہ کے جام شہادت نوش فر مار ہے تھے اور الن پر چاروں کی تعداد سے تیر برسائے جارہ کے داری جدری جدری جدری الن جاری محداد ل مقداد کی گھری واقع نہ ہوئی ۔ (تاریخ طری جدری جدری محداد ل مقداد کی کا محداد کی کا کہ کی کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کر کا کہ ک

حضرت امام حین و النفی کے جانثارایک ایک کر کے شہادت کے مرتبہ پر فائز ہوتے دہے۔ حضرت علی المرضیٰ و النفیٰ کے فرزند اور حضرت سیدنا امام حین و النفیٰ کے بھائی حضرت ابو بکر بن علی و النفیٰ نے اولا و عقیل کی شہادت کے بعد ابینے بھائی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا گہا نہیں بھی میدانِ جنگ میں جانے کی اجاز ست دی جائے ۔ حضرت سیدنا امام حین و النفیٰ نے فرمایا تم سب ایک ایک کر کے مجھے جھوڑتے جارے ۔ حضرت سیدنا امام حین و النفیٰ نے فرمایا تم سب ایک ایک کر کے مجھے جھوڑتے جارے ہوں؟

آپ رہان کرنا چاہے ہیں۔ پھر جب حضرت سیدنا امام حیین رہائی خان ہی تو ہے جو ہم آپ رہان کرنا چاہے ہیں۔ پھر جب حضرت سیدنا امام حیین رہائی نئے نے اجازت دے دی تو آپ رہائی میدان جنگ میں اتر ہادری کے ایسے انمٹ نقوش رقم کئے جو کتب تاریخ کا حصہ ہیں اور آپ رہائی نئے نے بے شمار کو فیول کوموت کے گھاٹ اتارا۔ پھر محتب تاریخ کا حصہ ہیں اور آپ رہائی نئے نے بے شمار کو فیول کوموت کے گھاٹ اتارا۔ پھر قدامہ موسلی نے نیز سے کا وار کیا جبکہ ایک روایت کے مطابق عبداللہ بن عقب عنقری نے تیر مار ااور آپ رہائی نئے نے جام شہادت نوش فرمایا۔

(شام كربلاصفحه ۱۵۳، دوضة الشهداء جلد د وم سفحه ۲۲۲ تا ۴۲۵)

حضرت عباس علمدار مِثَالِتُنْهُ ، جا نثاران حبين مِثَالِقَهُ ،اسبيع بها بَيُول ، في تجول اور

کھانجوں کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا امام حیین والنیڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اب مجھے باقاعدہ جنگ میں حصہ لینے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضرت سیدنا امام حیین والنیڈ نے فرمایاتم علمدالشکر ہو میں تمہیں کیسے اجازت د۔ یہ سکتا ہوں؟ آپ والنیڈ نے عرض کیا جب تمام جانتارا بنی جانیں نجھا ور کر چکے تو میں بھی اپنی حبان ایپ بھا ور کر جکے تو میں بھی اپنی حبان ایپ بھا ور کر بھے تو میں بھی اپنی حبان ایپ بھا ور کرنے کے لئے بے قرار ہوں۔

(روضة الشهداء جلد دوم صفحه ۱۲۳ ، شام كر بلاصفحه ۱۲۱)

حضرت سيدنا امام حيين طِلْتُونَّهُ نے حضرت عباس علمدار طِلْتُونَّهُ سے فرما يا بِحِ اور ورتيں بياسے ہيں تم ان کے لئے پانی لاؤ۔ آپ طِلْتُونَّهُ نے مثک پکڑی اور دريائے فرات سے پانی لينے کے لئے گھوڑ ہے کو ايڑھ لگائی۔ حضرت سيدنا امام حيين طِلْتُونَّهُ نے فرما يا پہلے تم خيموں ميں جاؤ اور سب سے مل لوکہ پھر ثايد ملاقب سے کا وقت نہ ملے۔ آپ طِلْتُونَّهُ نے عُرُقُ کَوْلُ مِی عِلْقَ اللّٰ اللّٰہ کے کو ايس لونيا ہول۔ (ثام کر ہلاسفیہ ۱۹۱)

حضرت عباس علمدار رطالفنظ جب رخصت ہوئے تو آپ رطالفظ نے اپنا جبرہ آسمان کی جانب بلند کیااور بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا۔

> "اے اللہ! مجھے ہمت عطافر مانا میں بچول اور عور تول کے لئے پانی لینے جاتا ہوں تو میری کاوش کو قبول فر مانا۔"

(الحيات الخفي جلد دوم صفحه ٣١٢)

حضرت عباس علمدار خلائی مثک گھوڑے پرر کھے اور تلوار نیام سے نکالے گھوڑے پرر کھے اور تلوار نیام سے نکالے گھوڑے پرسوار دریائے فرات کی جانب روانہ ہوئے ۔ شامی شکر نے آپ طلائی کو روکنے کی کوشش کی ۔ آپ طلائی نے فرمایا کیا تم مسلمان ہویا پھر کافر ہو؟ وہ بولے ہم مسلمان ہیں ۔ آپ طلائی نے فرمایا تو پھر کیا دین اسلام کی تعلیمات ہی ہیں کہ جس دریا

کے پانی سے چرند، پرندسب سیراب ہوں مگر آلِ رسول الله ﷺ ورفاطمہ ولی خیا ہزت رسول الله ﷺ کے معل پیاسے رہیں اورتم انہیں پانی سے محسروم رکھو یتم پانی رو کئے سے قبل حشر کے دن کی پیاس کو یاد کرلو اور اس وقت تمہیں ندامت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ (رونیة الشہداء بلد دوم سفحہ ۳۳۴ تا ۳۳۷)

حضرت عباس علمدار بن للنوائی کی بات نے ان کو فیول پر کچھا اثر نہ کیااوران کے باخی سوارول نے تیرول کی بارش کردی۔آپ بنالنوائی نے ڈھال سے ان تیرول کوروکا اور کی بارش کردی۔آپ بنالنوائی نے ڈھال سے ان تیرول کوروکا اور کیشران پرجوا بی حملہ کردیااورایک ہی حملے میں اس کو فیول کو جہنم واصل کسیااور آپ بنائوائی کی بہادری دیکھ کر باقی حملہ آور بیچھے ہٹ گئے۔ آپ بنائوائی نے گھوڑے کو ایڑھ لگائی اور دریائے فرات کے کنارے پر بہنچے۔

حضرت عباس علمدار جلائے کو فیول کا قبال کرتے ہوئے اپنے گھوڑے کو دریائے فرات کی جانب بڑھائے کے دریائے فرات کی جانب بڑھائے رہے یہال تک کہ آپ جلائے نے اپنے گھوڑے کو پانی میں منہ ڈالا اور پانی میں اتارہ یااور گھوڑے سے کہا پانی پی لے گھوڑے کے گھوڑے کو ابنی بیا بھی بانی بیا بھی بنتھا کہ شامی شکر نے ایک مرتبہ پھر حملہ کر دیا۔ آپ جلائے نے گھوڑے کو پانی سے باہرنکالااور کو فیول کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔

روایات میں آتا ہے کہ کو فیول کادی ہزار کالٹکر حصولِ پانی میں حضرت عباس علمدار بنائنڈ کے لئے رکاوٹ تھا اور آپ بنائنڈ حیدر کرار کے فرزند بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھاتے انہسیں خود سے دور کردیتے اوران میں سے بیشتر کو آپ بنائنڈ نے موت کے چوہر دکھا نے انہوں کے جوہر دکھا نے انہوں کے موت کے گھاٹ بھی اتار دیا۔

حضرت عبال علمدار مِنْ النَّيْرُ سات محرم الحرام جن دن شرحیینی مِنْ النَّهُرُ پر پانی بند کیا گیا تصااس دن سے بیاسے تھے اور جب آپ مِنْ النَّهُرُ در یائے فرات میں البینے گھوڑ ہے 513

خاندان رسول النظمة

کولے کراتر ہے تو آپ رٹائٹیڈ چاہتے تو اپنے طلق میں پانی اتار سکتے تھے مگر آپ رٹائٹیڈ کے پیش نظرو معصوم بچے اور عور تیں تھے اور خود حضرت سیدنا امام سین رٹائٹیڈ بھی تھے جو تین دن سے پیاسے تھے چنا نچہ آپ رٹائٹیڈ نے یہ گوارانہ کیا کہ میں خود تو پانی بیول جبکہ جاناران میں رٹائٹیڈ پیاسے ہول اور اسی سوچ نے آپ رٹائٹیڈ کو پانی نہ بینے دیا۔

(ثام كر بلاصفحه ۱۲۳، روضة الشهداء جلد دوم شحه ۸ ۳۲۳ تا ۱۳۳۹)

حضرت عباس علمدار برائنی بهادری اور شجاعت کی دانتانیں رقم کررہے تھے اور آپ برائنی بر چارول جانب سے حملے ہورہے تھے اور آپ برائنی شدیدزخی بھی ہو کیا تھے مگر آپ برائنی کا حوصلہ بست منہ ہوا تھا اور آپ برائنی اس حالت میں بھی ان کا مقابلہ کر رہے تھے ۔ آپ برائنی کا حوصلہ بست منہ ہوا تھا اور آپ برائر ھے چار سوکو فیول کو موت کے گھاٹ رہے تھے ۔ آپ برائنی نے تن تنہا اس موقع پر ساڑھے چار سوکو فیول کو موت کے گھاٹ اتارا۔ (انوارشہادت صفحہ ۱۹)

حضرت عباس علمدار طالفنا جب گھوڑے سے بنیج گرے تو آپ طالفنا نے سے مخترت عباس علمدار طالفنا جب گھوڑے سے بنیج گرے تو آپ طالفنا کو بکارااور کہا۔ حضرت سیدناامام میں طالفنا کو بکارااور کہا۔ "مولا!میری خبر گیری کیجئے۔"

پھرحضرت عباس علمدار طالفنی نے حضرت سیدنا امام سین طالفی کو پکارا۔
"اے ابوعبداللہ (طالفی )! میری جانب سے آپ طالفی کو آخری ملام ہو۔" (الحیات الحق جلد دوم سفحہ ۱۳۱۲، اسرار شہادت سفحہ ۱۳۳۷) منقول ہے حضرت سیدنا امام سین طالفی نے نے حضرت عباس علمدار طالفی کی منقول ہے حضرت سیدنا امام سین طالفی نے مضرت عباس علمدار طالفی کی آواز سنی اورایسی سرد آھی نے کہ میدان کر بلاکانپ المحا۔ (روندالشہداء جلد دوم سفحہ ۲۳۰) حضرت سیدنا امام سین طالفی المحا۔ (روندالشہداء جلد دوم سفحہ ۲۳۰) حضرت سیدنا امام سین طالفی المحا۔ اس علمدار طالفی کے حضرت سیدنا امام سین طالفی الله کے تصرت میاس علمدار طالفی کے بیاس تشریف لاتے تو آپ طالفی اس وقت جام شہادت نوش فرما کی تھے۔ آپ طالفی خاب طالفی خاب طالفی خاب طالفی کے ایک میں ساتھ کے تھے۔ آپ طالفی کا سیدنا کو ساتھ کے تھے۔ آپ طالفی کا سیدنا کو ساتھ کی ساتھ کی میں ساتھ کے تھے۔ آپ طالفی کا سیدنا کو ساتھ کی سے آپ طالفی کا سیدنا کو ساتھ کی ساتھ کے تھے۔ آپ طالفی کا سیدنا کو ساتھ کی ساتھ ک

نے فرمایا عباس (طالفیز) کی شہادت نے میری کمرتوڑ دی۔

( ثنام كر بلاصفحه ١٦٥ ، روضة الشهداء جلد دوم صفحه ١٣٨)

میدان کربلا میں حضرت سیدنا امام حیمان ڈولٹنٹو اور آپ ڈولٹنٹو کے بیلے حضرت سیدناعلی بن الحینن (امام زین العابدین) ڈولٹنٹو تھے جومردول میں زندہ باقی بچے تھے جبکہ دیگر جانثاران حیمان ڈولٹنٹو اور اہل بیت اطہار ڈولٹنٹو کے جوان سب ہی آپ ڈولٹنٹو کی ہول کے سامنے جام شہادت نوش فرما جگے تھے۔ آپ ڈولٹنٹو ایسے بیٹے حضرت سیدنا علی بن الحینن ڈولٹنٹو کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ بیماری اور کمزوری کے باوجو دنسینرہ پکڑے میدان جنگ میں جانے و تیار تھے۔ آپ ڈولٹنٹو نے انہیں گلے سے لگالیا اور پیار کرتے ہوئے منع فرما یا اور نصحت کی۔

حضرت سیدنا امام حمین رٹائیڈ نے اس نصیحت کے بعدا پنی دستار مبارک حضرت سیدنا علی بن الحمین رٹائیڈ کے سر پر رکھی اور انہیں مقام صبر وسلیم ورضا کے بستر پر لٹایا۔ اب آپ رٹائیڈ اینا سر مبارک راوحق میں دین اسلام کی سر بلندی کے لئے قربان کرنے کو تیار تھے۔ آپ رٹائیڈ بیپیول کے خیمہ میں تشد بیف لائے۔ بیپیول نے آپ رٹائیڈ کو دیکھا تو پر بیٹان ہو گئے۔ آپ رٹائیڈ کو دیکھا تو پر بیٹان ہو گئے۔ آپ رٹائیڈ کا نکھول سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ رٹائیڈ نے ان سے فرمایا۔

"تم پرمیراسلام ہو۔"

(شَامِ كر بلاصفحه ۱۷۸ تا ۱۸۲ ، روضة الشهداء جلد د وم صفحه ۳۶۱)

حضرت سیدناامام حیین طالعی تنین دن کے بھو کے اور پیاسے تھے اور آپ طالعی این نگا ہول کے سامنے اپنے جانثاروں ،اپنے بھی ایموں ،اپنے بیجی ہوں ،اپنے محانجوں اور اپنے بیٹوں کو راوِ خدا میں جان کا نذرانہ دیتے ہو ہے دیکھ جکے تھے مگر خاندان رسول المالية

پر بھی آپ رٹائٹیڈ کے عرم وحوصلہ میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی تھی اور آپ رٹائٹیڈ اب بھی دین پہنچ اور اس اسلام کی سربلندی کے لئے کو شال تھے۔ آپ رٹائٹیڈ میدانِ جنگ میں پہنچ اور اس وقت آپ رٹائٹیڈ کی زبان پر اپنے حب ونب اور فضائل کی رجز جاری تھی۔ آپ رٹائٹیڈ کی زبان پر اپنے حب ونب اور فضائل کی رجز جاری تھی۔ آپ رٹائٹیڈ کے فیوں کو ان کے انجام سے ڈرایا اور انہ میں حضور نبی کریم میں کی نارائلی کے متعلق خر داری ا۔

یزیدی کشرنے جب حضرت سیدنا امام حیین رٹائٹیڈ کا خطاب سنا تو ال میں سے
بیشتر لوگ جو شامی تھے وہ میدانِ جنگ چھوڑ کروا پس جانے لگے اور کو فیوں کی بھی بڑی
تعداد گریہ وزاری کرتی ہوئی میدانِ جنگ سے واپس لوٹ تئی۔ بختری بن ربیعہ، شیث
بن ربعی اور شمر ذی الجوش نے جب دیکھا کہ آپ رٹائٹیڈ کے خطاب نے ان کے
ساتھیوں کے اذہان وقلوب پر اثر کیا ہے تو انہوں نے پینتر ابدالا اور آپ رٹائٹیڈ سے کہا۔
"ہم آپ رٹائٹیڈ کو عبیداللہ بن زیاد کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ
آپ رٹائٹیڈ کے معاملہ میں فیصلہ کرے گا اور اگر آپ رٹائٹیڈ نے
عبیداللہ بن زیاد کی موجو دگی میں یزید کی بیعت کرلی تو ہم آپ
طالتہ بن زیاد کی موجو دگی میں یزید کی بیعت کرلی تو ہم آپ
طالتہ بن زیاد کی موجو دگی میں یزید کی بیعت کرلی تو ہم آپ

عمرو بن سعد کی بات من کر پندرہ ہزاریزیدی سپاہیوں نے آب برطائے ہے۔ ہرائے ہے تیروں کی بارش شروع کر دی مگر قدرتِ خداوندی دیجھے کہ کوئی بھی تیر آپ طائے ہے تک میروں کی بارش شروع کر دی مگر قدرتِ خداوندی دیجھے کہ کوئی بھی تیر آپ طائے ہے تا ہے ہوں میں واپس نہ بہنچ اور نہ بی آپ طائے ہے گھوڑ ہے کوکوئی تیر لگا۔ آپ طائے ہوا سے میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ لوٹے اور بیبیوں کوئی دی اور پھر سے میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔

(رومنة الشهداء جلدد وم شحه ٢٢٧)

حضرت سیدنا امام مین طافنهٔ کی بهادری اور شجاعت کے سامنے یزیدی لشکر

خاندان رسول المان المان

کے سور مااور بہادر ڈھیر ہوتے جارہے تھے۔اس اثناء یہ شور بلند ہوا کہ اگر ہم یو نہی ان
کامقابلہ کرتے رہے تو یہ ہم سب کو مار دیں گے اور ہمیں چاروں جانب سے ان پر حملہ کر
دینا چاہئے۔اس شور کے بعد ہزاروں لوگوں نے چاروں جانب سے آپ شائنہ پر حملہ کر
دیا۔ آپ شائنہ کی تلوار انتہائی تیزی سے چاروں جانب جل رہی تھی اور اس دوران کئی
یزیدی سیا ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ (ٹام کر بلاسفی ۱۸۸۱ تا۱۸۸۸)

روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حیین رٹائٹیڈ کے مقابلے کی جراَت کسی کو نہ ہوئی اللہ اور جو بھی آپ رٹائٹیڈ کے قتل کے اراد سے سے جاتا وہ اسپنے اراد سے میں ناکام لوٹیا یا بھر مارا جاتا۔ (تاریخ طبری جلد جہارہ حصداؤل سفحہ ۲۲۲ تا۲۲۲)

"اے بدبخت! میں نے اپنے نانا حضور نبی کریم مضافیاً کوخواب میں دیکھا اور آپ مضافیاً ہے نے فرمایا تم نماز ظہر میر سے ساتھ ادا کرو کے اور تمہیں جوشخص قتل کرے گااس میں فلال فلال نشانی موجود ہوگی اور بلا شبہ میں نے تجھ میں وہ تمام نشانیال دیکھ لیں اور تو ہی میرا قاتل ہے۔"

شمرذی الجون نے حضرت سیدنا مام میں والنیز کی بات سی تو خوفز دہ ہو کر بیچھے ہے اب والنیز قبدرہ ہو سے اور نماز کی نیت باندھ کی ۔ جس وقت آپ والنیز سر سمجود ہوئے شمر ذی الجون نے آپ والنیز کو خبر کے وار کر کے شہید کر دیا اور وہ بد بخت جانتا تھا کہ آپ والنیز کو ویسے شہید کرناممکن نہیں اسی لئے اس بد بخت نے آپ والنیز پر وراان نماز وار کئے ۔ آپ والنیز کی شہادت نے تاریخ اسلام پر انمٹ نقوش مرتب کئے اور آپ والنیز کی شہادت کے بعد دین اسلام کئی گروہوں میں تقسیم ہوگیا۔ انا ملله وانا الیه د اجعون - (روضة الشہداء جلد دوم شحہ ۸۰ تا ۲۸۹)

حضرت سیدناامام میمن والنین کے جسم اطہر پر تیروں اور نیزوں کے ۱۳۳ اور تالوں کے ۱۳۳ اور تالوں کے ۱۳۰ تلواروں کے ۲۰۰ زخم آئے تھے اور روایت کے مطابق آپ والنین کے بیرائن پر تیروں کے ایک سواکیس سوراخ تھے جبکہ ایک روایت کے مطابق جسم اطہر پر ۲۳ زخم آئے تھے۔ (شام کر بلاصفیہ ۱۹۱ شان کر بلاصفیہ ۱۲۱)

حضرت سیدنا امام حمین طالنین کی از داج کی تعداد پانچ ہے اور آپ طالنین کی ان داج کے اسمائے گرامی ہیں۔ ان از داج سے چھنچے تولد ہوئے ۔ آپ طالنین کی از داج کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔ ا۔ حضرت بی بی شہر بانو طالنین کی ان داخ کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔ ا۔ حضرت بی بی شہر بانو طالنین کی انہائی طالنین کی انہائی طالنین کی انہائی انہائی کی انہائی انہائی انہائی انہائی انہائی انہائی کی انہائی انہا

518

خاندان رسول 🚉

سے حضرت رباب ط<sup>الغی</sup>رہ

٣ حضرت ام الحق فلي النيانا

۵۔ حضرت ام جعفر شائعینا

حضرت سیدناامام مین طالفیز کی اولاد کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔

ا ۔ ابو محمد حضرت سیدنا امام زین العابدین طالفیز

۲۔ حضرت سیدناعلی اکبر رشاعنا

سا۔ حضرت سیدناعلی اصغرطی تنافظ

٣ - حضرت سيدنا جعفر ريانين

۵۔ حضرت سیدہ سکیستہ طالعینا

- حضرت سيده فاطمه صغريٰ والغَيْنَا

## حضرت سيدنا محسوح طالثير

بیجین ہی میں و فات پا گئے تھے۔ یہ بیکن ہی میں و فات پا گئے تھے۔

### حضرت ألمد

حضرت فاطمة الزہراؤلئينائى دو يينے اور دو بينيال تھيں ۔حضرت فاطمة الزہرا فلئننائى دو يينے اور دو بينيال تھيں ۔حضرت فاطمة الزہرا فلئننائى سب سے جھوٹی صاجزادی كااسم فلئننائى سب سے جھوٹی صاجزادی كااسم گرامی" أمكاثوم" میں ۔

حضرت زینب طالع این بهن حضرت ام کلتوم طالع سے عمر میں تین سال

بری تھیں اور و ہری دانااور قائدانہ صلاحیتوں کی حامل تھیں۔

واقعه کربلا کے موقع پر حضرت زینب طابعی کا کردار بڑا ہی قائدانہ تھا۔ان کے مدبرانہ بیصلے اور بصیرت افروز خطبے ان کی اعلیٰ سوچ کامظہر میں۔

حضرت سدہ زینب والعین کی شادی ان کے چیازاد حضرت عبداللہ بن جعفر طیار واللہ بن ابوطالب بن عبداللہ سے ہوئی۔ آب کے بطن سے بانچ اولادیں موئیں۔ آب کے بطن سے بانچ اولادیں ہوئیں۔ واللہ واللہ کی بن عبداللہ والعین محمد بن عبداللہ والعین محمد بن عبداللہ والعین محمد بن عبداللہ والعین محمد بن عبداللہ والعین اور ایک صاحبزادی اُم کلثوم بنت عبداللہ والعین تولد ہوئیں۔

حضرت سدہ زینب بڑھنے کی عمر مبارک چوالیس (۲۲) برس کے قریب تھی کہ یزید بن معاویہ بڑھنے تخت ثین ہوااوراس کا اصراراور دباؤ تھا کہ حضرت امام مین بڑھنے اس کو خلیفہ وقت سلیم کرلیس اوراس کے ہاتھ پر بیعت کرلیس مگر حضرت امام مین بڑھنے پڑید ید کو فاصب، فاسق اور فاجر مانے تھے اور کسی صورت بھی اس کی بیعت کے لیے اماد و نہ تھے اسی دوران اہل کو فہ اور اہل بصر وجوابیت آپ کو آپ بڑھنے کا ہمدر دکہتے تھے مگر وہ لوگ دھو کے باز اور اپنے قول واقسرار کے بکے نہ تھے اوران کی انہی فامیوں کی طرف حضرت امام حن بڑھنے نے اشارہ کرتے ہوئے اپنے عزیز بھائی کو تاکید فرمائی تھی کہ اہل کو فہ سے دور رہناان کے قریب نہ جاناان کے فریب میں نہ آناوہ لوگ تہیں اپنی مجت، قربت اور وفاداری کا یقسین دلائیس کے مگر ان سے وف کی امیر ہیں۔ امیر ہیں وہ یمن وقت پر دھو کہ دینے میں کماحقہ شہور ہیں۔

پھروہی ہواجس طرف حضرت امام من طالعیٰ نے اثارہ فرمایا تھا۔ یزید بن معاویہ طالعیٰ خات مام میں طالعیٰ سے بیعت لینے کے لیے دباؤ ڈالنے کے معاویہ طالعیٰ نے حضرت امام مین طالعیٰ سے بیعت لینے کے لیے دباؤ ڈالنے کے او جھے ہتھ کنڈ ہے استعمال کرنا شروع کرد ئیے جبکہ دوسری طرف اہل کو فہ اور اہل بصرہ او جھے ہتھ کنڈ ہے استعمال کرنا شروع کرد ئیے جبکہ دوسری طرف اہل کو فہ اور اہل بصرہ

نے بھی بڑی تواتر سے خطوط کے ذریعے حسسرت امام حیین طابعین کو بھین دلانا شروع کردیا کہ ہم آپ طابعیٰ کے وفادار ہیں آپ طابعیٰ کو ہم خلافت کا حقیقی متحق سمجھتے ہیں اور آپ طابعیٰ کو ہم خلافت کا حقیقی متحق سمجھتے ہیں اور آپ طابعیٰ کے ہاتھ پر بیعت کے لیے بے چین اور ہمہوقت تیار ہیں، آپ طابعیٰ جلداز جلداز جلداز جلدان سے آئیں۔

جب حضرت امام حیین رٹائٹیڈ کو ان کی طرف سے ملنے والے خطوط کی تعداد بڑھتی گئی تو حضرت امام حیین رٹائٹیڈ نے کو فہ کی جانب روانگی کے بارے میں اپنی جہیتی ہمشیرہ سیدہ زینب رٹائٹیڈا کو بتایا تو سیدہ زینب رٹائٹیڈا نے ایسے بھائی امام حیین رٹائٹیڈ سے فرمایا:

"اے میری تمناؤل کے مرکز بھائی! اسے حین رہائی؛ المجھے حرمت، پٹر یم والے مہینول میں سفر کرتے ہوئے ڈراگئا ہے اور میرا خیال ہے کہ ان احترام والے مہینول کے اختتام تک یہیں قیام کریں اور سفر کااراد ہ ترک کر دیں۔ "
حضرت امام حین رہائی نے اپنی جال نثار بہن سے فر مایا:
"اے میرے اراد ول کی پاسبان بہن! یہ معاملہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لئے طے ہو چکا ہے جس کے لیے ہمیں سرتیم خم کرناہی ہوگا، اللہ سے حقیق عثق کا تقاضی بھی یہی ہے اور پھر سراللہ کے بوگا، اللہ سے حقیق عثق کا تقاضی بھی یہی ہے اور پھر سراللہ کے مصلحت کو پالیتا ہے وہ خوکسس قسمت ہوتا ہے اور یہ خوثی " دائی مسلحت کو پالیتا ہے وہ خوکسس قسمت ہوتا ہے اور یہ خوثی " دائی مسلحت کو پالیتا ہے وہ خوکسس قسمت ہوتا ہے اور یہ خوثی " دائی مسلحت کو پالیتا ہے وہ خوکسس قسمت ہوتا ہے اور یہ خوثی " دائی حیات" میں فضیلت کا در جد کھتی ہے اور تمام امور خدا تعب الی کے حیات " میں فضیلت کا در جد کھتی ہے اور تمام امور خدا تعب الی کے میات " میں فضیلت کا در جد کھتی ہے اور تمام امور خدا تعب الی کے باتھ میں ہیں اور ان امور سے انکار کئی کے بس میں نہیں ہوتا۔ "

جب حضرت امام مین طالعین نے مدینہ کوخیر باد کہنے کاارادہ فرمایا تواس وقت حضرت میده زینب رشانتهٔ کے شوہر میدنا عبداللہ جعفر طیار رشانتهٔ چیشم آشوب کی بیماری میں مبتلا تھے اور انہیں بھی کو فیوں کی بے وفائیوں کاعلم تھا اور انہیں یقین تھا کہ کوفی " حضرت امام مین طالغیٰ سے دھوکہ ضرور کریں گے اسی خطرے کومحس کرتے ہوئے سيدنا عبدالله بن جعفرطيار طالتين نے ايك تحرير فرمائی اور اسپينے دوصا جنرادول سيدنا محمد اورسیدناعون کے ہاتھ روانہ کیاجس میں آپ طالفہ نے تحریر فرمایا: "الله في ممد، ثناكے بعد! ميں نے سناہے كه آب (طالفين) نے كوفه كى جانب سفر كاعزم فرمايا ہے۔آپ طالفنا خدا كے ليے ميرايہ خط دیستے ہی کوفہ کی جانب سفر کااراد ہ ترکب کردیں اور مجھے ڈرہے کہ اس خطرنا کے سفر میں آپ طالغنا کے دسمن آپ طالغنا کی جان کے " دریے ہول کے اور مکن ہے وہ آپ طالنی کولل کر ڈالیں اور آپ طالفنا کے اہل بیت، اہل خسانہ کو اذبیت دیں اور تکذیب كريل ما كرآب قال مو گئة تولوگ "نوراني" سے بهره مند ہونے سے عروم ہو جائیں کے، آپ ہی لوگول کو"راہ حقیقت د کھانے والے ہیں، برائے ہمسربانی عراق جانے کاارادہ موقف كردي مين آب طالفن كي ليه يزيد بن معاويه طالفن سے امال · عاصل كرلول گااورآب طالفيز كى جان، مال ،اولاد اورخاندان كو بنو امبه کے شریسے نجات دلاؤل گا۔"

امید کے شرسے کیات دلاؤل گا۔
لیکن شاہد دیر ہو جس کی آپ ڈلائنڈ مکہ سے نکل کیے تھے کہ عبداللہ طالعیٰ کے ایکن شاہد دیر ہو جس کی آپ ڈلائنڈ مکہ سے نکل کیا ہے تھے کہ عبداللہ طالعیٰ کے ایکن شاہد دیر ہو جس کا انتخاب میں میں میں میں اور میں کے ا

دونول سے دوران سفرملا قاب ہوئی ،حضرت امام مین طابعہ نے خطر پڑھااوران بچول

خاندان رسول المان المان

( محد عون بن عبدالله ) کوبھی ہمراہ لے کرمنزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔
پھر چلتے چلتے بیقافلہ " کربلا" میں پہنچ کر خیمہ زن ہوگیا۔ پھر حق ،باطل کاخو فی معرکہ ہوا۔
تمام اہل بیت اور جال نثارال حیین شی گئیم اپنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے شہادت کے رتبہ پر فائز ہو چکے تھے۔ حنسرت امام میین وٹائٹیوٹ نے شہادت سے قبل بھی یزید نگری کو بدی سے رو کنے کی بہت کوشش کی لیے کن اُن کی عقل پر پتھر پڑ چکے تھے۔ انہول نے مل کر حضرت امام سیدنا حیین وٹائٹیوٹ پر جملہ کر دیا اور قبل کر کارضرت امام میدنا حیین وٹائٹیوٹ کوشہید کر دیا۔
آخر کارضرت امام حیین وٹائٹیوٹ کوشہید کر دیا۔

حضرت امام حین و بایند ردیا۔

وگوں کو گرفتار کرلیا جن میں عورتیں اور بچے شامل تھیں۔ جب اسران کر بلا کو یزید کے در بار میں لایا گیا تو ان میں حضرت سید و زینب و بینی کی جس اور آپ و بینی مختان محرت سید و زینب و بینی کی میں اور آپ و بینی کی مخترت سید ناامام حین و بینی کی تو مان کے مطابق بیکر صبر و و فاتھیں اور آپ و بینی کی خبر سے پر کسی قسم کا خوف نہ تھا۔ آپ و بینی کی نے در بار میں ذیل کا خطبہ ارشاد فر مایا۔

" تمام تعریفیں اللہ عور وجل ہی کے لئے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور درو دوسلام حضور بنی کریم میں کی کی دات بابر کات پر اور ان کے اہل بیت اطہار و کی آئیز پر فر مان خداد ندی ہے ان اور ان کے اہل بیت اطہار و کی آئیز پر فر مان خداد ندی ہے ان اور ان کے اہل بیت اطہار و کی آئیز پر فر مان خداد ندی ہے ان اور ان کے اہل بیت اطہار و کی آئیز پر فر مان خداد ندی ہے ان اور ان کے ایم برا ہے جو بر سے کام کرتے ہیں اور اس کے احکام میں تیک کی اور جمیں قید کیا اور تو تمجھت اسے یہ بید! تو نے ہم پر زیمن تنگ کی اور جمیں قید کیا اور تو تمجھت ا

اے یزید! تو نے ہم پرزیمن تنگ کی اور تمیں قید کیا اور تو مجھت ا ہے کہ ہم ذکیل ہوئے اور تو برتر ہے تو یہ سب تیری اس سلطنت کی وجہ سے اور تو برتر عوجل کا فرمان ہیں سنا کہ کفاریہ گمان نہ کریں ہم نے ان کے ماتھ جوزم رویدرکھا ہے وہ ان کے لئے بہتر ہے بلکہ یہ تو مہلت ہے تاکہ وہ دل کھول کرگناہ کریں پھران کے لئے ایک در دناک عذاب ہے۔
اے یزید! تو نے آلِ رسول مضافی اور بنی عبدالمطلب کا ناحق خون بہایا اور عنقریب تو بھی ایک در دناک انجام سے دو حیار ہوگا۔ میں اللہ عروجل سے قوی امیدرکھتی ہوں کہ وہ ہماراحق ہمیں دے گااور ہم پرظلم کرنے والوں سے بدلہ لے گااور ان پراپنا قہر نازل فرمائے گا۔

اے یزید! تو عنقریب اپنے گناہوں کے ساتھ حضور نبی کریم سے میں قاضر ہو گااور جوالنّدع دوجل کی راہ میں شہیب ہوئے ان کے بارے میں النّدع دوجل ہی کافر مان ہے کہ وہ ذندہ میں انہیں رزق ملتا ہے اور جن لوگوں نے تیرے لئے تیراراستہ میں ،انہیں رزق ملتا ہے اور جن لوگوں نے تیرے لئے تیراراستہ آسان کیاوہ بھی عنقریب تیرے ساتھ تب ہو و برباد ہونے والے میں

اے یزید! گرتو ہماری ظاہری کمزوری کوخود کے لئے غلیمت مجھتا ہے توکل بروزِ قیامت تو اپنا کیا ہوا پائے گا،اللہ عزوجب ل اپنے بندول پر سلم ہمیں کرتااور نہ ہم اس سے کوئی شکوہ کرتے ہیں بندول پر سلم ہمیں کرتااور اس پر ہمسروسہ کرنے والے ہیں ۔ تو بلکہ ہم ہر حال میں صابراور اس پر ہمسروسہ کرنے والے ہیں ۔ تو اپنے مکروفریب سے جو چاہے کرلے مگر تو ہر گز ہمارے ذکر کومٹا ہمیں سکے گااور نہ ہی ہمارے مقام کی بلندی کو چھو سکے گا۔ تیری یہ ہمارے مقام کی بلندی کو چھو سکے گا۔ تیری یہ

ملطنت عاضی ہے اور عنقریب منادی کرنے والا منادی کرے گا اور لعنت ہوائیں قوم پرجس نے یہ ظلم وستم کیا۔
تمام حمد و ثناء اللہ عزوجل کی ہے جس نے ہمارے پہلول کا ایمان کے ساتھ اور شہادت کے ساتھ فاتمہ فر مایا اور وہ نہایت مہر بان اور رحم والا ہے اور وہ ی ہمارے لئے کافی ہے کیونکہ وہ بہت رین کارساز ہے۔ "(الحیات الحقی طدر دم شخہ ۳۹۰)

بشربن خزیم اسدی کابیان ہے کہ میں نے ایسا خطبہ نہیں منا ایسالگا تھا کہ جیسے حضرت علی المرتضیٰ طالبہ کی زبان امامت گویا ہے۔ آپ طالبہ اس خطبہ کے ذریعے اپنی خاندانی عظمتوں کااظہاراورا پیغ مقدس مثن کے پاکیزہ موقف کی وضاحت کی۔ حضرت سیدہ زینب طالبہ کا النہ کا اللہ کی روشنی میں دنیا ہے مقدس بیان کی روشنی میں دنیا ہے انسانیت کو حقائق کے اظہار کاطریقہ، فطری حقوق کے تحفظ کا سلیقہ اور حقیقت ، عقید سے انسانیت کو حقائق کے اظہار کاطریقہ، فطری حقوق کے تحفظ کا سلیقہ اور حقیقت ، عقید سے کے امتزاج کا قریزہ عطا کیا۔

بہر حال تاریخی واقعات اور بیانات کی روشنی میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ واقعہ کر بلا کے بعد حضرت سیدہ زینب رہائے ہا سے کون کا ایک بھی سانس ہمیں لیااور واقعہ کر بلا کے سترہ ماہ بعد ہی پندرہ رجب المرجب ۴۲ ہجری کو اس دارِ فانی سے کوجے کرگئیں۔

## حضرت أم كلنوم طالحة

روایات میں حضرت سیدہ اُم کلٹوم طالع است حضرت علی طالع کی ولادت پیدائش جار (۲۲) ہجری میں بیان ہوئی ہے۔

روایات میں بیان آتا ہے کہ حضرت سیدہ اُم کلثوم طابع کا محمر ہی تھیں کہ

خاندان رسول المالية

ان کے لیے امیر المؤمنین حضسرت عمر فاروق طالعی کا بیغام آیا تو حضرت عسلی المرضی طالعی کی المرضی طالعی کی مرکم ہے۔

لہٰذا میں توصرف اس نکاح کے ذریعہ دسول اللہ مطابق ہے ایک نبت قائم کرنا جا ہتا ہول یے محضرت علی طالتہ اس نکاح کے لیے آمادہ ہو گئے۔

ہمارے بہت سے مفسرین نے اس معاملے کو بہت زیادہ متنازعہ بیان کیا ہے۔ کچھلوگ تواس بات سے ہی منگر ہیں کہ حضرت اُم کلثوم والنظامی شادی امیرالمومنین حضرت سیدنا عمر فاروق والنظامی سے ہوئی۔ کچھلوگوں نے تواسے ایک افسانوی قصہ کارنگ دیا ہے جبکہ کچھلوگوں نے اس واقعہ کو قابل مذمت قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی تاریخی کتابوں میں آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق والنظامی مناز ہردستی نکاح کیا۔ (والنداعلم)

بعض مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام کلاتوم طالع بھا سے حضرت عمرفاروق طالع بی دواولادیں ہوئیں۔ بیٹی رقیداور بیٹا زیدا کبر ہوئے مگر حقیقت اس عمرفاروق طالع بی دواولاد یں ہوئیں سے حضر التے عمرفاروق طالع بی اولاد پیدا نہیں کے برعکس ہے حضرت ام کلاتوم طالع بیدا نہیں ہوئی۔

خاندان رسول في المسلمة المسلمة

تاریخی روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق طائغیۃ کی شہادت کے بعد حضرت اللہ کی شہادت کے بعد حضرت اُم کلتوم طائغیہ کی شادی ان کے چیازاد حضرت محمد بن جعفر طائغیہ کی شادی ان کے چیازاد حضرت محمد بن جعفر طائعیہ ابوطالب سے ہوگئی مگران سے بھی کوئی اولاد منہ ہوئی ۔

حضرت أم كلتوم طِلْحُهُما كَى وفات الله كَى بهمثيره حضسرت زينب طِلْعَهُما بنت حضرت على طِلْعَمُوهُ كَى وفات كے دوماہ بارہ دن بعد ہوئی ۔ا

حضرت أم كلثوم بنت حضرت على طلانفظ اور حضرت سكيند وللنفظ كامزادايك ،ى عمارت سكيند وللنفظ كامزادايك ،ى عمارت ملك شام ميں واقع ہے ۔حضرت سيده أم كلثوم ولائفظ كى عمر مبارك اكياون (۵۱) برس تھى ۔

# كالبان

```
قرآ ل مجيد
                                                    بخاری شریف
                                                       مملم شريف
                                                    ترمذى شريف
                                                                        ۵_
                                                    سنن ابن ماجه
                                                                        _4
روح المعانى فى تفييرالقرآن المجيدوالبع المثانى ازشهاب الدين آلوسى
                                                                        _4
                  الصارم المملول على شاتم الرسول من ينتيه از ابن تيميه
                                                                        _^
                  الاصابه في تميز الصحابه از احمد بن على ابن جرالعشقلاني
                                                                        _9
                    تهذيب المتهذيب ازاحمد بن على ابن جرالعسقلاني
                                                                        _1.
              فتح الباري شرح صحيح البخاري احمد بن على ابن جرالعسقلاني
                                                                        _11
                                    البطقات الكبرئ ازمحدا بن معد
                 البدايدوالنهايه في التاريخ از اسماعيل بن محدا بن كثير
                              مدارج النبوة ازعيدالن محدث دبلوي
```

| 528        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خاندان رسول ِ            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|            | ع بي الشارية ازمولانا نور بخش تو كلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۵۔ سیرت رسول            |
|            | ين الشيخية المركبي المناني الم |                          |
|            | ع بي شيئة إزمولانا محداد ريس كاندهلوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , ,                      |
|            | فئے ﷺ ازعلامہ عبدالمصطفے ازہری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱۸۔ سیرت المصط           |
|            | ن ا زحفظ الرحمن سيوهاروي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19_ قصص القرآ            |
| ی          | مح شرح مشكؤ ة المصابيح ازعلى بن سلطان محدملاعلى قارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٢٠ مرقاة المفاتة         |
|            | بريٰ ا زجلال العرين عبدالرحمن سيوطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٢١_ الخصائص الك          |
| ر حسمت بن  | ب فى تفيير السيرة النبويه لا بن مهشام از ابوالقاسم عبدا <sup>ل</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٢٢_ الروض الانف          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عبدالنديل                |
|            | ب ازمحمد بن عبدالباقی زرقانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| •          | ) از ابو بکراحمد بن انحیین بیهقی<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| ن سيدالناس | ني فنون المغازى والمثائل والسيرازمحد بن محد ثافعي الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                        |
|            | ومنبع الفوائدازعلى بن اني بحربيتمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲۷_ جمع الزوائد          |
|            | ا زمولانا محمدا بوسفیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|            | م ازمولا ناصفی الرحمن مبار کپوری<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|            | لفے مطابع ازمولاناغلام من قادری<br>مصابع مشابع ازمولاناغلام من قادری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|            | ) مضائق المحمل المجتمع ويراغ از ابراهيم محمد من الجمل<br>مضائق المجتمع المراع از ابراهيم محمد من الجمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                        |
|            | كَ مِ <u>سْنَهِ مِنْ الْمِي</u> الْمِيرِ الْمُحْدِرِ مَعِيدِ الْحُنْ شَاهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <u>.</u> . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۲ مختاب الانسا<br>بر ال |
| والغد      | غاء فى والدين المصطفىٰ ا زعلامه جلال الدين سيوطى مِمَّةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣٣ مالك الح              |







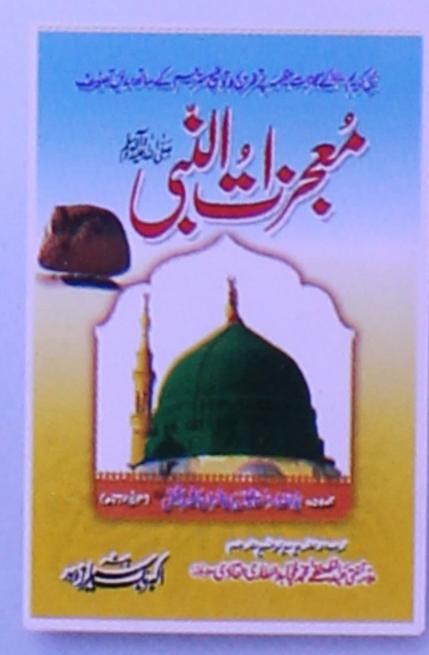

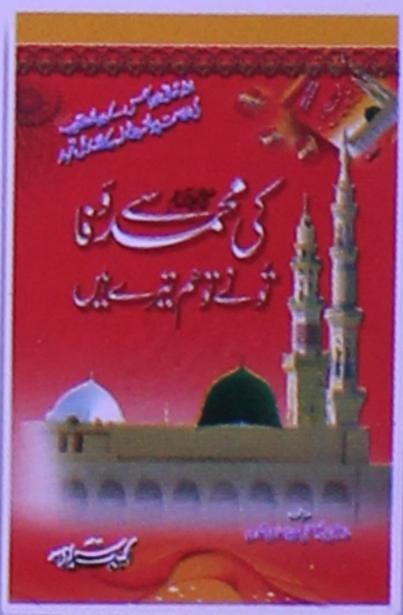

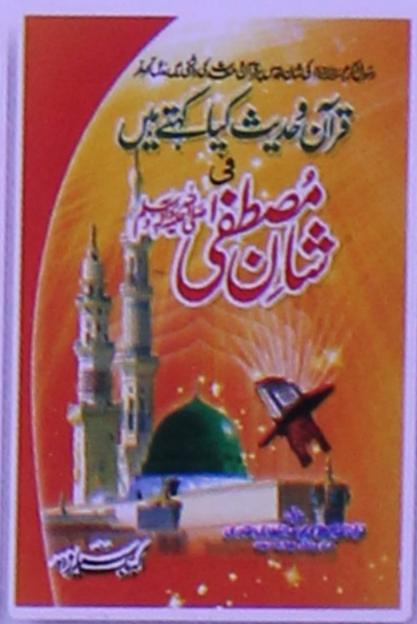





نيان الماردوبازار الماردوبازار